



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان حان بوجه کرقرآن مجید، احادیث رسول مُلْظِمْ اور دیگر وین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج و اصلاح کے ليے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیج برسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبذا قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربية بوگا\_ (اداره)

ہارے ادارے کا نام بغیر ہاری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈیٹر کی بیوٹر ، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نداکھا جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمدداری كتاب طبع كروانے والے يرجو كى۔ ادارہ بذااس كاجواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کےخلاف ادارہ قانونی كارروائي كاحق ركهتاب،



كلتب رحانير (جنز)

نام كتاب÷ مصنف إن في تيبر (جلدنمبر٥) مترحمب

مولانا محداونس سرورنيز

ناشر ÷

كتثب جابز دهين

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لامور



إقرأ سَنتْ عَزَنْ سَنَرْبِ ارْدُو بَاذَارُ لِاهُورِ فوذ: 37355743-37224228

## اجمالي فعرست

إجلدتمبرا إ

صيفْبرا ابتدا تَا صِينْبر ٢٠٣٩ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأَ حَتَّى رَكَعَ ،ثُمَّ ذَكَّرَوَهُوَرَاكِعٌ

المجلد نمبرا

مين فبر ٨٠٣٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا مِين في ١٩٩٨ باب: في الْكُلَامِ فِي الصَّلَاةَ

الجلدنمبر"

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كُورُتُقصرالصَّلاة

تا

صيتْ فِبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

المجلدتمين

صين بر ١٢٢٧ كتاب الأيتان والنُّنُ وُد

مين فبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُخْرِمِ يَخْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجدنميرة ا

صيننبر١٧١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِينْ بِر١٩٧٨ كِتَابُ الظَّلَ قِ باب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

المحلد تمبرا

مين نبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ ١٩

مين بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّكُرّ

(جلدنمبر)

صين نبر ۲۳۸۸ كِتَابُ الطِّبِ تا صين نبر ۲۷۲۹ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنُ دَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ

(جلدنمبر)

مريث نبر ۲۷۲۹ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا مريث نبر ۳۸۹ ۳ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرْآنِ باب: فِي نَقطِ الْهَصَاحِفِ

(جلدتمبره)

مەيىنى بىر سەم سى كىتاب الايئىتان دالدۇۋيا تا

مينغبر ٢٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجِلِ يَسْتَشُهِ لَا يَعْسَلُ أُمرُلا ؟

المجلدتمين ا

مرين بر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِي تَا تَا مدين بر ٣٩٨٨٣ كِتاب الزُّه باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشُيَةِ اللهِ

المجلدتمبراا الم

مين نبر٣٩٨٨٣ كِتَابُ الأَوَائِل تَا صِينْ بِر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ



# 

| ٣٣  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                  | 6            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٣٨. | ا گرکوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے تو کیا حکم ہے؟                                                | 3            |
| ٣٩. |                                                                                                            | 3            |
| ۳۱  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کسی عورت کی شادی نہیں کراسکتی بلکہ نکاح کروانے کا اختیار مردوں کو ہے            | 3            |
| ۳r. | کیاا کیے عورت اپنا نکاح خود کراسکتی ہے؟                                                                    | 3            |
| ٣٣  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی بٹی کی شادی کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا                          | 3            |
|     | جوحضرات فرماتے ہیں کہ میتیم لڑ کی ہے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گی اوراس کا قراراس کی             | 3            |
| ۳٦. | خاموثی ہے                                                                                                  |              |
| ۳۸. | اگر دوولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معتبر ہے؟                                                              | •            |
| ۳٩. | اگریتیم لڑی کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرادی گئی تو اس کا کیا تھم ہے؟                           | 3            |
| ۵٠. | اگر کسی عورت کاولی اس کا نکاح کرانے ہے اٹکار کر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟                                    | 3            |
| ۵۱  | جن حفرِات کے نزد یک نابالغ بینے کا نکاح کراناباپ کے لئے جائز ہے                                            | @            |
| ۵r. | اگرکونی شخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے تو مہر کس پرواجب ہوگا؟                                           | 6            |
| 2   | کیا کوئی آ دمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت امساک بمعر وف (اجھے طریقے ہے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی۔ | <b>&amp;</b> |
| ٥٣  | ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟                                                                        |              |
|     |                                                                                                            |              |

| B   | مصنف ابن الجاشيد مترجم (جلده) کی                                      |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۵  | کیا کوئی آ دمی اپنے غلام کی شادی اپنی با ندی ہے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کے کر اسکتا ہے؟                  | 0        |
| ۵۵  |                                                                                                           | €        |
| ۵۷  |                                                                                                           | ₿        |
|     | اگرایک آدمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقائی اجازت کے بغیراس سے شادی کرلے تو کیاوہ پہلے خاوند | 3        |
| ۵۸  |                                                                                                           |          |
| ۵۹  | جن حضرات کے نزد کی آزادآ دمی کا باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے                                               | <b>⊕</b> |
| ۲٠  | ایک آزاد آ دمی کتنی باندیوں سے شادی کرسکتا ہے؟                                                            | <b>⊕</b> |
| ١٢, | جن حضرات کے نز دیک آ زاد عورت کے ہوتے ہوئے یا ندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے                                   | (3)      |
| ,   | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آ زادعورت سے شادی کر کی تواس کے اور باندی کے درمیان        | 0        |
| 41  | f                                                                                                         |          |
| ٦٢  | با تدی کے ہوئے ہوئے میہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کا تھکم                                            | 0        |
| 414 | جن حضرات کے نز دیکے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کرسکتا                              | (3)      |
| ٦١٢ | جب ایک آ دمی کے نکاح میں آزاداور باندی ہوں توان کے درمیان کیے تقسیم کرے گا؟                               | €        |
| 77  | جن حضرات کے نز دیکے مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا                                        | 0        |
| ۲۷  | اگر کوئی آ دمی کسی عورت کا مبرمقرر کرتے ہوئے علانیہ کچھادر کہاور خفیہ طور پر پچھاور تو خفیہ کا عتبار ہوگا | 0        |
| ۲۷  | جن حضرات کے نز دیک علانیہ کا اعتبار ہوگا                                                                  | <b>③</b> |
| ۸r  | اگر کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرے پھراہ خرید لے تو کیا تھم ہے؟                                           | ₩        |
| 79  | اگرایک آدی کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اے دوطلاقیں دیدے چرخرید لے تو کیا تھم ہے؟                      | 3        |
| ا ک | كيااليى باندى كاسابقه خاونداب ملكيت كى بناپراس ماشرت كرسكتا ب؟                                            | (;)      |
| ۷1  | اگرغلام اپنی با ندی بیوی کودوطلاقیں دے دیتو کیا حکم ہے؟                                                   | 3        |
| ا ک | ا کی آ دمی کے نکاح میں باندی تھی ،اس نے اس کا بچھ حصہ خرید لیااب وہ اس سے وطی کرسکتا ہے مانہیں؟           | (3)      |
| ۱2  | جن حضرات کے نز دیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آ زادی کومبر بنانا جائز ہے                               | 3        |
|     | جوحضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومہر بنانے والا قربانی کے جانور پرسواری کرنے والے کی طرح ہے         |          |
|     | اگرایک مخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ اس سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟                         |          |
| ۷.  | جوحفرات فرماتے ہیں کداللہ کے لیے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کرسکتا ہے                                      | <b>③</b> |

| مسنف ابن الى شير مرجم (جلده) كي المستقد ابن الى شير مرجم (جلده) كي المستقد ابن الى شير من مفساس المستقد المستق |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| جن حضرات نے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   |
| جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| ایک مسلمان کتنی الل کتاب عورتوں سے شادی کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3) |
| مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم الل کتاب کی خواتین سے تکاح جائز ہے پانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   |
| الل كتاب كى بائديوں سے نكاح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   |
| مغمل اورمو جل مهر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| بوتغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| كياوسى نكاح كراسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| اگر کسی آ دی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکا تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| اگرایک آ دمی کسی عورت سے نکاح کر لے لیکن اس سے از دواجی ملاقات کی نوبت نہ آئے تو کیااس آ دمی کے باپ کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (;) |
| اس ورت كا تكاح كرناجا ئز بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ا الركم فخف نے كسى عورت كوچھوايااس كے كپڑے اتارے تو وہ اس كے باپ اور بيٹوں كے لئے حرام ہوجائے گی ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| ا گر کسی آ دمی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی سے محبت کی تو بیوی کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   |
| اگرایک آدمی کی ملکیت میں باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں اور دہ ایک ہے جماع کرنا چاہے قرشری تھم کیا ہے؟ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| امرکسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |
| اگرآ دمی نے منکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیااس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| جن حفزات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| جن حضرات کے نزد کیے غلام کا مال میں تصرف کرنا مکردہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| اگر آ دمی کسی عورت سے شادی کرےاور پھراہے کوڑ ھا پیملیمری ہونے کا پیتہ جلے ،اوروہ اس ہے دخول کر لے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| کیا تکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| شادی کے بعدا گرمرد میں کوڑھ ، پھلے ہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| جن حفرات کے نزد کی مجوسیہ باندی سے نکاح کرناممنوع ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| نفرانیدادریبودیه باندی سے جماع کرنا جائز ہے پنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| حرامیہ باندی سے جماع کرنے اوراس سے طلب اولاد کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   |
| زانیہ ہاندی ہے جماع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3) |

| ابن الي شيه مر جم ( جلده ) في المحالين من المحالين المحال | چر <u>مصنف</u> | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| فخص اپنی بیوی کوبد کاری کرتے دیکھے یا سنے تو کیااس سے جماع کرسکتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴾ اگرکوکی      | • |
| انی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کر ہے تو اس کی بیوی کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ﴾ اگرکوکی      | • |
| دی نے سی شخص کی بیٹی سے نکاح کیالیکن شب زفاف میں دوسری بیٹی اسے پیش کی گئی تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ . ااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا کیآه         | Œ |
| ، بارے میں علماء کی آراء اور اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 3 |
| نرات نے زیادہ مہر پرنکاح کیااور کروایا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3 |
| ے اعلانیہ ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 3 |
| ے موقع پر ڈھول بجانے اور گانے کی اجازت ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 3 |
| نرات کے نز دیک دف بجانا نا جائز ہے۔<br>نرات کے نز دیک دف بجانا نا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 6 |
| نرات کے نز دیک سی خص کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو، دونوں سے<br>نرات کے نز دیک سی خص کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو، دونوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 3 |
| رناچائزےااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تكاح           |   |
| نرات کے نز دیکے کئی آ دمی کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جو کئی اور بیوی ہے ہے دونوں سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع جن حو        | 3 |
| ırr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کروه           |   |
| ،<br>ك بعدا كركونى عورت آكراس بات كارعوى كرك كميس نے دونوں كودودھ پلايا ہے تو كيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 3 |
| کے بعد عورت کو کچھ دیئے بغیراس سے شرعی ملاقات کرنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 3 |
| نرات کے نز دیک مہر کا بچھ حصہ دیے بغیر شرعی ملاقات نہیں کرسکتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 3 |
| دمی نے کسی عورت نے شادی کی اوراس کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شرط لگا کی تو جن حضرات کے نز دیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 3 |
| طاکو بورا کرنا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |
| نرات کے نزدیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ۔<br>مرات کے نزدیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 3 |
| دى ائى بنى كى شادى كرائے اورائے لئے كى چيزى شرط لگائے تو كيا تكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤ ايك          | 3 |
| عورت مردے کے کہ محصطلاق نددے بلکہ میں اپناحق چھوڑتی ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |
| ت اینے غلام خاوند کے سی حصد کی ما لک بن جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |
| وعلاج کے لئے کتنی مہلت دی جائے گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع مردک         | • |
| ت کونامردے چھٹکارے کے لئے اختیار دیا جائے تواہے نکاح کی بقاءاور اختیام کے بارے میں اختیار ہے ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |   |
| رات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے باتی رکھنے کواختیار لے لیاتواس کاخیار ختم ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |
| لی بوی کے مہر کی کیاصورت ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |

| هي معنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ) له منف ابن الي شيه مترجم ( جلده ) له منف ابن الي شيه مترجم ( جلده )            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😁 اگرنامردایک مرتبه جماع کرنے کے بعداس پرقادر نہ رہتو کیا تھم ہے؟                                                 |
| 😁 فاسق سے شادی کرانے کا بیان                                                                                      |
| 😁 وہ باندی جے آزاد کر دیا جائے اور اس کا خاوند کوئی آزاد ہوتو کیا تھم ہے؟                                         |
| 🤫 جن حضرات کے نز دیک خاوندآ زاد ہو یاغلام، باندی کوآ زاد ہونے کے بعداختیار ہوگا                                   |
| 😁 جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعدا گرخاوند نے اس سے جماع کرلیا تواس کا اختیارختم ہوجائے گا ۱۳۴۴        |
| 😁 اگر عورت کوخبار کے بارے میں علم نہ ہوتو کیا تھم ہے؟                                                             |
| 🥸 جبباندی کوآزاد کیا گیااوراس کے ساتھ اس کے خاوندنے وطی کی ، حالانکدوہ خیار کے متعلق جانتی تھی تو اس کا خیار باقی |
| نبیس رہے گا                                                                                                       |
| تاں دہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 😁 کیامکاتبہ باندی کوآزاد کے بعداختیار ہوگا؟                                                                       |
| ⊕ نہاریات سے نکاح کرنے کابیان                                                                                     |
| 🔂 ایک آدی نکاح میں پیشرط لگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصنہیں ملے گا                                          |
| 😁 اگریخ ت کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلاں دن تک خاوند نے مہردے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا ۱۳۹   |
| 😌 کسی خاص چیز کے وض نکاح کرنے کابیان                                                                              |
| 🟵 اگرایک آ دی دوسر کا نکاح کراو ہاوردولہا بعد میں انکار کر بے تو مہر کی کیا صورت ہوگی؟                            |
| 😥 عزل اوراس کی اجازت کامیان                                                                                       |
| 😌 جن حضرات کے زود یک عزل کی اجازت نہیں                                                                            |
| 😁 جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی ہے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزاد عورت سے اجازت کی جائے گی ۱۵۲                 |
| باندی کوخریدنے کے بعد حمل مے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے                                                     |
| 😯 جن حضرات کے زویک ایک حیض ہے باندی کے حمل ہے پاک ہونے کا یقین ہو جائے گا                                         |
| 🟵 اگرخریدی ہوئی باندی حائضہ ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                      |
| 😚 اگر باندی کوکسی عورت ہے خریداتو کیا حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟                                       |
| 🔀 اگر با ندى كوخر يدااوروه حائضه نه بوكى تو كيا حكم ې؟                                                            |
| 😥 وه عورت جے حیض نه آتا ہواس کا استبراء جن حفرات کے زد کی ڈیز همهینه ہوگا                                         |
| 😝 جن حضرات کے نز دیک قابل حیض با ندی کا استبراء دوچض ہے                                                           |

|      | معنف ابن الى شيرم رجم (جلده) كي المسلمة من المسلمة المسلمة من المسلمة المسلم |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IYF  | استبراء کے دوران مالک باندی کی نثر مگاہ کے علاوہ کہیں ہے تلذ ذ حاصل کرسکتا ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| IYM. | آ قاكوچا ہے كه باندى كو بيچنے سے پہلے اس كرم كے خالى ہونے كا يقين كرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| IMM. | قرآن مجيد كي آيت: ﴿ نِسَافُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ "تمهاري مورتين تمهاري كهيتيال بين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |
| (    | قرآن مجيدكي آيت: ﴿ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَدِثُ أَمْرِكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه)" تم يويول سے يول ملوجي طنے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| INA. | ديائے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ان   | قرآن مجيد كي آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَقْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ "الرّتم عا بوبهي توبوس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| 149  | عدل کی طاقت ندر کھو گئے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 14+. | جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیا اور پر دہ ڈال دیا تو مہرواجب ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
|      | جن حضرات کے نز دیک خلوت کی صورت میں عورت کے گئے نصف مہر ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
|      | جس عورت کا خاوندگم ہوجائے ، جن حضرات کے نز دیک وہ شادی نہیں کر ُ عتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
|      | جو حضرات فرماتے ہیں کہ شو ہر کے مم ہوجانے کی صورت میں وہ عدت گز ارکر نکاح کرسکتی ہے ا تظار نہیں کرے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
|      | مم شدہ مخص واپس آئے اور اس کی بیوی شادی کر چکی ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| 144  | اس سے دطمی کی تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| . 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| 149  | ے نکاح کرنا جن حفرات کے نزد میک مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|      | اگرایک آدمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دی قوطلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b>   |
| IAI  | ے نکاح کرنا جن حفرات کے نزد کی مکروہ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| iAr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| 1AP  | جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| 11   | کیاا پی بیوی کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(:)</b> |
| IAZ  | ب<br>ایک آ دمی کمی عورت سے زنا کرنے کے بعداس سے شادی کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
|      | جن حضرات کے نزد یک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
|      | يوى نے لواطت كى حرمت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| . ,  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

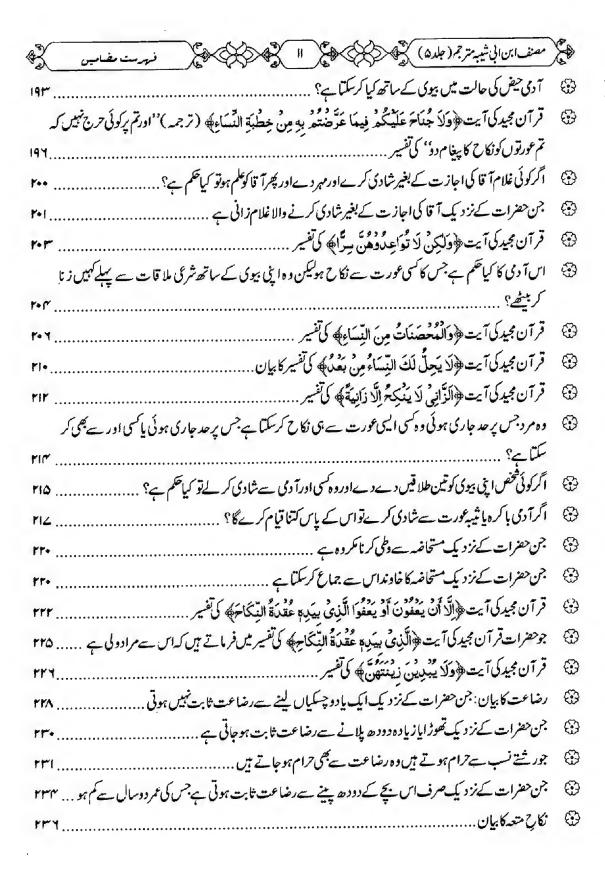

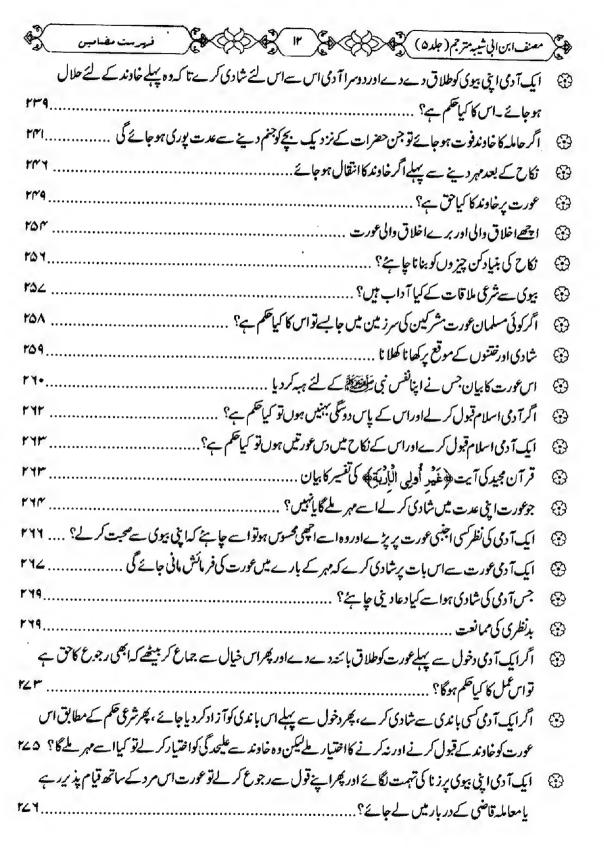

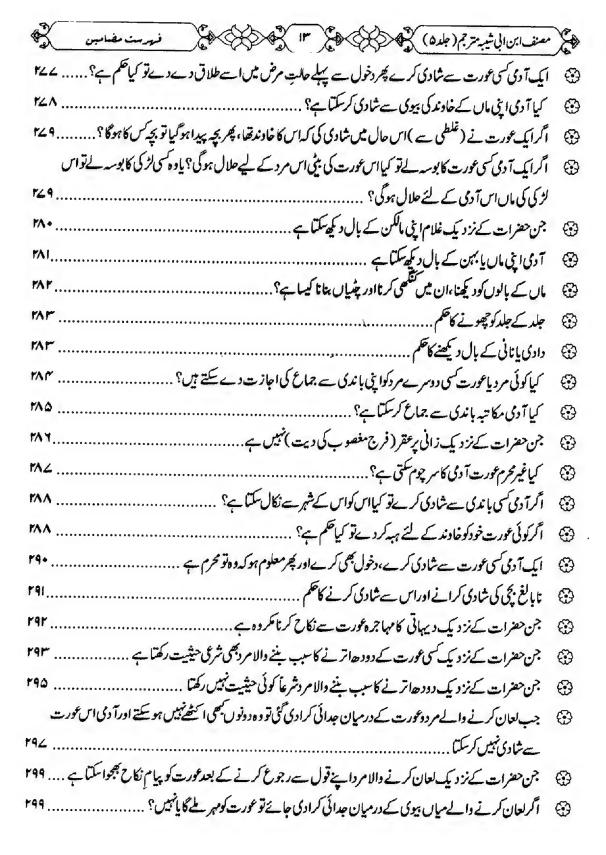

| (F)   | مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) في المسلم الم |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| r     | اگرعورت نکاح کامبرخودادا کرنا چاہےتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| r.1   | کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کراسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)        |
| P-1   | اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا جا ہے تو جن حضرات کے نز دیک وہ اسے دیکے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| pop.  | قرآن مجيد كي آيت ﴿ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ [النساء ١٢٤] كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕          |
| r.a.  | بت ریست عورتوں سے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| r.s.  | قرآن مجيدكي آيت ﴿ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ كي تفيركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| F.Y.  | قرآن مجيدكي آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ كَتَفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| F+4.  | قرآن مجيد كي آيت ﴿عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونُهُنَّ ﴾ كي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| r.4.  | مبر کے معاملے میں عورت سے زیادتی کرنے کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| r.L.  | جن حفزات کے نز دیک مکا تبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کومہر بنا کرشادی کرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| r.4.  | قرآن مجيد كي آيت﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفسير كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| ۳•۸ . | كيامرض الموت ميں نكاح كرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| ۳۱+   | قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَأَتُوا الَّذِينَ وَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ ﴾ كي تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| ۳۱۰   | اولا دکی شادی اچھی جگه کرانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| ۳II   | اگر کوئی مالکن اپنے غلام ہے یہ کہے کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی کرلے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| rir.  | قرآن مجيدكي آيت ﴿وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّعَّ ﴾ كي تفسيركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(:)</b> |
| MIT.  | قرآن مجيد کي آيت ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ کي تفسير کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| MIM.  | کیا نفاس والیعورت پاک ہوئے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| rır.  | نفاس والی عورت کا خاوند کتنے دن تک اس ہے جماع نہیں کرسکتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| MO.   | اگرآ دی کسی با ندی کوخریدے یا قیدی بنائے اوروہ حاملہ جوتو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| MIA.  | اگرکوئی عورت اپنے ہاتھ ہے کسی لڑکی کا پر د ہ بکارت زائل کر دیتو اس پر کیا تا وان ہوگا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| rr    | دوآ دمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہرا یک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لا أنی کن تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| rri   | فاحشه کی کمائی کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}         |
| rrr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
|       | ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ،اس سے شرعی ملا قات کی پھروہ مرگیا۔ پھراس بات پر گواہی قائم ہوگئی کہ دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |

| معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کی پیشی ۱۵ کی کا ک     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔اب کیا تھم ہے؟                                                                             |            |
| ایک آدی کسی عورت کاولی ہولیکن اس سے نکاح کرنا جا ہے تو کیا کرے؟                                                    | <b>⊕</b>   |
| زبردی کرائے مخے نکاح کا تھم                                                                                        | <b>(3)</b> |
| اگرمردوعورت میں عاجل مہر کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟                                                  | (3)        |
| ایک آ دی کی کوئی بیوی یا باندی ہولیکن اسے بچے میں شک ہوتووہ کیا کرے؟                                               | 3          |
| مرد كابلا وجداك تناسل كو هاته ميس لينا درست نبيس                                                                   | 3          |
| نکاحِ شغار (رفتے کے لین دین کے ساتھ) نکاح کرنا کیاہے؟                                                              | 0          |
| نکاح کے خطبوں کا بیان                                                                                              | 3          |
| جن حضرات کے نز دیکے عورت کا بالکل سیدھالیٹ کرسونا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | 3          |
| اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے نکاح میں کوئی یہودی یاعیسائی عورت ہواوروہ عورت دخول سے پہلے اسلام قبول کرلے         | 3          |
| توكياات مبرطحًا؟                                                                                                   |            |
| اً کرکونی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقرار کر بے تو کیا حکم ہے؟                                          | 3          |
| اگرمبرکے بارے میں میاں بیوی کا ختلاف ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                                                         | 3          |
| ا گرکوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مبر کا دعویٰ کرے تو کیا تھم ہے؟                                                 | 3          |
| اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی تو کیا اسے مہر ملے گا ؟                                         | (3)        |
| بو یول کے درمیان عدل کرنے کابیان                                                                                   | <b>3</b>   |
| اگر کسی آ دی کی دوبیویاں بادوہا ندیاں ہوں تو کیادوسری کے سامنے ایک ہے جماع کرسکتا ہے؟                              | 3          |
| ا کیا آ دمی کواس کی بیوی پیش کی گئی ،لیکن دہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں چھوا، مرد بھی اس کی تقسد بی کرتا ہے، کیااس | 3          |
| عورت كومېر ملے گا؟                                                                                                 |            |
| اگرایک آ دمی کسی شخص سے یہ کہے کہ جب فلاں مہینہ آئے گا تو میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرادوں گا تو اس کا کیا        | <b>③</b>   |
| حکم ہے؟                                                                                                            |            |
| اگرآ قاغلام کوشادی کی اجازت دے تو نفقه ای پرلازم ہوگا                                                              | (3)        |
| عورت کا پنے بیٹے یاباپ کے ساتھ کھلے سر بیٹھنا کیسا ہے؟                                                             | <b>(:)</b> |
| میاں بوی کے لئے خلوت کی باتوں کو بیان کرنے کی ممانعت                                                               | 3          |
| قط سالی کے دنوں میں نکاح کی ممانعت                                                                                 | (3)        |

| معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۵) کی است مضامین ابن ابی شیرمتر جم (جلد۵)                                           | Z.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اً گرولی کسی عورت کا نکاح کرائے کیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہو جائے تو کیا تھم ہے؟                    |            |
| ایک مرتبہ بچے کا قرار کرنے کے بعداس کا انکارنہیں کرسکتا                                                        | €          |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أُحْصِنَ ﴾ كي تفسير                                                                    | <b>⊕</b>   |
| حضرت بریرہ وٹاٹٹنا کے شوہ برکے بارے میں کہ وہ غلام تھے یا آزاد؟                                                | <b>3</b>   |
| حسن کس چیز کانام ہے؟                                                                                           | <b>⊕</b>   |
| آ دى كا آ دى كے ساتھ اور عورت كاعورت كے ساتھ ايك لحاف ميں لينتا درست نہيں                                      | <b>(3)</b> |
| آدی اپنی ماں یا بہن کے بہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے                                                          | <b>③</b>   |
| کیا آدی اپی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟                                                     | <b>⊕</b>   |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تُعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَامِ ﴾ كَتَفْير كابيان                                      | <b>©</b>   |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ كي تغيير كابيان                                                         | <b>(3)</b> |
| دورانِ محبت بردہ کرنے کا بیان                                                                                  | €}         |
| يہوديه،نفرانيه يا فاحشہ كے دودھ سے رضاعت ثابت ہونے كابيان                                                      | <b>⊕</b>   |
| ایک عورت کودوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکروہ ہے                                          | **         |
| اگرآ دی نے اپنی باندی ہے جماع کیا پھراس سے شادی کرلی تو رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے . ۳۵۰ | <b>⊕</b>   |
| کسی کے پیامِ نکاح نہ بھیجا جائے                                                                                | 3          |
| زنا کی ندمت کابیان                                                                                             | <b>③</b>   |
| خصی آ دمی ہے شادی کرنے کابیان                                                                                  | <b>③</b>   |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بٹی کی شادی کرائی بھرخاوند مرگیا لیکن بٹی کو علم نہیں تھا                                | <b>⊕</b>   |
| شب ز فاف کے دن آ دمی کا اپنی بیٹی کواس کے خاوند کے پاس لے جانا                                                 | €          |
| آ دى كا پني والده كى شادى كرانا                                                                                | 3          |
|                                                                                                                | <b>3</b>   |
| جن عورتوں کے خادندشہر میں موجود نہ ہوں ان سے مرد ملاقات کے لئے نہیں جا کتے                                     | <b>3</b>   |
|                                                                                                                | <b>(3)</b> |
|                                                                                                                | €}         |
| تاپندیده مردول ہے عورت کی شادی کراتا مکروہ ہے                                                                  | <b>(3)</b> |

| ت مضامین کی        | معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده)                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ron                | 😥 ارغ پرب میں شادی کرنا درست نہیں 🔃                                                                                     |
|                    | 🕄 تا جائز تکاح آ دمی تو گھس نہیں بنا تا                                                                                 |
| ro9                | 🕄 خضاب کے ذریغ فٹش بنانے کا تھم                                                                                         |
| ra4                | 🚱 مردول کے لئے خلوق کا استعال کیسا ہے؟                                                                                  |
| P41                | جن حضرات کے نزد یک مردول کے لئے خلوق کے استعمال کی گنجائش ہے۔<br>کی بچہ باپ کا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| P7r                | 😌 بچه باپ کا ہوگا                                                                                                       |
| m4m                | ن اگر کو نی شخص د شنوں کی سرز مین میں چلا جائے تو کیااس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟                                  |
| <b>MAL</b>         | 🙌 یا کر چورتوں ہے نکاح کی فضیلت                                                                                         |
| ۳۲۵                | تکاریش برابری کرنے کا بیان                                                                                              |
| P44                | 🟵 غیرت کابیان                                                                                                           |
| PY2                | 😁 جبلعان خم كرديا جائ تو بچه باپ كانى بوگا                                                                              |
|                    | 🟵 اگر کوئی شخص کسی عورت ہے زنا کر بے تو کیااس کی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے؟                                                |
| بین تھی ،کیا آ دمی | 😁 ایک آ دی نے کی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیایا طلاق دے دی ، جبکہ اس آ دی کی پہلے سے ایک                               |
| ٣٩٩                | کے بیٹے کے لئے اس لڑ کی سے شادی کرنا جائز ہے؟                                                                           |
|                    | كِتَابُ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ الطَّلاقِ عَلَيْ           |
| ٣٧٠                | 😚 طلاق ِسنت کیا ہے؟ پیطلاق کب دی جائے؟                                                                                  |
| M2 m               | 😁 طلاق کامتحب طریقه کیا ہے؟                                                                                             |
| <b>72</b> 17       | 🔂 حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے گی؟                                                                                        |
| r20                | 🟵 اگرحالتِ حیض میں بیوی کوطلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟                                                                      |
| T22                | 😚 جن حفزات کے نز دیک اس حیض کو بھی عدت میں ثمار کیا جائے گا                                                             |
| r22                | 🟵 جن حضرات کے نز دیک حالب حیض میں دی گئی طلاق معتبر ہے                                                                  |
| r22                | 🟵 اگر ہرطہر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شار کب ہے ہوگا؟                                                                   |
| r29                | 🕄 طلاق کے بعد بیوی سے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان                                                                        |
|                    |                                                                                                                         |

| معنف ابن الی شیر مترجم (جلده) کی که کار کی کار کی کار کی کار کی کار سن مضامین کی کی این کار کی کار کی کار کی ک | X.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| البيذ ول مين رجوع كرنے كاتكم                                                                                   | €          |
| اگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی لیکن   | <b>(3)</b> |
| آ دی کو کلم نہیں تھا تو اسے جب علم ہوتور جوع پر گواہ بنانا ضروری ہے۔                                           |            |
| جن حضرات کے نزد یک ایک نشست میں تین طلاقیں دینا مکروہ ہے، لیکن پیوا قع ہوجائیں گی                              | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نز دیکے تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں                                                          | <b>③</b>   |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کوایک جملے میں سویا ہزار طلاقیں ویں تو کیا حکم ہے؟                                  | <b>©</b>   |
| جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ " تحقیم ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق "تواس کا کیا تھم ہے؟                        | <b>(:)</b> |
| اگرایک آ دی نے کہا کہ''جس دن میں فلانی عورت ہے شادی کروں تو اسے طلاق''جن حضرات کے نز دیک اس جملہ               | <b>(3)</b> |
| کی کوئی حیثیت نہیں                                                                                             |            |
| اگرایک آ دی نے کہا کہ میں جس دن فلال عورت سے شادی کروں اسے تین طلاقیں ' تواس کا کیا تھم ہے؟                    | <b>(:)</b> |
| جن حفرات کے نزد یک ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر طلاق کو کسی وقت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس وقت طلاق       | <b>3</b>   |
| ہوجاتی ہے۔                                                                                                     |            |
| اگر كسى آدى نے كہا كەمىل جس عورت سے شادى كروں اسے طلاق اوركوكى وقت مقررنه كرے تو كيا تھم ہے؟                   | (3)        |
| اگر کوئی مخف اپن بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتواس کا کیا حکم ہے؟                                      |            |
| اگرايك آدى نے اپنى يوى كودخول سے پہلے كہا كہ تخفي طلاق ب، تخفي طلاق ب، تخفي طلاق بوك كياتكم ہے؟ ٣٩٧            |            |
| اگرآ دی نے دخول سے پہلے اپنی بوی کوئین طلاقیں دے دیں توجن حضرات کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی ۳۹۸                |            |
| اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے، پھراہے ایک آ دمی ملے اوراس سے پو جھے کد کیاتم نے اپنی بیوی کوطلاق        |            |
| دے دی ؟ ر، جواب دے ہاں دے دی ، پھرا یک اور آ دی طے وہ بھی یہی سوال کرے تو آ دمی جواب دے کہ ہاں                 |            |
| دے دی تو کیا حکم ہے؟                                                                                           |            |
| اگرآ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تھے ایک سال تک طلاق ہوت طلاق کب واقع ہوگی؟                                      |            |
| جوحضرات فرماتے ہیں کدا گر کسی مدت کومقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اس وقت واقع ہوگی                          |            |
| اگرایک آدی نے اپنی بوی ہے کہا کہ عدت شار کر ، تواس کا کیا حکم ہے؟                                              | (3)        |
| اگرایک آدی نے اپنی بوی سے تین مرتبہ کہا کہ 'عدت شارک' تو کیا تھم ہے                                            | <b>(3)</b> |
| اگرایک آدی نے اپن بوی ہے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شارکر، تجھے طلاق ہے عدت شارکر بقو کیا تھم ہے؟                 |            |
| مبخون كي طلاق كاحكم                                                                                            |            |
|                                                                                                                |            |

| معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المستحق المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ناقص العقل (معتوه) كي طلاق كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| جس فخص كومُوند (بيموش اورجنون كادوره) مواس كي طلاق كاحكم كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)        |
| كيا مجنون اورمعتوه كاولى ان كي طرف سے طلاق دے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| ا پے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ میا پی بیوی کو مارڈالے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| یج کی طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| برسم نامی بیاری کے شکاراورالٹی سیدھی ہاتیں کرنے والے کی طلاق کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>   |
| نشي مين مبتلا شخص كي طلاق كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| جن حضرات كنزدك نشير مين مبتلا مخص كى طلاق درست نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |
| اگرکوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے علادہ کسی اورعورت کومرادلیا تھاتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>   |
| اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے مجھے اجازت دی ، تو شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| اگرایک آدی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تیراراستہ چھوڑ دیایا مجھے تھ پرکوئی حق نہیں تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |
| اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تمین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}         |
| سکسی دوسر کے خص سے شادی نہ کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| اگرکوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)        |
| اگر کسی نابالغ بچی کوطلاق دی گئی تو وہ عدت کیسے گزارے گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| اگرمرد کے نکاح میں الیم عورت ہو جے عدم بلوغت یا بردھا بے کی وجہ سے چف ندآتا ہوتو آدمی اسے کیسے طلاق دے؟ ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| اگرایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اوروہ کے کتم میں سے ایک کوطلاق ہے، کسی کا نام نہ لے تو کیا حکم ہے؟ ا ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| اگرآ دی ان شاءالله که کرطلاق د مے کیکن اگر طلاق سے ابتداء کر بے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| طلاق میں اشتناء کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| جن حضرات كنز ديك طلاق كے لئے مجور كئے گئے خص كى طلاق نہيں ہوتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| جو حفرات مجبور کئے گئے مخص کی طلاق کو درست بھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ایک آ دی کی دو بو یاں ہو،وہ ایک کو نکلنے ہے منع کر ہے، کیکن دوسری بیوی نکلے جسے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(:)</b> |
| و و نکلی ہے جس کومنع کیا تھالہٰ داوہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| اگرا كي شخص نے اپنى ہوى ہے كہا كرا ك اپ كھروالوں كے باس چلى جا" تو كيا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| ابن الي شير متر جم (جلده) في المستحد ا | المحالي معنف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ن شخص اپنی بیوی کوآ وهی طلاق دیتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الركوا       |
| نی مخف دل میں بیوی کوطلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🟵 اگرکوا     |
| ن شخف اپنی بیوی کامعاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکر دے ، پھروہ دوسرا آ دمی طلاق دے دیے تو کیا حکم ہے؟ ۴۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اگرکوا       |
| نی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دے اور وہ خود کو طلاق وے دیے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اگرکوا       |
| ں شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ مختبے تین طلاقیں ہیں تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € اگرکم      |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حکم –        |
| شخص نے اپنی بیوی کوا ختیار دیا اور اس نے خود کوا ختیار کر لیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اگرکو        |
| بیوی ہے کہنا کہ' مختجے اختیار ہے' اور یہ کہنا کہ' تیرامعالمہ تیرے ہاتھ ہے'' ایک جیسے ہیں ۹۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عردكا        |
| لی صحف اپنی بیوی کوا ختیارد ہےاورعورت اختیار تبول نہ کرےاورمجنس سے اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🟵 اگرکوا     |
| رات فرماتے ہیں کدعورت کے بولنے تک اسے اختیار رہے گالینی جب بات کی تو اختیار ختم ہوجائے گا ۲۸۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جومع         |
| نی شخص ہوی کوا ختیار دیتو کیا ہوی کے اختیار کواستعال کرنے سے پہلے اختیار داپس لےسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اگرکوا       |
| لی شخص اپنی بیوی کوتین طلاق کا اختیار دے اور دہ ایک کو استعمال کر لے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ب آ دمی نے عورت کواختیار دیالیکن وہ خاموش رہی اوراس نے کوئی بات نہ کی تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ن شخص اپنی بیوی کوقطعی طلاق دیتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| ئ تۇخلىد كاكېنا كىياخكم ركھتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي مورية      |
| ن کو بری ءالذمه کہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| ب آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ل شخص اپٹی سے میں ہے کہے کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تواس کا کیا حکم ہے؟<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| یآ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو جن حضرات کے نز دیک پیطلاق نہیں قتم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € اگرکسی     |
| پھن نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اگر کو       |
| ن مخص اپنی بیوی اس کے گھروالوں کو مبدکر دے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| ت نے اپنے خاوندے کہا کہ اللہ نے تختے مجھ سے راحت دی اور آ دی نے کہا ہاں تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ۔ آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تحقیے ایک الیی طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر ہے یا کہا کہ تحقیے ایک اونٹ<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| جھ کے برابرطلاق ہے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کے پو        |

| معنف ابن الى شيبه ترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                          | S.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوتین طلاقیس دے دے اور پھرا نکار کردے تو کیا حکم ہے؟                                                                            | 0          |
| ا گرکوئی شخص بیوی ہے کوئی بات کرنا جا ہے لیکن غلطی ہے بیوی کوطلاق کے کلمات زبان سے نکال دیے تو کیا تھم ہے؟ . ٢١ م                                      | 0          |
| اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاتی با ئندد ہے چراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دیے تو کیا حکم ہے؟                                                           | (;)        |
| اگرایک غلام کے نکاح میں آزادعورت اور آزادمر د کے نکاح میں بائدی ہوتو کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟                                                            | (3)        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اورعدت کاعورتوں ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | (3)        |
| اگر کو کی شخص اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائے بھر باندی کو پچ دی تو جن حضرات کے نز دیک اسے بیچنا طلاق                                            | (3)        |
| کے متراوف ہے                                                                                                                                           |            |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ پیطلاق نہیں ہے،البتہ خریدنے والا اس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اسے طلاق نہ                                                   | (3)        |
| وے دی جائے                                                                                                                                             |            |
| اگر کوئی مخص اپنے غلام کوشادی کی اجازت دیتو طلاق کاحق غلام کے پاس ہوگا                                                                                 | (3)        |
| جو حضرات فرماتے ہیں کدا گرغلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کاحق آقا کو ہوگاا                                                               | 3          |
| اگر عورت اپنے خاوندے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اے                                                                    | 3          |
| اگر کا فرکی کا فرہ بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو جن حضرات کے نز دیک ان کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی ۲۷۳                                            | <b>3</b>   |
| اگر کسی کا فرکی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا غاوندا سلام قبول کرنے ہے انکار کر دیے تو جن حضرات کے نز دیک                                            | 3          |
| يا يک طلاق کے تھم میں ہے                                                                                                                               |            |
| اگرمسلمان ہونے والیعورت کا غاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو جن حضرات کے نز دیک وہ رجوع کا                                                        | 3          |
| زیاده حقد ارہے                                                                                                                                         |            |
| زیادہ حقدار ہے۔<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا۔<br>اگر کسی میں ناخ میں ک کا کا گر میں تاقیق میں ان کا شکا مار ہوتا۔             | 0          |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا                                             | (3)        |
| اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا تھم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| جن حضرات کے نز دیک مبارا 5 ( یعنی خاوند بیوی کا ایک دوسرے ہے بری ہونا ) طلاق ہے                                                                        | 3          |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق ہے۔<br>اگر کسی ہاندی کو آزاد ہونے کے بعداختیار دیاجائے اوروہ اپنے نفس کواختیار کرلے تو کیا تھم ہے؟                 | (3)        |
| اگر کسی باندی کوآ زاد ہونے کے بعداختیار دیا جائے اور وہ اپنے نفس کواختیار کرلے تو کیا تھم ہے؟                                                          | <b>(3)</b> |
| اگر کوئی فخص اپنی بوی ہے کے کہ اگر تو جا ہے تو تھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                              |            |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                | (3)        |
|                                                                                                                                                        |            |

|               | معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في المست مضامين المست مضامين                                               |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MY            | اگرایک صاحب زوج پخص سے پوچھاجائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کے نبیں تو کیا حکم ہے؟               | 3          |
| Ċ             | اگر کسی مخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تونے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں حالا تکداس نے طلاق | 3          |
| ۳۸۳.          | نددي ہوتو كيا حكم ہے؟                                                                                   |            |
| <b>ሰ</b> አም   | اگر کسی مخف نے اپنی ہوی کوایک لفظ میں طلاق دی اور تین کی نیت کی تو کمیا تھم ہے؟                         | 3          |
| <b>"</b> ለ" . | جو حضرات فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق ہے                                                                 | 3          |
| 6             | اگرایک آ دمی نے اپلی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیں ، پھراس سے شادی کرلی تواب اس کے پاس کتنی طلاقوں ک       | (3)        |
| ۳۸۵ .         | 24 23                                                                                                   |            |
| ran.          | جوحضرات فرماتے ہیں کدالی صورت میں طلاقی جدید کاحق ہوگا                                                  | (3)        |
| MAA.          | اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                      | (3)        |
| M9.           | اگر مجوی میاں بیوی میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو کیا حکم ہے؟                                      | (3)        |
| ፖላ <b>ዓ</b> . | جوحضرات فرماتے ہیں کہ طلاق اور غلام کوآ زاد کرنے میں مزاح نہیں ہوتا ، یہ لازم ہوجاتے ہیں                | (3)        |
| ۲۹۱           | عربی کےعلاوہ کسی دوسری زبان میں طلاق دینے کا حکم                                                        | (3)        |
| ۳۹۱           |                                                                                                         | (3)        |
| rar.          | • • •                                                                                                   | 0          |
| M94.          | جوحضرات خلع كوطلاق نهين سيحصته                                                                          | 0          |
| M94.          | •                                                                                                       | 0          |
| ۳٩ <b>٨</b> . |                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| ۳۹۹           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                 | 3          |
| ۵۰۰           | کیاسلطان کی مداخلت کے بغیر خلع ہو سکتی ہے؟                                                              | 3          |
|               | جن حفرات کے نز دیکے فلع کے لئے سلطان کے پاس جانا ضروری ہے                                               |            |
|               | اگرایک آدی خلع کرنے کے بعد عورت کوطلاق دے توجن حضرات کے نزدیک طلاق نافذ ہوجائے گی                       | <b>(3)</b> |
|               | جن حضرات کے نز دیک خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                                  | <b>⊕</b>   |
|               | خلع لینے والی عورت کا نفقہ عدت کے دوران مرد پر لازم ہوگا یانہیں؟                                        |            |
|               | خلع لینے والی عورت کے متعد کے بارے میں علماء کی آ راء<br>                                               |            |
| ۵۰۵.          | خلع یا فته عورت کا خاونداس ہے رجوع کرسکتا ہے مانہیں؟                                                    | (3)        |
|               |                                                                                                         |            |

| معنف ابن اليشيبه مترجم (جلده) و المستخطف ابن اليشيبه مترجم (جلده)                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں                                                             | 0          |
| جن حضرات کے نزد یک مبر سے زیادہ بدلِ خلع دینادرست ہے۔                                                                | (3)        |
| ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لی، پھروہ اس سے شادی کرتا ہے اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے تو عورت              | <b>3</b>   |
| كوكتنامهر ملح كا؟                                                                                                    |            |
| جوحفرات فرماتے ہیں کداہے آ دھامہر ملے گا                                                                             | (3)        |
| اگرا کیے عورت نے خادند کے مرض الموت میں اس سے طلع لی اور پھروہ عدت میں مرگیا تو کیا تھم ہے؟                          |            |
| ایک آدی نے اپنی بوی سے ایلاء کیا اور پھراس کوچار مبنے گذر گئے توجن حضرات کے نزد دیک ایسا کرنا ایک طلاق ہے. ۵۱۲       | 3          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ چارمینے گذرنے کے بعد حکم ایلاء کرنے والے (مُولِی ) پرموقوف ہوگا                                |            |
| جو حفرات ايلاء كوطلا قنهيس مجھتے تھے                                                                                 | 3          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چارمہنے گزرجائیں توعورت پرعدت گزار ناضروری ہے                                     | 3          |
| جن حفزات کے نزد یک چارمہینے ہے کم کا یلاء شرقی ایلاء نہیں ہے                                                         | 3          |
| جن حفرات كنزديك چارمينے سے كم كا يلاء بھى شرعى ايلاء ہے                                                              | 3          |
| اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھروہ اس قتم کوتو ڑنا چاہے لیکن کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نہ تو ڑ سکے اور زبان ہے | (3)        |
| ایلاء کی شم کوتو ڑنے کا کہدر ہے جن کے نزدیک بدرجوع کے حکم میں ہے۔                                                    |            |
| جن حفرات کے زد یک بغیر جماع کے ایلاء کی قتم ختم نہیں ہوتی                                                            | <b>(3)</b> |
| اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہوتو اس سے ایلاء کے لئے کتنا عرصہ ہوگا؟                                                | <b>⊕</b>   |
| اگر کوئی مخص اپنی بیوی سے ایلاء کرنے کے بعد اسے طلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟                                             | 3          |
| ا يلاءغصے اور خوشی دونوں حالتوں ميں ہوتا ہے                                                                          | <b>(:)</b> |
| جن حفرات کے زد یک ایلاء صرف قتم کے ساتھ ہی ہوتا ہے                                                                   |            |
| اگر کونی مخص بیوی سے ایلاء کرے، پھرعورت عدت گذارے اوروہ پھراس کوطلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟                             |            |
| اگر کوئی غلام اپنی آزاد بیوی سے ایلاء کرنا جاہے تو کتنی مدت ہوگی؟                                                    |            |
| اً گرکوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاءکر ہے اورعورت عدتِ ایلاءکو گذار نے <u>لگے</u> تو جن حضرات کے نز دیک خاوندعدت میں     | (3)        |
| اسے پیام نکاح دے سکتا ہے                                                                                             |            |
| جو خص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا یانہیں؟                                                    |            |
| اگر کشخص نے میشم کھائی کہ فلاں جگہا پی بیوی ہے جماع نہیں کرے گا تو جن حضرات کے نز دیک وہ ایلاء کرنے والا             | €          |

| (%)\_ | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي که که مسامين مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)                            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۳۰   | · نہیں ہے                                                                                                |            |
| ۵۳۱   | جن حفرات کے نز دیک تین طلاقیں دی محمی عورت کے لئے خاوند پر نفقہ واجب ہوگا                                | <b>⊕</b>   |
| ser.  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دگ گئی عورت کونفقہ نہیں ملے گا                                          | <b>(3)</b> |
| orr   | اگر حامله کوطلاق دی جائے تو کیا مرد پر نفقه واجب ہوگا                                                    | <b>(3)</b> |
| ara   | كياخلع لينے والى حامله كونفقه ملے گا؟                                                                    | 3          |
| ۵۳۲   | جوحضرات فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی حاملہ کونفقہ نہیں ملے گا                                             | (3)        |
| ۵۳۱.  | اگرکوئی غلام اپنی حاملہ بیوی کوطلاق دے دیے تو جن حضرات کے نز دیک اس پر نفقہ لا زم ہوگا                   | (3)        |
| ٤.    | اگرایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، حالا تکہ نہ مہر مقرر کیااور نہ اس سے شرعی ملا قات کی تو جن حضرات | <b>(3)</b> |
| ۵۳۷   | نزدیک اسے متعد کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا                                                            |            |
| ۵۳۸   | جن حفرات کے نز دیکے ہرطلاق یا فتہ عورت کے لئے متعہ ہے                                                    | <b>⊕</b>   |
| ٥٣٩   | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لئے مہر مقرر کیا گیا ہوا ہے متعذبیں ملے گا                              | <b>(3)</b> |
| ۵۳۰   | متعه کیا ہے؟                                                                                             | <b>(3)</b> |
| ۵۳۱   | متعه کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار کابیان                                                         | <b>(3)</b> |
| ۵۳۲   | اگر کوئی مخص اپنی بیوی کواستحاضه کی حالت میں طلاق دی تو وہ عدت کیے گز ارے گی ؟                           | (3)        |
| ۵۳۳   | اگر نفاس والی عورت کوطلاق دی جائے تو جن حضرات کے نز دیک وہ نفاس کوعدت میں شار کرے گی                     | (3)        |
| ۵۳۳   | عورت کے متحاضہ ہونے کا یقین کیے ہوگا ؟                                                                   | <b>(3)</b> |
| ara   | "أقراء" ہے کیامراد ہے؟                                                                                   | 0          |
| ت     | ام ولد باندی کی عدت کابیان ، جن حضرات کے نز دیک اس کے آتا کے فوت ہونے کی صورت میں وہ نین حیض عد          | <b>⊕</b>   |
| ara   | گزارے گی                                                                                                 | ,          |
| ۵۳۲   | جن حفرات کے نز دیک اس کی عدت چارمہننے دس دن ہے                                                           | (3)        |
| ۵۳٤   | جن حضرات کے نز دیک ام ولد با ندی کی عدت ایک حیض ہے                                                       | (3)        |
|       | اگرام ولد کوآ زاد کردیا جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی ؟                                                   | (3)        |
| ۵۳۹   | جب با بندی کوطلاق دی جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟                                                       | (3)        |
| ۵۵۱   | اگر کوئی څخص اپنی باندی کوآز اد کر د بے تو کیااس پرعدت واجب ہوگی؟                                        | €.         |
| ۵۵۲   | اگر کسی با ندی کوآ زاد کیا جائے اوراس کا خاوند ہوتو وہ اپنفس کواختیار کر لےتو عدت کا کیا حکم ہوگا؟       | <b>(:)</b> |

| معنف ابن ابی شیر مترجم (جلده) کی ده                                       |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| اگرایک آ دی کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اسے ایک طلاق دے دے پھراس باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی       | 3          |  |
| عدت كاكيا هم بي؟                                                                                              |            |  |
| اگر کسی خص کے نکاح میں باندی ہواوروہ آ دمی مرجائے اوراس کی موت کے بعد باندی کو بھی آ زاد کردیا جائے تو کیا    | <b>(3)</b> |  |
| عم ے؟                                                                                                         |            |  |
| اگر کوئی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اور پھرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو وہ کس عدت کو پہلے        | <b>③</b>   |  |
| گزارےگی؟                                                                                                      |            |  |
| ا گرا کیے عورت کا کوئی خاوند ہواوراس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہواور وہ بچیمر جائے تو جن حضرات کے نز ویک | <b>3</b>   |  |
| مردان وقت تك عورت ك قريب نبيس آسكتاجب تك الصحيض نه آجائ                                                       |            |  |
| اگرنامردادراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو کیاعورت عدت گزارے گی؟                                     | <b>⊕</b>   |  |
| کیامر تدکی بیوی پرعدت لازم ہوگی؟                                                                              | 3          |  |
| اگر ذمية ورت كوطلاق موجائے ياس كاخاوندمر جائے اور وہ عدت ميں مسلمان موجائے تو كتنی عدت گزارے گی؟ ۵۵۸          | <b>(3)</b> |  |
| جن حضرات کے نز دیکے عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اوران کی عدت بھی              | 3          |  |
| مسلمان عورت کی طرح ہے                                                                                         |            |  |
| ﻪ, ﭘﯘ،                                                                                                        | <b>⊕</b>   |  |
| عم ہے؟                                                                                                        |            |  |
| جن حفرات كنزد كي اگرايك بيچ كوجنم دے دي قوعدت ختم ہوجاتی ہے                                                   | <b>③</b>   |  |
| عورت عدت کہاں گزار ہے گی؟                                                                                     | <b>(3)</b> |  |
| جن حضرات کے نز دیک مطلقہ عدت میں اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ بھی کہیں رہ عتی ہے                                | 3          |  |
| اگر عورت كرائے كے گھر ميں رہتي تھى اورا سے طلاق ہوگئ تواب وہ كيا كرے؟                                         | 3          |  |
| کیاعورت عدت کے دنوں میں حج کر سکتی ہے؟                                                                        | <b>3</b>   |  |
| جن حضرات نے عورت کوعدت میں حج کرنے کی اجازت دی ہے                                                             |            |  |
| وہ عورت جس کا خاوند فوت ہوجائے جن حضرات کے نز دیک وہ آپنے خاوند کے گھر میں عدت گز ارے گی ۲۲۵                  |            |  |
| جن حفرات کے زدیک فاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت اس کے گھرسے جاسکتی ہے                                       |            |  |
| اگرایک آدمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھراہے ایک یا دوجیش آ جا ئیں اور وہ عورت شادی کر لے تو کیا پہلے خادند کے  | <b>③</b>   |  |
| ياس رجوع كاحتى موگا؟                                                                                          |            |  |

| معنف ابن البشيه مترجم (جلده) في المستحدث المستحد |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کسی با ندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تووہ کتنی عدت گزارے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ا یک عورت کواس کا خاوند طلاق دے اور پھرعدت میں اسے تیسر احیض آجائے تو جن حضرات کے نز دیک اب خاوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| رجوعنهیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| ا کیشخص اپنی بیوی کواعلانیه طلاق دے اور پھرر جوع کر لے کیکن عورت کور جوع کاعلم نہ ہواوروہ شادی کر لے تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| اگر کو کی شخص بیوی کوطلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو وہ کس دن سے عدت گز ار ہے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(:)</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس دنعورت کوخبر ملے اس دن ہے عدت شروع کرے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نزد یک عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فو تیدگی یا طلاق کی گواہی دیں ۵۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| اگرشادی شده غلام فرار ہوجائے تو کیااس کا فرار ہوتا طلاق کے مترادف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>   |
| طلاق یا فقة عورت کا خاوند (جس کے پاس رجوع کاحق ہو)اس کے پاس آنے سے پہلے اجازت لے گایانہیں؟ ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
| اگرخاوند کے پاس رجوع کاحق ہوتو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھرے با ہزمیں نکل کتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| جن حفرات کے نزدیک اگر آ دمی نے عورت کو طلاق رجعی دی ہوتو وہ بناؤ سنگھاراور زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے ۵۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b>   |
| جسعورت کوتین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ زیب وزینت کے تھم میں اسعورت کی طرح ہے جس کا خاوندفوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| ۶۵۲ <u>م</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| وہ عورت جس کا غاوندا نقال کر گیا ہووہ عدت میں زینت کی کن کن چیزوں سے اجتناب کرے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>   |
| اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس براس کے دراثق جھے میں ہے خرچ کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرحاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرچ کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| اگرام ولد حاملہ ہواوراس کا آقانقال کرجائے تواس پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| اگر کوئی مخص اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھراس کوچف نہ آئے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| اگركوئى شخص اينے بوى كوطلاق دے دے، اور طلاق كوچھپائے ركھے يہاں تك كه عدت كزرجائے تو كياتكم ہے؟ ٥٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>   |
| جوحفزات فرماتے ہیں کدد د ثالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کردیں وہ نافذ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تواس کوطلاق پرمجبور کیا جائے گایانہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جو تحض بیوی ہے دور چلا گیا ہواس پر بھی بیوی کا نفقہ لا زم ہے اگروہ بھیج تو تھیک وگر نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| طان دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

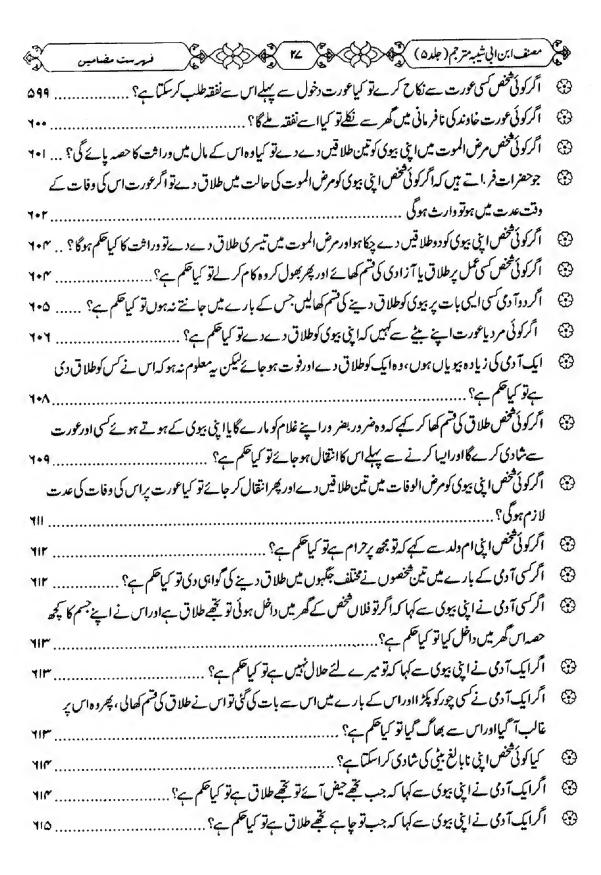

| <b>3</b>     | معنف ابن الى ثيبه مترجم (جلده) كي المستعنف ابن الى ثيب مترجم (جلده) كي المستعنف مفامين                |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱۱۵          | طلاق کا اختیار کس کے تبغے میں ہوگا؟                                                                   |            |
| 410          | جن حفنرات کے نز دیک حالب شرک میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہے                                             | <b>③</b>   |
| 414          | قرآن مجيدكي آيت ﴿ولا يحل لهنَّ أن يَّكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ كأنفير كابيان                      | <b>(</b>   |
| AIF          | ا گرکس شخص نے اپنی بوی ہے کہا کہ تھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                                           | (3)        |
| AIF          | مطلقه کا نفقه کتنا همو گا؟                                                                            | (3)        |
| 419          | اگر کوئی مختص کسی عورت کوطلات و ہاوراس کا جھوٹا بچے ہوتو وہ کس کے پاس رہے گا؟                         | (3)        |
| 4PI          | اولیاءاور چوں میں ہے بچے کا زیادہ حقد ارکون ہے؟                                                       | (3)        |
| 4rm          | اگر کو کی شخص اپنی بیوی ہے بیہ کہ میں ضرور بضر ورتجھ پر بہت زیادہ غصدڈ ھاؤں گاتو کیا تھم ہے؟          | <b>(:)</b> |
| 4rr          | _ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دے یا مرجائے اوراس کے گھر میں سامان ہوتو کیا حکم ہے؟              | 0          |
| وكميا        | اگر کسی بیچے کے ماں اور باپ دونوں مرجا کیں اوراس کے حصے میں مال ہوتو اس کودودھ پلانے کا انتظام کہاں۔  | €}         |
| YF3          | 9826                                                                                                  |            |
| 4FY          | قرآن مجيد كي آيت ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي تغير كابيان                                   | €          |
| YFA          |                                                                                                       | (;)        |
| YF9          |                                                                                                       | (3)        |
| 4 <b>r</b> + | كياكسى عورت كواس كى بينى كے مال ميں ہے ديا جاسكتا ہے؟                                                 | (1)        |
| ارث          | اگرایک آدمی اپنی بیوی برز تا کی تہمت لگائے بھر لعان سے پہلے اس کا انتقال ہوجائے تو کیاوہ ایک دوسرے کے | 0          |
| 4r*          | ہوں گے؟                                                                                               |            |
| 4 <b>7</b> 7 | اگرایک شخص کا انتقال ہو جائے اوراس کی بیوی حاملہ ہوتو کیا حکم ہے؟                                     | (3)        |
| ٠            | آ دی کوکس کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا؟                                                          | (3)        |
| ۱۳۳          | ا گرکوئی مخص اپنے والد کے مال میں ہے اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو کیا تھم ہے؟                         | 0          |
|              |                                                                                                       | ₩          |
| نے واقعی     | اگرایک آ دی اپنی بیوی پرالزام لگائے کہ اس نے اس کے پڑیے چرائے ہیں اور پھراس بات پرقتم کھالے کہ اس۔    | (3)        |
| ۲۳۳          | اييا كيا ہے تو كيا حكم ہے؟                                                                            |            |
| 4 PTP        | ا گرکوئی عورت بید عویٰ کرے کہاس کے خاوندنے اسے طلاقی دیدی ہے تو کیا تھم ہے؟                           | <b>(})</b> |
| 1            | ﴾ اگرایک آدی دوم دول اورایک عورت کے سامنے ای بیوی وطلاق دے، کیم دوگواہ مردول میں سےایک کا انقا        |            |

| مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)                 | The second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ہوجائے اور طلاق کے بارے میں ایک مرداور ایک عورت گواہی دیں تو کیا حکم ہے؟                                           |            |
| اگرایک آ دمی نے بیشم کھائی کہاگراس نے اپنے بھائی ہے بات کی تواس کی بیوی کوتین طلاق تو کیا حکم ہے؟ ۲۳۵              | 3          |
| بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا جن حضرات کے نز دیک ناپسندیدہ ہے                                                          | 3          |
| اگر کو کی شخص کسی چیز کے متعلق کر کے اپنی بیوی کوطلاق دینے کی قتم کھائے اور پُھردونوں کا اختلاف ہو جائے تو کیا     | 3          |
| حکم ہے؟                                                                                                            |            |
| اگرایک آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے ضلع کی ، حالانکہ اس نے ضلع نہ کی ہوتو کیا تھم ہے؟                 | <b>⊕</b>   |
| آزادعورت کو بچے کودودھ بلانے پرمجبور کیا جائے گایانہیں؟                                                            | 3          |
| عورت كأ گھريد لئے كے احكامات                                                                                       | (3)        |
| اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہا گرتونے بیلقمہ نہ کھایا تو میر بی بیوی کوطلاق اورا نئے میں ایک بلی آئی اوراس | 3          |
| لقمہ کو کھا گئی تو کیا تھم ہے؟                                                                                     |            |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھااوراس میں اسے طلاق کااختیار دیااس نے خطرپڑ ھالیکن کوئی بات نہ ک            | 3          |
| توكيا حكم ہے؟                                                                                                      |            |
| اگر کوئی غلام طلاق ِ رجعی دے تو کیا تھم ہے؟                                                                        | (3)        |
| اگر کوئی شخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو کیا حکم ہے؟                                          | (3)        |
| ا گر کسی آ دمی کے بارے میں دو مخف گواہی دیں کہاس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے پھر قاضی ان دونوں کے درمیان          | 3          |
| جدائی کرادے،اس کے بعددونوں گواہوں میں سے ایک اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو کیا حکم ہے؟                               |            |
| قرآن مجيدكي آيت ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ كي تغير                                               | 3          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے                                          |            |
| اگرایک آ دی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھروہ مرگیا تو کیا تھم ہے؟                                                   |            |
| ا گر کسی خلع کینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تو اس کواس شرط کا حق ہے۔                            |            |
| مکاتبہ باندی کی طلاق کا بیان                                                                                       |            |
| اگرایک عورت اپنی عدت میں شادی کر لے پھران دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے تو نفقہ کس پرواجب ہوگا؟ ۱۳۶             |            |
| اگر کوئی عورت یامر دزنا کاار تکاب کریں اورا ہے سنگسار کر دیا جائے تو کیا دوسرے کے لئے میراث ہوگی ؟ ۱۳۲             |            |
| اگر کسی مرد نے اپنی نابالغ ہوی پر تہمت لگائی تو کیاوہ لعان کرے گا؟                                                 |            |
| ا کیا آ دمی نے کسی عورت ہے اس شرط پرشادی کی کہ عورت کا معاملہ آ دمی کے ہاتھ میں ہوگا ١٩٦٧                          | ₩          |
|                                                                                                                    |            |

| معنف این الی شیرمترجم (جلده) کی کسی ۳۰ کی کسی و ۱۳۰ کی کسی معنف این الی شیرمتر میم (جلده) کی کسی و ۱۳۰ کسی و ۱۳۰ کی کسی و ۱۳ کسی و ۱۳۰ کی کسی و ۱۳۰ کی کسی و ۱۳۰ کی کسی و ۱۳ کسی و ۱۳ کسی و |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اگرایک آدمی نے اپنی بوی سے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تھے طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| اگرآ دی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھراسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| اگرمیاں بیوی کسی آ دمی کو ثالث بنا ئیں اور پھرر جوع کرلیں تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |
| لعان کی کیا کیفیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>   |
| اگرکوئی مخف کسی حاملہ بیوی کوطلاق دے اور پھروہ بچے کوجنم دے دی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| غلام اگرطلاق د يواس پرمتعه لا زمنبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| اگرکونی شخص خواب میں طلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| اگر کی آدمی کی چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک دار الحرب جلی جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلا ل مخص کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے طلاق ہے اس کے بعد وہ گھر گر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| توکیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| طلاق دینے کی اجازت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکر وہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| خلع ملب کرنے کی ناب ندیدگی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| قرآن مجيد كي آيت ﴿للرجال عليهن درجة ﴾ كي قفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| اگرایک آ دمی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت ہے شاد ک کرے اور اس ہے کہا جائے کہ اس کو طلاق دے دیے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\odot$    |
| کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| عورتوں کے ساتھ جدردی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| اگرنامکمل بچه پیدا ہوجائے تو کیاعدت مکمل ہوجائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| اگردوآ دمیوں کاکسی معاملے میں اختلاف ہوجائے اور ہرایک اپنی بات کونت کھےتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہ تھے ایک سال تک طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| عورت کااپنے خاوند کی وفات پرسوگ منانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| جو حضرات سوگ کے قائل نہ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| عورت کی شرمگاہ اس کے پاس امانت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| حيض کی مدت کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |

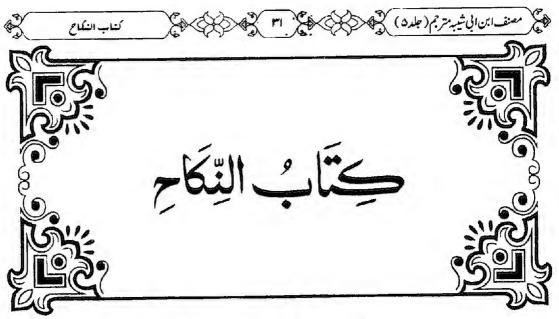

## (۱) فِي التَّزُويةِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحَثُّ عَلَيْهِ جوحفرات نكاح كاحكم اوراس كى ترغيب ديا كرتے تھے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةً ، قَالَ : اللهِ اللهِ بْنُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ مَيْمُون أَبِى المُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحُ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ٢٠٢ عبدالرزاق ١٠٣٧) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحُ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ٢٠٠ عبدالرزاق ١٠٣٧) مَنْرَت ابوجِي سِيروايت ہے كرمول الله مُؤلِفَظَةً نے ارشادفر مایا كہ جونكاح كى وسعت ركھنے كے باوجود ذكاح نذكر ہے وہ م من سے نہيں۔

( ١٦١٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَثُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا. (مسلم ١٠٢٠- احمد ١/ ١٧١) ( مسلم ١٠٢٠- احمد ١/ ١٧١) حضرت معد وَالْثُو فرماتے بین که رسول الله مَرِّشَا فَعَیْ أَنْ خضرت عثان بن مظعون وَاللهُ کَو بغیر شادی کے رہنے ہے منع فرمایا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیت تو ہم اپنے آپ وضی کر لیتے۔

( ١٦١٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبُدِ اللهِ بِمِنَّى ، فَلَقِيهُ عُنْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنَهُ ، فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ أُزَوِّجُك جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تَذَكُّرُك فَلَقِيّهُ عُنْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّنَهُ ، فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ أَزُوِّجُك جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْفَى مِنْ وَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لِئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً. (بخاري ٢٥٠٥ مسلم ١٠١٨)

(۱۲۱۵۳) حفرت علقمہ فریاتے ہیں کہ میں منیٰ میں حضرت عبداللہ وہ ہوئے کے ساتھ چل رہا تھا۔اس دوران امیر المؤمنین حضرت عثمان وہ ہوئے ہوئی تو وہ ان کے ساتھ گھڑے ہوکر با تیں کرنے گئے۔حضرت عثمان وہ ہوئی تو وہ ان کے ساتھ گھڑے ہوکر با تیں کرنے گئے۔حضرت عثمان وہ ہوئی نو وہ ان سے کہاا ہے ابوعبد الرحمٰن امیں ایک جوان لزکی ہے آپ کی شادی نہ کروادوں؟ شایدوہ آپ کے ماضی کوتازہ کر سکے۔حضرت عبداللہ وہ ہوئی نے فرمایا کہ آپ بھی یہ بات کی ہے اور رسول اللہ مَلِوْفَقِیَا ہِے فرمایا ہے کہ اے نو جوانوں! تم میں جوشادی اوراس کے متعلقات پر دسترس رکھتا ہو اسے جا ہے کہ شادی کرلے، کیونکہ شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مستقل روزہ رکھے کیونکہ بیروزہ گنا ہوں کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا۔

( ١٦١٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ ، فَإِنَّهُ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (بخارى ٥٠٢٧ـ مسلم ١٠١٩)

(۱۲۱۵۵) حفرت عبداللہ دی فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بَرِ اَنْفَقِیَّ نے ارشاد فر مایا کہ اے نوجوانوں! ثم میں جوشادی اوراس کے متعلقات پروسترس رکھتا ہوا ہے جائے والی ہے۔ جو خص متعلقات پروسترس رکھتا ہوا ہے جائے کہ شادی کر لے، کیونکہ شادی نگاہ کو جھکانے والی اور شرمگاہ کو پا کیزہ بنانے والی ہے۔ جو خص شادی کی طاقت ندر کھتا ہووہ مستقل روزہ رکھے کیونکہ بیروزہ گنا ہوں کے مقابے میں ڈھال بن جائے گا۔

( ١٦١٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ : عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ ، وَكَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَالَ ۚ :زَوِّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنُ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.

(۱۷۱۵۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت شدادین اوس کی بینا کی ختم ہوگئ تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میری شادی کرادو۔ کیونکہ رسول اللّه مَنْطِفْظَةَ نِے جھے نفیحت فرمائی تھی کہ میں اللّٰد تعالیٰ سے اس حال میں ملا قات نہ کرو کہ میں شادی شدہ نہوں۔

( ١٦١٥٧ ) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :زَوِّجُونِي أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَغْزَبًا.

(۱۲۱۵۷) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذرہ ہے ۔ بغیر نکاح کی حالت کے ملنا پینز نہیں کرتا۔

( ١٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ إِنَّى ظَاوُوسٌ : لَتَنْكِحَنَّ ، أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لَا بِي الزَّوَائِد : مَا يَمْنَعُك مِنَ النَّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ ، أَوْ فُجُورٌ.

(۱۶۱۵۸) حضرت آبراہیم بن میسر ہفر ماتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے مجھ سے فرمایا کہ یا تو نکاح کرلوور نہیں تہہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر ڈٹاٹٹنے نے ابوالز واکد ہے کہی تنی کہ تہہیں نکاح سے یا تو کمزوری نے روکا ہے یا بدکاری نے۔ ( ١٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ.

(١٦١٥٩) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جوان کی عبادتیں اور قربانیاں بغیرنکاح کے کامل نہیں ہو عکتیں۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْحَكِمِ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :لَوْ لَمُ أَعِشُ أَوَ لُو لَمُّ أَكُنْ فِي الدُّنِيَا إِلَّا عَشْرًا لَأَخْبَبُت أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةً.

(۱۲۱۷۰) حضرت ابن مسعود خافظ فر ماتے ہیں کہا گر مجھے دنیا میں صرف دس دن زندہ رہنا ہوتو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی یبوی ہو۔

( ١٦١٦١) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ.

(۱۶۱۲۱) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَافِقَةَ فِي ارشاد فر مایا کہ عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی وجہ ہے تہہیں مال ملے گا۔

( ١٦١٦٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَانَة. (١٦١٦) حضرت عمر والله فرمات بين كمثادى كرك مال كي اميدر كھو۔

( ١٦١٦٣ ) حَلَّتُنَا مُقَاذٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النَّكَاحِ. (بيهقى ٤٨)

(۱۶۱۳) حضرت طاؤس ویشیئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹونٹیٹی نے ارشاد فر مایا کہ محبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی کوئی حزبہیں۔۔

( ١٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عن أبي إسحاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةً لَأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً.

(۱۶۱۶) حضرت ابن مسعود چھٹے فر ماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف ایک رات زندہ ر بنا ہوتو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی بیوی ہو۔

( ١٦١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَسْتَخْصِى ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إلَى الْأَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبًاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

(بخاری ۲۱۵ مسلم ۱۱)

(١٦١٦٥) حصرت عبدالله وينفذ فرمات ميس كه بم نوجوان صفور مَا الفيفية كياس تقرم في عرض كياا الله كرسول! بم

ا پی مردانہ خواہشات کو ٹمتم نہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھرآپ نے اس بات کی رخصت دی کہ ہم کسی کپڑے کے بدلے عورت سے ہمیشہ کا نکاح کرلیں۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی (ترجمہ)اے ایمان والو!اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طلال کردہ پاکیزہ چیز وں کوترام نہ کرو۔

(١٦١٦٦) حَلَّنَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكُنَّى بِأَبِى بَكُرٍ قَالَ : حَلَّنَنَا ابْنُ هِشَامِ اللَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّبَتُّلِ. (ترمذى ١٠٨٢- احمد ٥/١٥) الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ النَّبَتُّلِ. (ترمذى ١٠٨٢- احمد ٥/١٥) (١٦١٢٢) حضرت مم ه وَيُ فَيْ صروايت مِ كرسول الله مِرَافِظَةً نَه بغير شادى كرمِ عَنْ فرمايا ب

# (٢) من قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

## جوحفرات فرماتے ہیں کہولی ماسلطان کے بغیرنکا جنہیں ہوتا

( ١٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزَّهْرِ ۚ ، عَنْ عُرُواَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابِ مِنْهَا ، فَإِنَ اشْنَجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (ابوداؤد٢٠٤٦ـ احمد ٢/ ١٦٥)

(۱۲۱۲۷) حضرت عائشہ فٹی میٹی فٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلَّفِیْکَا نِیْ ارشاد فر مایا کہ جس عورت نے ولی یاسر پرستوں کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس کے خاوند نے اس سے نفع اٹھایا تو عورت کوا تنامبر مل جائے گا جس قدر اس نے نفع اٹھایا۔ اگر ولیوں کا اختلاف ہوجائے تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ ينگاحَ الْمَرَأَةِ نُكِحَتْ بغَيْر إذُن وَلِيُّهَا.

(۱۲۱۲۸) حفرت عبدالرحمٰن بن معبد فَرماتے ہیں کہ حضرت عمر الناثوٰ نے عورت کے ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے نکاح کورد کر دیا تھا۔

- ( ١٦١٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ.
  - (١٦١٦٩) حفرت عمر والله فرماتے ہیں کدولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
- ( ١٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِى النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

(۱۶۱۷) حفزت معمی فرماتے ہیں کہ بغیرولی کے نکاح کے معاطم میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بخت حضرت علی میں ہوئے تھے۔وہ ایسا کرنے پر مارا کرتے تھے۔

( ١٦١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَان مُرْشِيدِ.

(۱۲۱۱) حفرت ابن عباس مئ الانتفار مات بين كدولي يتمجهدار سلطان كے بغير لكاح نبيس بوتا۔

( ١٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ وَشَاهِلَيْنِ.

(۱۲۱۷۲) حضرت جابر بن زيدفر ماتے جيں كدولي اور دو كوابوں كے بغير نكاح نبيس موتا۔

( ١٦١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِقً.

(۱۲۱۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِقٌ ، أَوْ سُلْطَانِ.

(۱۲۱۷ ) حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ ولی یا سلطان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلُطَانُ.

(۱۲۱۷۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت ہے ہی منعقد ہوگا اگر کوئی ولی نہ ہوتو سلطان اس کاولی ہے۔

( ١٦١٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(١٦١٢) حضرت ابرائيم سي بھي يونني منقول ہے۔

( ١٦١٧٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيُّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتُ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطان.

(۱۶۱۷) حضرت عمر رہا ہے فر ماتے ہیں کہ عورت خواہ دس مرتبہ نکاح کرئے اس کا نگاح ولی کی اجازت سے یا سلطان کی اجازت ہے ہی ہوگا۔

( ١٦١٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيَّى ، قَالَ : الْحَسَنُ السَّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ.

(۱۲۱۷۸) حضرت حسن بیشید اور حضرت ابن سیرین بیشید سے سوال کیا گیا کہ آگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہوتو اس کا ولی کون ہوگا؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ سلطان اور حضرت ابن سیرین بیشید نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ۔ ( ١٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعَبِيِّ قَالَا : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.

(۱۲۱۷۹) حضرت ایراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتا اوراس کا ولی اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرے گا۔

( ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِى عُمَرٌ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِى بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّى وَأُخْتِى ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ :لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِقٌ.

(۱۲۱۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھو کے پاس ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ سے شادی کی ہے۔ خاوند نے کہا کہ میں نے اپنی مال اوراپنی بہن کو گواہ بنا کر اس سے شادی کی تھی۔ حضرت عمر جہا نہونے وونوں میں فرنت کروائی اوران سے حدکوسا قط کردیا اور فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر زکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّمْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ .

(۱۲۱۸۱) حضرت علی منافظ فر ماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِقٌ وَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (احمد ا/ ٢٥٠ ـ ابن ماجه ١٨٨٠) (١٦١٨٢) حفرت عائشة تَقَعْنُونَا عِروايت مِ كدرول الله مَرَّانَ فَيَا ارْثاد فرمايا كدولي كي اجازت كي بغير نكاح نهيل بوتا اور

جس كاكوئى ولى نه بواس كاولى سلطان ب\_

( ١٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ وَبِصَدُقَةٍ مَهُ أُنِ مَةٍ وَشُهُودٍ وعَلاَنِيَةٍ.

(۱۲۱۸۳) حضرت حسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ دلی کی اجازت کے بغیر ، دوعا دل گواہوں کے بغیر ،معلوم صدقہ یعنی مہر کے بغیر اور علانیہ ''محواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٨٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْنِى لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيْ أَيْرَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ خَلِكَ ، قَالَ : فَتُكُلِّمُ رَجُلاً يُكُلِّمُ لَهَا أَنْخَهُ رَجُلاً مِنْ خَلِكَ ، قَالَ : فَالْقَاضِى ؟ قَالَ : فَالْقَاضِى إِذَّا، إِلاَّ أَنْهُ يَجْعَلُ الْقَاضِى رُخْصَةً.

(١٧١٨٣) حضرت معتمر كے والد كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن سے سوال كيا كدا كركسى لاكى كاكوئى ولى نہ ہواوركوئى مخض اسے

نکاح کاپیغام بھیج تو کیااس لڑکی ہمایہ اس کا نکاح کرواسکتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ وہ آمیر وقت سے کہ گی۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کی دسترس ندر کھتی ہوتو؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی ہے ذھے لگائے کہ وہ امیر سے بات کرے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کی بھی دسترس ندر کھتی ہوتو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ کیا قاضی اس کا نکاح کراسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس صورت میں قاضی کراسکتا ہے۔ البنة حضرت حسن نے قاضی کے لئے رفصت رکھی۔ کراسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس صورت میں قاضی کراسکتا ہے۔ البنة حضرت حسن نے قاضی کے لئے رفصت رکھی۔ ( ۱۹۱۸ ) حکد قَنْ الله کُلُولِی وَ الْاَحْمَ فَنْ خَمَّا فِر اَنِ سَلَمَةً ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ذِیَادٍ قَالَ : إِذَا اتّفَقَ الْوَلِی وَ الْاَحْمَ فَنْ حَمَّا فِر اَنْ الْحَدَ فَا فَالُولِی وَ الْاَحْمَ فَالْوَلِی وَ الْاَحْمَ فَالْوَلِی وَ الْاَحْمَ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالَو وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالَا وَالْوَلِی وَ الْحَدُ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَ الْحَدُ فَالْوَلِی وَ الْحَدُ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَ الْحَدَ فَالْوَلِی وَالْمَدَ وَ الْمُولِی وَالْمُ وَالْوَلِی وَالْوَلِی وَالْمُولِی وَالْوَلِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُ وَالْوَلِی وَالْمُ وَالْوَالْوَالْوَالْوَلِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُ وَالْوَالْوَالِی وَالْمُولِی وَالْمُ وَالْوَالْوَالْوَالْوَالِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی وَالْوَالِی وَالْمُولِی وَ

(۱۶۱۸۵) حفرت زیاد فرماتے ہیں کہ جب ولی اورلڑ کی کی ماں کا تفاق ہوجائے تو دونوں اس کی شادی کرادیں اورا گراختلاف ہوتو ولی کا قول معتبر ہوگا۔

( ١٦١٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيِّ. (ابوداؤد ٢٠٧٨- احمد ٣٩٣)

(۱۲۱۸۲) حضرت ابو بردہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَرِّ اللَّهُ اَنْ اَرشاد فر مایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

( ١٦١٨٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَذْنَى مَا يَكُونُ فِي النَّكَاحِ أَرْبَعَةٌ :الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ.

(١٦١٨) حضرت ابن عباس شيد من فرمات بي كد تكاح بيس كم ازكم جارافراد مون جاميس: شادى كران والا ،شادى كرف والا اوردوگواه-

( ١٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ.

(١٧١٨٨) حضرت ابو برده والخفير سے روايت ہے كدرسول الله مِرْ الفَظِيَّةَ في مايا كدولي كى اجازت كے بغير تكاح نبيس موتا۔

( ١٦١٨٩ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ.

(١٦١٨٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تھی نے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ ایک آدی کو لے کر گئے اور ولی ایک آدمی کولے کر آبا۔

( ١٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :أَدْنَى مَا يَكُونُ فِى النَّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِى يَتَزَوَّجُ وَالَّذِى يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ. (١٧١٩٠) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كەنكاح ميں كم ازكم جارآ دمى ضرور ہوں: شادى كرنے والا ،شادى كرانے والا ، دوگواه

# (٣) في المرأة إذا تَزَوَّجَتُ بِغَيْرِ وَلِيِّ

# اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٦١٩١) حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَومِ غَيُّرٍ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، قَالَ :فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۱۹) حفرت عکرمہ بن خالد پر بیطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راستے ہیں مختلف قافلے جمع ہوئے۔ ان میں ایک ثیبہ عورت نے اپنا معاملہ اپنے ولی کے علاوہ کسی دوسر مے مخص کے حوالے کیا کہ وہ کسی سے اس کی شادی کرادے۔ اس نے کسی آ دمی ہے اس کی شادی کرادی۔ جب حضرت عمر ڈواٹو کو خبر ہوئی تو انہوں نے نکاح کرنے والے اور نکاح کروانے والے کوکوڑا مارا اوران کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسْنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا ، قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۲۱۹۲) حضرت سعید بن میتب ویشین اور حضرت حسن ویشین فرماتے ہیں کداگر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا تو ان کے درمیان جدائی کروادی جائے گی ۔حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کداگر اولیاءا جازت دے دیں تو پھر جائز ہے۔

( ١٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَّتَ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ :لاَ يَجُوزُ.

(۱۲۱۹۳) حفرت مصعب پیشیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشیل سے سوال کیا کہ کیاعورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرسکتی ہے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے حضرت سالم بن ابی الجعد پیشیلا سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں۔

( ١٦١٩٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان عن هِشَاهٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِكِّي ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.

(۱۲۱۹۳) حضرت ابن سیرین پیشید فر ماتے ہیں کہ جب ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت کا نکاح کرایا گیا ، بھرولی نے اجازت دے دی تواس کا نکاح ہوگیا۔

( ١٦١٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ بَكْرٍ قَالَ :تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِكَّ وَلَا بَيْنَةٍ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجُلَدَ مِنَةً ، وَكَتَبَ إلَى الْأَمْصَارِ ، أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِكَى فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ. (۱۲۱۹۵) حضرت بکرفر ماتے ہیں کہ ایک عورت نے ولی کی اجازت اور گواہی کے بغیر نکاح کیا تو حضرت عمر دہائیڈ کی طرف اس بارے میں خط لکھا گیا تو حضرت عمر رہ گڑئے نے جواب میں لکھا کہ اسے سوکوڑے مارے جائیں گے۔ پھر آپ نے سب شہروں میں خط کھا کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ زانے کی طرح ہے۔

( ١٦١٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرُدَّ عُمَرُ النَّكَاحَ وَقَالَ :الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلُطانُ.

(۱۲۱۹۲) اہل جزیرہ کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کسی عورت کی شادی کرائی جبکہ اس مرد کے علاوہ اس کا کوئی اور قریب کا ولی بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹین نے اس نکاح کومستر دکر دیا اور فرمایا کہ سیماحت ولی کا ہے بھر سلطان کا۔

# (۷) باب من أجازة بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَكُمْ يُفَرِّقُ جن حضرات كنز ديك بغيرولي كنكاح كي صورت مين ميال بيوى مين جدائى نبين كرائي جائے گي

(١٦١٩٧) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنُ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِيءٍ قَالَتُ : تَزَوَّجُت الْقَعْقَاعَ بُنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِى لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِي : فَضَحْتِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَذَخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النَّكَاحَ.

(۱۲۱۹۷) حفرت بحربیہ بنت ہانی ء فرماتی ہیں کہ بیٹ نے قعقاع بن شور سے شادی کی۔ انہوں نے بجھے سونے کا زیور دیا کہ وہ میرے پاس ایک رات گذاری۔ میں نے خلوق کا ایک برتن ان کے پاس رکھا۔ میجان میرے پاس ایک رات گذاری۔ میں نے خلوق کا ایک برتن ان کے پاس رکھا۔ میجان کے کپڑوں پر خلوق خوشبوگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بچھے کہا کہتم نے اس خوشبو کی وجہ سے میری رسوائی کا سامان کردیا کہ اب اس شادی کا سب کو پہتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا جھے جسی سے کوئی راز رہ سکتا ہے؟ پھر میرے دیہاتی والد آئے اور قعقاع بن شور کو حضرت علی دول تھا جائے گا۔ معرت علی دول ہونے تعقاع سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیوی سے دخول کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس اس پر حضرت علی دول ہونے نے کہا کہ کو جائز قرار دیا۔

( ١٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ :سَأَلْتُ مُوسى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ :يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزُويجٌ بِغَيْرِ وَلِيِّ.

(١٧١٩٨) حصرت مصعب فرماتے ہیں كدميں نے حصرت موئ بن عبدالله بن يزيد سے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا

کہ بغیرولی کےعورت کی شادی کرانا جائز ہے۔

( ١٦١٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِئَ، عَنِ امْوَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِئَّى، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفُوًّا جَازَ. (١٢١٩٩) حضرت معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے سوال کیا کہ کیا عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر خاوند بیوی کا کفوء ہوتو جائز ہے۔

( ١٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُوًّا جَازَ.

(۱۷۲۰۰) حضرت هعمی فرماتے ہیں کدا گر کفوء ہوں تو جائز ہیں۔

( ١٦٢.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمَّهَا بِرِضَاهَا.

(۱۹۲۰۱) حضرت علی جی شیر ولی کے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا اور فر مایا کہ اس کی ماں اس کی اجازت ہے اس کا نکاح کرائتی ہے۔

( ١٦٢.٢ ) حُدَّثَنَا سَلَّامٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِى خَطَيَنِى فَرَدَّهُ أَبِى وَزَوَّجنِى وَأَنَا كَارِهَةٌ ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إنِّى أَنْكُخْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِى فَانْكِحِى مَنْ شِنْتِ. (عبدالرزاق ١٠٣٠٣)

(۱۲۰۲) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن فرمائے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک مِنْ النظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اے النہ کے رسول! میرے چھازاد بھائی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجالیکن میرے والدنے اس رشتے کورد کردیا اور میری شادی ایک مجھے کا کہ میں نے جگہ کرادی جہاں مجھے پہند نہیں۔حضور مِنْ النظافیۃ نے اس کے والد کو ہلایا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح کرایا ہے اور اس کے لئے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ نبی پاک مِنْ النظافیۃ نے مجھے نرمایا کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، جا وَاور جس سے جا ہونکاح کراو۔

( ١٦٢.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكُحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتُ فَنكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بُنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتُ ثَيْبًا. (بخارى ١٣٩٥ـ ابوداؤد ٢٠٩٣)

(۱۷۲۰۳) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيدانسارى اور مجمع بن يزيدانسارى فرماتے بيس كه خذام تامى ايك آدمى نے اپنى بينى كى شادى كرائى۔ اس لاكى نے اپنے والد كرائے ہوئے تكاح كونا پسند كيا۔ وہ رسول الله مِنَ الفَّائِيَّةِ كے پاس حاضر ہوئى اور سارى بات

کاذکرکیا۔حضور مُطِیَّفَظُ آنے اس کے والد کے نکاح کومستر دکردیا۔ پھر اس کے نکاح کے پلیام آئے اور انہوں نے ابولبابہ بن عبدالمنذ رہے نکاح کرلیا۔راوی یکیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ وہ ثیبتھیں۔

( ١٦٢.٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَالِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ الْمُنْذِرَ بُنَ الزَّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَالِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَى عِبَادَ اللهِ ، أَمِثْلِى يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُّرْغَبُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ.

(۱۹۲۰۴) حضرت قاسم بن محد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مؤلانیونانے حقصہ بنت عبدالرحمن بن ابی بکر کی شادی منذر بن زبیر سے
کرادی۔اس وقت ان کے والدعبدالرحمٰن غائب تھے۔ جب حضرت عبدالرحمٰن واپس آئے تو بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہا۔اللہ
کے بندو! کیا میرے جیسے محض اس قابل ہیں کہان کی بیٹیوں کے بارے میں اس کی مرضی کے بغیر فیصلہ کیا جائے؟ اس پر حضرت
عائشہ مؤلون غصہ میں آئیں اور فرمایا کہ کیا منذر جیسے لوگوں سے اعراض کیا جاسکتا ہے؟

( ١٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْس ، عَنْ هُزَيْلِ قَالَ :رُفِعَتْ إِلَى عَلِيَّى امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ :فَأَجَازَ عَلِيَّ النَّكَاحَ ، قَالَ :وَقَالَ سُفْيَانُ :لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِكَّى ، وَقَالَ عَلِيَّ بْنُ صَالِح :هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.

(۱۹۲۰۵) خصرت ہزیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹو کے پاس ایک ایسی عورت کا مقدمہ آیا جس کے ماموں اوراس کی ماں نے اس کی شادی کرادی تھی ۔حضرت علی وٹاٹو نے اس کے نکاح کو جائز قرار دیا۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کیونکہ یہ ولی نہیں ہیں۔حضرت علی بن صالح فرماتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ جب حضرت علی وٹاٹو نے اس نکاح کو جائز قرار دیا تو وہ ولی کے درجہ میں تھے۔

( ١٦٢.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِتَّى إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِلَّى فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.

(۱۷۲۰۱) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو کے پاس ایک ایسے تحض کا مقدمہ آیا جس نے ولی کی اجازت کے بغیر کس سے شادی کی اوراس سے دخول بھی کیا۔ حضرت علی جائٹو نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔

( ٥ ) من قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزُوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيدِ الرَّجُلِ جوحضرات فرمات بين كه عورت كى شادى نهيس كراسكتى بلكه نكاح كروانے

#### کااختیارمردوں کوہے

( ١٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النّسَاءِ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَّجَالِ.

(١٦٢٠٤) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکاح کرانے کا اختیار عورت کونبیں بلکہ بداختیار مرد کو ہے۔

( ١٦٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيس ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسَة ، قَالَتُ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِى أَخِيهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتُ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتُ ، فَإِذَا لَمْ يَنْكِخْنَ.

(۱۲۲۰۸) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مٹی مٹر کا جَسِ دیکھتیں کہ ان کے بھائی کے بچوں میں سے کوئی نو جوان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان پر دہ کر دیتیں اور بات کر تیں۔اور جب نکاح کے علاوہ کوئی صورت نہ بچتی تو فرما تیں اے فلاں!ان کا نکاح کرادو کیونکہ عورتیں نکاح نہیں کراسکتیں۔

( ١٦٢.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ

(١٦٢٠٩) حفرت ابو بريره والنظر فرمات بيل كمورت ورت كي شادي نبيل كراستي \_

( ١٦٢١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ .

(۱۹۲۱) حفرت محدفر ماتے ہیں کہ عورت عورت کی شادی نہیں کراسکتی۔

( ١٦٢١١ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْفَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزُوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجُهَا.

(۱۹۲۱) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ عورت اپنی باندی کی شادی کرائٹتی ہے، جب وہ اے آزاد کردے تو اس کی شادی نہیں کرائٹتی۔

( ١٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلَا تُنْكِحُ.

(۱۹۲۱۲) حضرت علی جنافتو فرماتے میں کہ عورت پیغام نکاح کے وقت حاضر ندہوگی اور ند نکاح کراسکتی ہے۔

#### (٦) في المرأة تُزُوجُ نَفْسَهَا

## كياايك عورت ابنا فكاح خود كراسكتى ہے؟

( ١٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَقَالَتُ : إِنِّى زَوَّجُت نَفْسِى ، فَقَالَ : إِنَّكَ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكَ زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.

(۱۹۲۱۳) حفزت سعید بن میزید فر ماتے ہیں کہ ایک عورت حفزت جابر بن زید کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کرادی۔ حضرت جابر بن زید نے فر مایا کہ تو مجھ سے میں گفتگو کر رہی ہے کہ تو نے زنا کیا ہے! بیرن کراس عورت نے چیخ ماری اور اس کارنگ بدل گیا پھروہ چلی گئی۔ ( ١٦٢١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الْتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الْتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

(۱۶۲۱۳) حفرت محمر فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح نہیں کراسکتی ،اسلاف کہا کرتے تھے کہ ذانیہ وہ ہے جواپنا نکاح خود کرادے۔

( ١٦٢١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

(١٦٢١٥) حفرت ابو ہر رہ و دائن سے بھی یو نئی منقول ہے۔

( ١٦٢١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبَغَايَا اللَّاثَى يُنْكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

الا ۱۲۲۷) حضرت ابن عباس من پیشن فرمائے ہیں کہ فاحشہ عور تیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر گواہی سمے اپنا نکاح کر لیتی ہیں۔

### (٧) الرجل يزوج ابنته من قَالَ يَسْتُأْمِرُهَا

جوحفرات فرمات بي كرآ دمي الني بي كي شادى كران سے پہلے اس سے اجازت طلب كرے كا (١٦٢١٧) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَانِشَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَانِشَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَانِشَة ، عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عَانِشَة ، عَلْ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَانُهُ اللّهِ مَالمَة مَالَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولَى اللّهُ مَالمُولُ اللهِ مَالْمُ اللّهُ مَالمُولُ اللّهُ مَالمُولُ اللّهُ مَالمُولُ اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالِي اللّهُ مَالمُولُ اللّهُ مَالمُولُ اللّهُ مَالمُ اللهُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِهُ مَالِكُ مَالِكُ مُلْكُولُ اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَالِكُ مُلْكُولُ اللّهُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَالِكُ مُلْكُولُ اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مَالِكُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللله

(بخاری ۲۹۳۲ مسلم ۲۵)

(۱۹۲۱۷) حفرت عائشہ ٹی میٹی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سَلِفَظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرانے سے پہلے عورتوں سے اجازت طلب کی جائے گی۔ میں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول! وہ اس بات سے حیاء کریں گی! حضور مَرِلِفظِیَّۃ نے فرمایا کہ بیوہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے، باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموثی ہی اس کا اقر ارہے۔

( ١٦٢١٨ ) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا ، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. (ترمذى ١١٠٨- ابوداؤد ٢٠٩١)

(۱۹۲۱۸) حضرت ابن عباس میکه و بین سے روایت ہے کہ حضور مَلِّ اَفْظَیَّا آنے فر مایا کہ بیوہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حق دار ہے ، با کرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی خاموثی ہی اس کا اقر ارہے۔

( ١٦٢١٩ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهًا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةً فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا ، وَإِنْ طَعَنَتْ

/

بیکدها وَأَشَارَ حَفُصٌ بِیدِهِ السَّبَابَةِ أَی یَطُعَنُ فِی فَحِذِه لَمْ یُزَوِّ جُهَا. (عبدالرزاق ۱۰۲۷- بزار ۱۳۲۱) (۱۹۲۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب رسول الله فَرَفَتَهُ کَم کی صاحبزادی کا پیغامِ نکاح آتا تو آپ اس کے پروہ والے کمرے کے پاس بیٹھ کرفرہ نے کہ فلال نے فلانی کے لئے پیغامِ نکاح بھیجا ہے۔ اگروہ خاموش رہیں تو وہ نکاح کرادیے اوراگروہ اپنے ہاتھ چھوتیں تو آپ ان کی شادی نہ کراتے۔ یہ کہتے ہوئے راوی حضرت حفص نے اپنی انکشتِ شہادت کوران میں چھویا۔ ( ۱۶۲۰ ) حَدَّثَنَا جَرِیوٌ ، عَنْ کَیْتٍ ، عَنِ الْحَکْمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِیٌ لَا یُزُوّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّی یَسْتَاْمِرَهَا.

(۱۶۲۲۰) حضرت علی واثن فرماتے میں که آدمی اپنی بیٹی کی اس وقت تک شادی نہیں کراسکتا جب تک اس سے اجازت طلب نہ کرلے۔

( ١٦٢٨) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسُتَّامِرُهَا، وَإِنْ كَانَتُ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَّادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.

(۱۷۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے باپ کی سر پرتی میں ہوتو وہ اس سے اجازت طلب نہیں کرے گا اور اگروہ کسی اور کی سر پرتی میں ہوتو اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عاصم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ الْبِكُرَ وَالنَّيْبَ.

(١٦٢٢٢) حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ آدی اپنی باکرہ اور ثیبہ بنی کا نکاح کرانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرےگا۔

( ١٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :نِكَاحُ الْآبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكُرًّا كَانَ ، أَوْ ثَيْبًا ، كَوِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهُ.

(۱۹۲۲۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ باپ کے لئے بیٹی کا نکاح ہرصورت میں کراتا جائز ہے،خواہ وہ باکرہ ہو یا ثیبداورخواہ اے پہند ہویانالیند۔

( ١٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُكُوِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ النَّيْبَ عَلَى يَكُوهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ النَّيْبَ عَلَى يَكُوهُ.

(۱۶۲۲۳) مفرت طاوس فرماتے ہیں کہ آ دمی کے لئے اپنی ثنیہ بیٹی کا نکاح الیم جگہ کرانا مکروہ نہیں جہاں نکاح کووہ ناپسنتجھتی ہو۔

( ١٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ :إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكُرِ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ.

(۱۶۲۲۵) حضرت قاسم اور حضرت سالم فر ما یا کرتے تھے کہ جب با کرہ کے باپ نے اس کا نکاح کرادیا تو وہ طے ہو گیا خواہ اس کو ناپیند ہو۔

( ١٦٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنَّ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَوَ ،

قَالَ :يَتْبُعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِى دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِى الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِى نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ.

(۱۷۲۲۱) حفرت عطاً ،فرماتے میں کداگر با کرہ لڑکی کا باپ کس سے اس کا نکاح کرانا چاہے اور وہ کسی اور سے نکاح کی خواہش مند ہوتو باپ کوچا ہے کہ وہ اپنی بٹی کی خواہش کا احتر ام کرے اگر اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اگر چہ باپ کی بیند کے دشتے میں مہر زیاد وہی کیوں نہ ہو۔ اوراگرلڑکی کا باپ اے مجود کرے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٢٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

(١٩٢٢٤) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ باپ کے سواکوئی عورت کو نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا۔

( ١٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُك.

(۱۲۲۸) حضرت عثمان بن عفان رہی ہوں ہیں کی بیٹی کا نکاح کرانا جا ہے تواس کے بردے کے پاس بیٹھ جاتے اور فر ہاتے کہ فلاں تمہاراذ کر کرر ہاتھا۔

( ١٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تُسْتَأْمَرُ الْبِكُرُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا.

(۱۶۲۲۹) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ با کرہ عورت ہے اجازت طلب کی جائے گی خواہ وہ اپنے والدین کے درمیان ہو۔

( ١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتُ فَتَاةٌ إِلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتُ : إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى مِن ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِى خَسِيسَتَهُ وَإِنِّى كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِى حَتَّى يَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الْأَمْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الْأَمْرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ مَا أَرَدُت أَنْ أَعْلَمَ هَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَىءَ؟. (احمد ١/ ١٣٣ ـ دار قطنى ٣٥)

(۱۹۲۳) حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان عورت حضرت عائشہ مخاطفان کے پاس آئی اوراس نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھیتے سے کرادی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی غربت کو دور کرسکے۔ مجھے یہ نکاح ناپند ہے۔ حضرت عائشہ مختطفان نے فرمایا کہ تھم جاؤہ حضور منظف کا تھیں تو فیصلہ فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ منظف کا تھیں لائے ، آپ عائشہ مختطف کا فتیاراس عورت کودے دیا۔ اس پراس عورت نے سے ساری بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے والد کو بلا بھیجا۔ آپ نے فیصلے کا افتیاراس عورت کودے دیا۔ اس پراس عورت نے کہا کہا کہا گہا کہا گہا کہ اس میں صرف یہ جانا جا ہتی تھی کہ کیا عورتوں کوکوئی حق ہوتا ہے بانہیں؟

## ( ٨ ) في اليتيمة مَنْ قَالَ تُستَأْمَرُ فِي نُفْسِهَا

# جوحفرات فرماتے ہیں کہ یتیم لڑی سے نکاح کرانے کے لئے اجازت طلب کی جائے گ

## اوراس کا قراراس کی خاموثی ہے

( ١٦٢٣١) حدَّثَنَا سُفيَان بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ سَعِيدٍ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتُأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقُرَارُهَا. (عبدالرزاق ١٠٢٩٥)

(۱۶۲۳۱) حفرت سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوْفَقَعَةَ نے ارشاد فر مایا کہ میتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا اقرار اس کی خاموثی ہے۔

( ١٦٢٣٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتُ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.

(ابوداؤد ۲۰۸۲ احمد ۲/ ۲۵۹)

(۱۹۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ وی شخصے روایت ہے کہ رسول الله مِرَفِظَ فَیْ فَر مایا کہ میتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گئی،اگروہ قبولی زبردی نہیں۔

( ١٦٢٣٢) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكُحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِى أَفَرَّتُ فَلْتَنْكِحُ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتُ فَلَا تُنْكُحُ. (احمد ﴿/ ٢٠٨ـ دارقطني ٤٤)

(۱۶۲۳۳) حضرت ابوبردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیٹیم لڑکی کو نکاح کا پیغام ججوایا کیا تواس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک اس سے اجازت نہ طلب کی جائے۔ اگروہ ہاں کردے تواس کا نکاح کرادیا جائے اور اس کا سکوت اس کا اقرار ہے۔ اگروہ انکار کرد ہے تواس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

( ۱۶۲۴ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ :تُسْتَأْمَرُ الْيَنِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ. (۱۲۲۳) حضرت عمر وافز فرماتے ہیں کہ پیم لڑکی ہے اس کی رضا طلب کی جائے گی اوراس کی رضا اس کی خاموثی ہے۔

( ١٦٢٢٥ ) حَدَّثُنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

(١٦٢٣٥) حفرت عمر ولا تنوي سي يمي يونهي منقول بـ

( ١٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ فَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ. (۱۷۲۳۷) حضرت علی دی فی و مصرت عمر و الفی اور حضرت شریح و الفید فرماتے ہیں کہ میتیم لڑکی ہے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی رضااس کی خاموثی ہے۔

( ١٦٢٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتُ لَمْ تُزَوَّجُ.

(۱۷۲۳۷) حضرت علی فوائی فرای کرتے تھے کہ جب یتیم لڑکی کی شادی کرائی جائے ،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی رضا ہے اوراگر اس نے ناپند کیا تو اس کی شادی نہیں کرائی جائے گی۔

( ١٦٢٣٨ ) حَلَّائُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عن شريح قَالَ : إِنْ سَكَتَتُ وَرَضِيَتُ فَقَدُ سَلَّمَتُ ، وَإِنْ كَرِهَتُ ومعضت لَمْ تُنْكُحُ

(۱۲۲۳۸)حفزت شریح فرماتے ہیں کہاگروہ خاموش رہاور راضی رہے تو گویا اس نے مان لیا اوراگروہ ناپیند کرے اور اظہارِ ناگواری کرے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

(١٦٢٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتُ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتُ ، أَوْ

بَكْتُ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجُ ، وَلَمْ يَذُكُوْ جَرِيرٌ كَرِهَتْ . (احمد ٣/٣٩٣ ـ ابن حبان ٢٠٨٥)

(١٢٣٩) حفرت الراتيم فرمات على الريتيم لا كيكي شادى كرائي كن الروم فاص شري الروم في الروم ال

(۱۶۲۳۹)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گریتیم لڑکی کی شادی کرائی گئی ،اگروہ خاموش رہی یارو پڑی توبیاس کی رضاہے،اگراس نے ناپسندیدگی کا ظہار کیا تو اس کی شادی نہ کرائی جائے گی۔

( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ :إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا.

(۱۶۲۳۰) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ پتیم لڑکی کی اگر شادی کرائی جائے اوروہ ہنس پڑے یارو پڑے یا خاموش رہے تو بیاس کی رضا مندی ہے۔

( ١٦٢٤١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ قَالَ : حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ ، وَإِنْ أَنْكَرَتُ لَمْ تُنْكُحُ.

(۱۹۲۳) حضرت ابوموی و ایت ہے دوایت ہے کہ رسول الله فیر الفیقی آنے ارشاد فر مایا کہ یتیم لڑکی ہے اس کے دل کی اجازت طلب کی جائے گا۔ جائے گی ،اگروہ خاموش رہے تو بیاس کی اجازت ہے اوراگروہ انکار کردے تو اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا۔

#### (٩) في الوليين يُزَوِّجَانِ

# اگر دوولی نکاح کرائیں تو کس کا نکاح معتبرہے؟

( ١٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَنكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَرَّلِ. (مسلم ٤- ابن ماجه ٢١٩٠)

(۱۹۲۳۲) حضرت عقبہ بن عامر وہی ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّ فَضَیَّ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیس تو پہلے کا نکاح معتبرے۔

( ١٦٢٤٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ. (ابوداؤد ٢٠٨١- ابن ماجه ٢١٩١)

(۱۷۲۳۳) حفزت سمرہ وہ اور ایت ہے کہ رسول الله فران کے ارشاد فر مایا کہ جب دو ولی نکاح کرائیں تو پہلے کا نکاح معتبر ہے ۔

( ١٦٢٤٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ ءُيُدُ اللهِ ، وَمَرَزَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالٌ : فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَحَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا على لِلْأَوَّلِ بَعْدَ مَا ولدت للآخَرِ.

(۱۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا نکاح کو فیہ میں موجود ایک ولی ''عبید اللہ'' نے کیا، جبکہ شام میں موجود ایک حض نے عبید اللہ سے پہلے اس سے نکاح کرلیا تو کس کا نکاح معتبر ہوگا؟ جب شام میں موجود آ دی کوفیہ آیا تو وہ سے مقدمہ لے کر حضرت علی شاخ کے تعلی شاخ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی شاخ نے پہلے کے حق میں فیصلہ کردیا حالا نکہ دوسرے سے اس کا بچہ بیدا ہو چکا تھا۔

( ١٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِلَّا وَّلِ عُبَيْدِ اللهِ.

(١٦٢٥٥) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كد گذشته روايت ميں پہلے ہے مراد "عبيدالله" بــ

( ١٦٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ وَأَشْعَتْ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكُحَ الْوَلِيَّانِ فَالنَّكَا حُ لِلْأَوَّلِ.

(١٦٢٣١) حضرت شريح فرماتے ہيں كہ جب دوولي نكاح كرائيس تو پہلے كا نكاح معتبر --

( ١٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِى الْوَلِيَيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ:تُخَتَّرُ (١٦٢٣٧) حفرت شريح فرماتے جي كدا كردووليوں نے كى عورت كى شادى كرادى تو عورت كوافتيارد ياجائے گا۔

( ١٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِذَا أَنْكُحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ.

(١٩٢٨٨) حفرت محد فرماتے میں كہ جب دودلى نكاح كرائيس تو پہلے كا نكاح معتر ہے۔

( ١٦٢٤٩) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ الْفِفَارِئُ قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُّلًا مِنْ قَيْسٍ ، وَزَوَّجُهَا اخوها رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخِلُ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا ثم خَيِّرُهَا ، فَآيَتُهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوّ زَوْجُهَا.

(۱۹۲۳۹) حفزت ثابت بن قیس غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خط لکھا کہ جبینہ قبیلے کی ایک لڑک کا نکاح اس کے دلی نے قبیلہ قیس کے ایک آ دمی سے کرادیا، جبکہ اس کے بھائی نے اس کا نکاح جبینہ قبیلے کے ایک آ دمی سے کرایا ہے، اب وہ کس کی بیوی ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کے سامنے عادل گواہ لاؤ پھراسے اختیار دو، وہ جس کو اختیار کرے دبی اس کا شوہر ہے۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ إِنْ حُبَابٍ ، عن سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي أَخُويْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تُخَيَّر.

(۱۹۲۵۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر دو بھائیوں نے مختلف جگہ اپنی ایک بہن کی شادی کرادی تو اس کو دونوں کے بارے میں اختیار ہوگا۔

( ١٦٢٥١ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِى الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيَّهُمَا رَضِيَتُ فَهُوَ زَوْجُهَا.

(۱۲۲۵۱) حصرت جماد فرماتے ہیں کدا گردوولیوں نے کسی عورت کی شادی کرادی توجس سے دہ راضی ہووہی اس کا خاوند ہے۔

# (١٠) الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ

اگریتیماری کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کی شادی کرادی گئی تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عن سليمان ، عَنِّ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَان أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ.

(۱۹۲۵) حفرت سلم بن ائی ذیال فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبد العزیز نے خط میں ایک عظم نامد کھا کہ اگر ایک بنتیم لڑ کے اور ایک بیتیم لڑکی کے تابالغ ہونے کی حالت میں ان کی شادی کرادی گئی توبالغ ہونے پرانہیں اختیار ہے۔

( ١٦٢٥٣ ) حَلَّقْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْيَحِيَارُ.

(١٦٢٥٣) حفرت حن فرماتے بين كداسے اختيار ب

( ١٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :هِيَ بِالْخِيَارِ.

(۱۹۲۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کراسے اختیار ہے۔

( ١٦٢٥٥ ) حَلَّثُنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنُ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:فِی الصَّغِيرَتَیْنِ، قَالَ:هُمَا بِالْغِیارِ إِذَا شَبَّا. (١٦٢٥٥) حضرت طاوَس بِشِیْ فرماتے ہیں کہ جب بنتیم بچوں کا نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح کرایا گیا تو بالغ ہونے پرانہیں اختیارے۔

( ١٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِى وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ :النَّكَاحُ جَانِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ.

(۱۲۲۵۲) حفرت قادہ فرماتے ہیں کہ جب بیتیم لاکی کے ولی نے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے اوراے اختیار ہوگا۔

( ١٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النَّكَاحُ جَانِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا.

(١٧٢٥٤) حضرت حماد فرماتے ہیں کداس کا نکاح جائز ہے اوراسے اختیار بھی نہیں۔

# (١١) المرأة يأبي وَلِيُّهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا

# اگر کسی عورت کا ولی اس کا نکاح کرانے سے انکار کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٦٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ :خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ يَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا ، فَكَتَبْت إِلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنْ كُفُوًّا فَقُولُوا لَأْبِيهَا أَنْ يُزُوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا.

(۱۹۲۵۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کداگر ولی اور سلطان کا ختلاف ہوگیا تو سلطان دیکھے گا اگر ولی عورت کونقصان پہنچار ہا ہے تو اس عورت کی بات معتبر ہوگی اوراگراییا نہ ہوتو معاملہ ولی کے سپر دہوگا۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْأَشْجَعِيّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا

أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الَّذِى اخْتَارَتُ أُمُّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنُ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ قَالَ : أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنُ لاَ يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ الْفَعِيمِ الْمَنْتَكَ مَنْ شِنْت.

(۱۹۲۹) حفرت ابوجعفر المجعفر المجعم كہتے ہيں كہ ايك عورت اپنى ماں اور اپنے بچاكے ساتھ حضرت شرح كے پاس آئى۔ اس كى ماں ايك آدى ہے اور اس كا بچا دوسرے آدى ہے اس كا زكاح كرانا چاہتا تھا۔ حضرت شرح نے اس عورت كو اختيار ديا تو اس عورت نے اپنى ماں كى پيند كو اختيار كيا۔ حضرت شرح نے اس كے بچاہے بوجھا كہ كياتم اجازت ديتے ہو؟ اس نے كہا كہ ميں خداكى تم ! ہر گز اجازت نبرہے۔ اس كے بچانے كہا كہ ميں خداكى قسم! ہر گز اجازت نبرہے۔ اس كے بچانے كہا كہ ميں خداكى قسم! ہر گز اجازت نبرہے۔ اس كے بچانے كہا كہ ميں خداكى قسم! ہر گز اجازت نہيں دوں گا۔ حضرت شرح نے اس عورت كى ماں سے فر ماياتم اپنى بينى كولے جا و اور جہاں چاہواس كا ميں كرادو۔

# (١٢) فِي رَجُلٍ يُزُوجُ ابنهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازُهُ

### جن حفرات كنزديك نابالغ بيشكا نكاح كراناباب كے لئے جائز ہے

( ١٦٢٦١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنُ حَدَّنَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْكُحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَفِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.

(۱۲۲۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةِ نے ارشاد فرمایا گہ اگر آ دمی نے اپنے بالغ بیٹے کا نکاح کرایا اور وہ اس پر راضی نہیں تھا تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔اگر اس کے نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کرایا تو جائز ہے۔

( ١٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبًّا.

(١٦٢٦٢) حفرت شرَّح فرمات بين كما كركس آدمى في أبين نابالغ بيني يا بينى كا نكاح كرايا توبالغ موفى كے بعد انہيں اختيار موگا۔ ( ١٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمُ

(١٦٢٦٣) حفرت زهرى، حفرت صن اورحفرت قاده فرمات بين كماكر باب دادانابالغ بجول كا نكاح كرادي تو تكاح جائز بــــــ ( ١٦٢٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَفِيرٌ فَتَزُوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.

(١٦٢٦٣) حفرت حسن فرماتے ہیں کداگر آدمی نے اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے البت مبر بیٹے پرواجب ہوگا۔ ( ١٦٢٦٥) حَدَّفَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُحْبِرُ عَلَى النَّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ (١٦٢٦٥) حفرت عامرفر ماتے ہیں کدنکاح پر باب کے سواکوئی مجوز نہیں کرسکا۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ.

(۱۷۲۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نابالغ بینے کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہے اور اس بیچے کے پاس طلاق کاحق نہیں ہوگا۔

# ( ۱۳ ) فِي الرَّجُلِ يُزُوِّجُ إِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهُرُ اللَّهُ اللّ

( ١٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْعٌ :إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَيِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِى كَفَلَ بِهِ.

(۱۶۲۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کداگر کو کی مخص اپنے نابالغ بچے کی شادی کرائے توبیہ جائز ہے۔البتہ جب وہ بالغ ہواور طلاق دے دے تونصف مہراس پر واجب ہوگا جو بچے کاکفیل ہے۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.

(١٩٢١٨) حفرت حسن فرماتے ہیں مبریجے پرواجب ہوگا۔

( ١٦٢٦٩) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُفْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكُمُ:هو عَلَى الابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ:هُوَ عَلَى الْأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةٌ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الَّذِى أَنْكُخْتُمُوهُ، يَغْنِى :الصَّدَاقَ عَلَى الابْنِ.

(۱۲۲۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عظم اور حضرت جماد ہے اس محض کے بارے ہیں سوال کیا جوا بے نابالغ بج کی شادی کراد ہے تو مہر کس پر واجب ہوگا؟ حضرت عظم نے فرمایا کہ مہرال کے پر واجب ہے۔ حضرت جماد نے فرمایا کہ باپ پر لازم ہے۔ حضرت قمادہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ نے فرمایا کہ مہراس پر واجب ہے جس کا تم نے نکاح کرایا یعنی لا کے پر۔ ( . ۱۶۲۷) حَدَّثَنَا حُمَیْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ : هُو عَلَى اللَّبِ.

( • ١٦٢٧) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مہر باپ تر لازم ہے۔

# ( ١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ

کیا کوئی آ دمی کسی لڑکی کی شادی کراتے وقت امساک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا

## تسری باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگا سکتا ہے؟

( ١٦٢٧١ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا جَأْزَوِّجُك تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوُّ تُسَرِّحُ بِإِحْسَانِ.

(۱۹۲۷) کھزے وف فرماتے ہیں کہ حفزت اُنس وہا اپنی کی بیٹی یا ایٹے عزیزوں میں سے کسی بچی کی شادی کراتے تو اس کے فاوند سے کہتے کہ میں اس کی شادی اس بات پر کرتا ہوں کہتم امساک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کرو گے۔

( ١٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوُ تَسْرِيحُ بإحسان﴾.

(۱۷۲۷) حفرت ابن عباس ٹنکھ تن جب کسی بچی کی شادی کراتے تو خاد ند سے امساک بمعر وف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریح باحسان (بھلائی کے ساتھ دخصت کرنا) کی شرط لگاتے۔

( ١٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قَالَ : أَنْكِحُك عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانِ ﴾.

(١٦٢٧) حفرت ابن عرف الله جب كى كا نكاح كرات توفر مائة كمين تم ساس بات برنكاح كراتا مول جوالله تعالى فرمائى به (١٦٢٥) حفرت بيا حسان له يعنى يا التصطريق سن بها كاعمه المريق سة جهور دو

( ١٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُجُلانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۶۲۷) حضرت سلیمان نے حضرت ابن عمر کی ایک مولا ۃ خاتون کے لئے نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ابن عمر دی اللہ نے ان سے یجی فرمایا۔

( ١٦٢٧٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلَتُه ، فَقُلْتُ :أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقُدَةِ النَّكَاحِ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ ؟ قَالَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ. (۱۶۲۷) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا اسلاف نکاح کرتے وقت امساک بمعروف (اچھے طریقے سے نبھا کرنا) یا تسریکی باحسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) کی شرط لگایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بیشرط تو نہ لگاتے تھے بلکہ شرط لگائے بغیراس بات کالحاظ ہوتا تھا۔

( ١٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ﴾.

(۱۷۲۷) حفزت ضحاک قر آن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِیفَاقًا غَلِیظًا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادامیاک بمعروف (التحصطریقے سے نبھا کرنا) یا تسر تکیا حمان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

( ١٦٢٧٧) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ﴿وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ قَالَ: ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُرِيحٌ بِإِحْسَان ﴾.

(١٦٢٧) حضرت يكىٰ بن الى كثير قرآن مجيدكى آيت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ كى تغيير بيل فرمات بيل كهاس سے مراد امساك بمعروف (اليجھ طريقے سے بھاكرتا) يا تسر تك باحسان (بھلائى كے ساتھ رخصت كرنا) ہے۔

( ١٦٢٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ:عُقْدَةُ النّكاحِ، قَالَ :قَوْلُهُ :قَدْ نكحت.

(۱۲۲۷۸) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيفَاقًا عَلِيظًا ﴾ كی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقدِ نكاح

( ١٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيفَاقًا غَلِيظًا﴾ قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيكَاقًا غَلِيظًا ﴾ قَالَ : ﴿ إِمْسَاكٌ بِمَغْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ .

(۱۲۲۸) حفرت ابن عبال بن هین قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِیفَاقًا غَلِیظًا ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادامساک بمعروف (الجھے طریقے سے بھاکرنا) یا تسر کیا حسان (بھلائی کے ساتھ رخصت کرنا) ہے۔

# ( ١٥ ) فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْلَهُ أَمَّتُهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيْنَةٍ

کیا کوئی آ دمی اینے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مبر اور بغیر گواہوں کے کراسکتا ہے؟ (۱۶۲۸) حدَّنَنَا هُشَیْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کَانَ لَا یَرَی بَاْسًا اَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَّتُهُ بِغَیْرِ مَهْرٍ بَدَ بِهِ إِنَّا

(۱۶۲۸۱) حصرت حسن اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر مہر اور بغیر گواہوں کرکی ہ

( ١٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَّنَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ :يُشْهِد أَحَبُّ إِلَىَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌّ .

(۱۷۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ آدمی آپ غلام کی شادی اپنی باندی سے بغیر گواہوں کے کراسکتا ہے البتہ اگر کسی کو گواہ بنالے تو بہتر ہے۔

( ١٦٢٨٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النَّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.

(۱۲۲۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کراسلاف غلام اور باندی کونکاح پر مجبور کرتے تھے اور ان کے لئے درواز ہند کرتے تھے۔ ( ۱۱۲۸۵) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ اَمْتَهُ عَبْدَهُ بِغَیْرِ مَهْوِ.

(۱۷۲۸ ) حضرت ابن عباس جي دين فرماتے ہيں كه آ دى اپنے غلام كى شادى اپنى باندى سے بغير مبركے كراسكتا ہے۔

# ( ١٦) فِي الْمَهْلُوكِ كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ غلام كتنى شاديال كرسكتا ہے؟

( ١٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(١٩٢٨ ) حفزت على تفافي فرمايا كرتے تھے كه غلام صرف دوشادياں كرسكتا ہے۔

( ١٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ.

(۱۷۲۸۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ غلام چارشادیاں کرسکتا ہے۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٨٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْمِانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ.

(۱۷۲۸۸) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْن.

(١٩٢٨٩) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الظَّفَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ :يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكُثَرَ مِنَ الْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ ، أَوْ حَرَاثِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ.

(۱۹۲۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے دو سے زیادہ شادیاں کرنا محروہ ہے،خواہ آزاد عور تیں ہوں یاباندیاں۔غلام کامال آقا کامال ہے۔

( ١٦٢٩١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْنَتَيْنِ.

(۱۹۲۹) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام صرف دوشادیاں کرسکتا ہے۔

( ١٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكْمِ قَالَ : إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِى الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطُأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

#### ....(1779r)

( ١٦٢٩٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَجِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ :أَنَا ، قَالَ :كُمْ ؟ قَالَ :ًامُرَأَتَيْنِ ، فَسَكَّتَ.

(۱۷۲۹۳) حفرت عمر ولا فتر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کون جا نتا ہے کہ غلام کتی شادیاں کرسکتا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا میں جانتا ہوں۔حضرت عمر نے پوچھا کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟ اس نے کہا دو۔ بیس کر حضرت عمر دیا فتر اس کی تقیدیت کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔

( ١٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا زِيدٌ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ :سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ ، عَنِ الْعَلْدِ ، كُمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالاً :أَرْبَعًا.

(۱۷۲۹۳) حضرت خالد بن الی عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے بو چھا کہ غلام کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا چار۔ ( ١٦٢٩٥ ) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(١٧٢٩٥) حضرت تحكم فرماتے ہیں كە محابكرام تشكیر كاس بات پراجماع تھا كەغلام دو سے زیادہ شادیاں نہیں كرسكا۔

( ١٦٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.

(١٦٢٩٢) حضرت براجيم فرماتے ہيں كه غلام دوسے زياده شاديال كرسكتا ہے۔

#### ( ١٧ ) العبد يتزوج بغَيْر إِذْنِ سَيِّدِةِ

## اگرغلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیرشادی کرلے تواس کا کیا تھم ہے؟ ا

( ١٦٢٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجرَّاح ، عَنْ سُفيَان ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.

(۱۲۲۹۷) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی ، پھر آقانے اسے ا اجازت دے دی تو جائز ہے۔

( ١٦٢٩٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ ،

(۱۹۲۹۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کدا گرغلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی، پھر آتا نے اسے اجازہ وے دی تو جائز ہے۔

( ١٦٢٩٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّ جُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النَّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(۱۲۲۹۹) حفرت سعید بن مینب اور حفرت حن فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آتا اگر جا ہے تواجازت دے دے اور جا ہے تو منع کردے۔

( ١٦٣٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحَ.

(۱۷۳۰۰) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر آتانے غلام کے نکاح کو باقی رکھا تو باقی رہےگا۔حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اجازت ملنے پر دوبارہ نکاح کرےگا۔

# ( ١٨ ) الرجل يطلق الْمَرَأَةَ فَيتَزُوَّجَهَا عَبْلُ بِغَيْرِ إِذْنِ مُولَاةً

اگرایک آدمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقاکی اجازت کے بغیراس سے شادی

# كرلة كياوه پہلے خاوند كے لئے حلال ہوجائے گى؟

( ١٦٣.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبُدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ :لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(۱۶۳۰۱) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ آگرا گی۔ آدمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیراس سے شادی کر لے اور شرعی ملاقات بھی کر لے تو کیا وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی ؟ حضرت حسن نے فر مایا کہ بیاس کا خاوند نہیں ہے۔ یعنی وہ پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

(١٦٣.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

(۱۷۳۰۲) حضرت صعبی ہے بھی بہی منقول ہے۔البتہ حضرت عکم فر ماتے ہیں کہ پُیفلام اس کا خاوند بن گیا۔اب وہ پہلے خاوند سے نکاح کرسکتی ہے۔

( ١٦٣.٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَّ الِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرٍ وَجُهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

(۱۷۳۰۳) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دئی اپنی بیوی گوٹین طلاق دیے آورکوئی غلام اپنے آ قاً کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کرلے تو کیاوہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہوجائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ بین کاح درست نہیں ،للنداوہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر عتی۔

( ١٦٣٠٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِ ، لَأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشُدَةً.

(۱۲۳۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہوہ پہلے خاوندے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح درست نہیں۔

( ١٦٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرُجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.

(۱۹۳۰۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک پہلے خاوند سے نکاح نہیں کرسکتی جب تک مسلمانوں والا جائز نکاح نہ

( ١٦٣٠٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانَ قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِهَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَوْلَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

(۱۲۳۰۲) حضرت طامس فرماتے ہیں کہ غیرشری نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوتی۔

( ١٦٣٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْحَصِيّ قَالَ : هُو زُوْج.

(۱۲۳۰۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام اور خصی بہر حال زوج ہیں۔

( ١٩ ) أَلْحَرُّ يَتَزَوَّجُ الْأُمَةَ مَنْ كُرهَهُ

# جن حضرات کے نزد کی آزادآ دمی کا باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٦٣.٨ ) حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُر ، عَنُ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ :مَا ازْلَحَفَّ ، عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلاً لِقَوْلِهِ :﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ قَالَ :يَقُول ، عَنُ نِكَاحِ الْأَمَةِ.

(۱۲۳۰۸) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کسی آزاد مخص نے باندی نے نکاح کیا تو وہ زنا ہے تھوڑا سا چیجیے ہٹا، کیونکہ اللہ

تعالی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَأَنْ مَصْبِرُوا حَیْرٌ لَکُمْ ﴾ میں فرماتے ہیں کداگرتم باندی کے نکاح ہے رک جاؤتو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

(١٦٣٠٩) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَزَحَّفَ ، عَنِ الزَّنَا إلَّا قَلِيلًا.

( ١٦٣٠ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تَزُوِيجِ الْآمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ.

(۱۲۳۱۰) حفرت حسن اس محف کے لئے باندی سے نکاح کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے جوآ زاد سے نکاح پر قادر ہو۔البتہ اگر زنا کا خیست میں

خوف ہوتو جائزے۔

(١٦٣١١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا ، عَنِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.

(۱۹۳۱) حضرت عطاء نے حضرت جابرہ باندی ہے نکاح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب بیجائز نہیں۔

(١٦٣١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً.

(۱۲۳۱۲) کمحول فرماتے ہیں کہ آزاد آدی باندی سے ای صورت میں شادی کرسکتا ہے جب کہ وہ آزادعورت کا خرچہ نہ برداشت کر سکے۔ ( ١٦٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلاً يَخُطُبُ عَلَى أَمْتِى ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَرْزِنَى بِهَا ، قَالَ : فَزَوِّجِيهِ .

(۱۲۳۱۳) حضرت ممارہ بن حیان کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت جابر بن زید کے پاس آئی اوراس نے کہا کہ ایک آ دمی نے میرے پاس میری باندی کے لئے نکاح کاپیغام بھیجا ہے۔انہوں نے فرمایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کراؤ۔اس عورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کو گناہ کا اندیشہ ہے۔انہوں نے پھرفر مایا کہ وہاں اس کی شادی نہ کراؤ۔اس عورت نے کہا کہ پیغام بھیجنے والے کواندیشہ ہے کہ وہ اس باندی سے زنا کر بیٹھے گا۔انہوں نے فرمایا کہ پھروہاں اس کی شادی کراوو۔

( ١٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلاَ ، عَنْ نِكَاحِ الْآمَةِ فَقَالاً : ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.

(۱۲۳۱۳) حفرت علم اور حفرت حماد سے باندی سے نکاح کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت بڑھی ﴿ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ بیاس کے لئے جائز ہے جے زنا كاخوف ہو۔

( ١٦٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَلِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.

(١٦٣١٥) حفرت مجابد فرماتے میں کہ اس امت کو باندی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے کی مخبائش دی گئی ہے۔

( ١٦٣١٦) حَلَّنْنَا عبد الله بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَيَّمَا عَبْدٍ نَكَحَ خُرَّةً فَقَدُ أَغِيقٍ نِصْفَهُ. وَأَيَّمَا حُرِّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدُ أَرِقَ نِصْفَهُ.

(۱۷۳۱۷) حضرت عمر دون فرماتے ہیں کہ جس غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا اس غلام کا آ دھا حصہ آزاد ہوگیا اور جس آزاد نے باندی سے نکاح کیااس کا آ دھا حصہ غلام ہوگیا۔

( ١٦٣١٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيفِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَاللَّمِ وَلَحْمِ الْجِنْزِيرِ، لا يَحِلُّ إِلاَّ لِلْمُضْطَرِّ.

(١٩٣١٤) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کا نکاح مردار، خون اور خزیر کے گوشت کی طرح ہے جو صرف بخت مجبور کیلئے جائز ہے۔

# (١٩) من رَخُصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، كُوْ يَجْمَعُ مِنْهُنَّ

#### ایک آزاد آدمی کتنی باندیوں سے شادی کرسکتا ہے؟

( ١٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ إلَّا وَاحِدَةً.

(۱۷۳۱۸) حضرت ابن عباس تفاوین قرماتے میں که آزاد آدی صرف ایک باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔

( ١٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ :ثِنْتَيْنِ.

(۱۲۳۱۹) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی چار باندیوں سے نکاح کرسکتا ہے۔حضرت حماد فرماتے ہیں کہ صرف دوباندیوں سے نکاح کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، · وَالْعَبْدُ كَلَاكَ.

(۱۹۳۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی جار باندیوں سے نکاح کرسکتا ہے، چارعیسائی عورتوں سے نکاح کرسکتا ہے۔ غلام کا بھی یہی تھم ہے۔

(١٦٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَحِدُ طَوْلًا.

(۱۶۳۲۱) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باندی کواس شخص کے لئے حلال کیا ہے جھے گناہ کا خوف ہواور وہ آزاد کا خرچہ برداشت نہ کرسکتا ہو۔

# (٢٠) من كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّامَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

جَن حضرات كِ نزد كِي آزاد عورت كِ بهوت باندى سے نكاح كرنا مكروه ب ( ١٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ. (عبدالرزاق ٢٠٩٩. طبراني ١٤)

(۱۲۳۲۲) حفرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَافِقَةُ فِي آزادعورت کے ہوتے ہوئے بازری سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكُ.

(۱۶۳۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کی جائے گی۔اگراییا کیا گیا تواہے ای حال پرنہیں چھوڑا جائے گا۔

( ١٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدْ إِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ

عَلَى الْأَمَةِ.

(۱۶۳۲۳) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ آدی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ ذِرَّ أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِقٌ قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكُحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.

(۱۹۳۲۵) حضرت علی واٹنے فرماتے ہیں کہ آ دی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: لاَ يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ. (١٦٣٢١) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی نے نکاح صرف غلام ہی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٢٧) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إلَّا الْمَمْلُوكَ. (١٦٣٣٤) عفرت عبدالله والدون الدون الدي الدي الدي عنه عنه عنه الدي عنه الله عنه الله عنه الله قالَ : إلَّا الْمَمْلُوكَ.

( ١٦٣٢٨ ) حَدَّقَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْآمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْآمَا عَلَى الْحُرَّةِ.

(۱۷۳۲۸) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ آ دمی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے شادی نہیں کرسکتا اور باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرسکتا ہو۔

( ١٦٣٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الملك ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَّةِ قَالَ : حسَنَّ.

(۱۷۳۲۹) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کر سے توبیا چھاہے۔

( ١٦٣٣ ) حَلَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى :رَجُلُّ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :صَدَقُوا .

(۱۲۳۳۰) حضرت ابن طاوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آ دی آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرسکتا ہے۔لوگ یہ بچھتے ہیں کہ ایسا کرناحرام ہے؟ حضرت طاوی نے فر مایا کہلوگ ٹھیک کہتے ہیں۔

( ١٦٣٣١) حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان ، عُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ.

(۱۷۳۳) حفزت سعید بن میتب اور حفزت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آ زادعورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ ( ١٦٣٢٢) حَلَّتُنَا حَكَامٌ الرَّازِيّ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ.

(۱۶۳۳۲) حصرت زہری ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آ زادعورت کے ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح کرلے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاس شخص کی کمرکو تکلیف دی جائے گی اوران دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٢٢ ) إِذَا نَكُمُ الْحُرَّةَ عَلَى الْآمَةِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآمَةِ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرلی تواس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گ

( ١٦٣٣ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ.

(۱۷۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرلی تواس کے اور باندی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔البتة اگراس کا کوئی بچے ہوتو ایسانہ کریں گے۔

( ١٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

(۱۲۳۳۷) حضرت ابن عباس بی پین فر ماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کوطلاق ہے۔

(١٦٣٢٥) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : هِيَ كَالُمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ فَاسْتَغُن.

(۱۶۳۳۵) حضرت مسروق بھی یہی فرماتے ہیں البتہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیاس مردار کی طرح ہے جس کی طرف انسان مجبور ہوجائے۔جب اللہ نے اسے باندی سے بے نیاز کردیا ہے تواسے بھی بے نیاز ہوجانا جاہے۔

( ١٦٣٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

(۱۷۳۳۷) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے شادی کرنا باندی کوطلاق ہے۔

( ١٦٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ.

(۱۹۳۳۷) حضرت ابن عباس تفار بن عباس تفار ماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرنا باندی کوطلاق دینے کے مترادف ہے۔

# ( ٢٣ ) اللَّمَةُ يَتَزُوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة

# باندی کے ہوتے ہوئے یہودی یاعیسائی عورت سے شادی کرنے کا حکم

( ١٦٢٢٨ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالَا :يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ.

(۱۶۳۳۸) حضرت این میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے بائدی کے ہوتے ہوئے کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تواس کے اور بائدی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

(١٦٣٣٩) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصُرَانِيَّةُ : لاَ

(۱۹۳۳۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی عورت کی آ دی کے نکاح میں ہوتو وہ کی مسلمان بائدی سے نکاح نہیں کرسکا۔

# ( ٢٤ ) من كرة أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصُرَائِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

جن حضرات کے نزد کی مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے عیسائی عورت سے شادی نہیں کرسکتا

( ١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِى الْمُسْلِمَ.

(۱۷۳۴۰) حضرت ابن عباس جی دین فرماتے ہیں کہ سلمان کی مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے یہودی یا عیسا کی عورت سے شادی نہیں کرسکتا۔

## ( ٢٥ ) في الحرة وَالْأَمَةِ إِذَا اجْتَمَعْتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا

جب ایک آدمی کے نکاح میں آزاداور باندی ہوں توان کے درمیان کیے تقسیم کرے گا؟

(١٦٣٤١) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْمُعَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ.

(۱۹۳۳۱) حضرت علی داین فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرے قوباندی کوایک دن اور آزاد کودودن دےگا۔ ( ١٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يُوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ.

(۱۶۳۴۲) حصرت علی جی فی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی با ندی کے ہوتے ہوئے آ زاد سے نکاح کرے قوباندی کوایک دن اور آ زاد

( ١٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(١٩٣٨) حضرت ابراتيم سيجمي يونبي منقول ٢-

( ١٦٣٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَكَيْلَتَانِ ، وَلِلْأُمَةِ يَوْمُ وَكَيْلَةً.

وللامه يوم وبعه. (١٦٣٣٣) حفرت سعيد بن سينب فرمات بي كرآزادكودودن اوردورا تين جبد باندى كوايك دن اورايك رات دعاً-(١٦٣٤٥) حَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ التُّلْفَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

ر ۱۶۳۵) حفرت مسروق فر ماتے ہیں کہ جب آزاداور باندی جمع ہوجا ئیں تو آزادکواپے نفس اور مال کے دوثلث دےگا۔

( ١٦٣٤٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَا :يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ويقسم يومًا ويومين.

(۱۷۳۷۷) حضرت ابوجعفراورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے شادی کرسکتا ہے اور باندی کو ایک جبکه آزادکودودن دےگا۔

( ١٦٣٤٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْآمَةِ فُصَّلَتِ الْحُرَّةُ ، في الْقَسَمِ ، لِلْحُرَّةِ لَيُلَتَان وَلِلْأَمَةِ لَيُلَةً.

(۱۲۳۴۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کیا گیا تو تقسیم میں آزاد کو برزی حاصل ہوگ۔آزاد کے لئے دوراتیں اور باندی کے لئے ایک رات ہوگی۔

( ١٦٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً.

(١٦٣٣٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگر كسى آ دى نے باندى سے نكاح كيا پھراس نے آ زادعورت سے بھى نكاح كرليا۔وہ اگر ع ہے تو باتدی کورو کے رکھے لیکن باندی کوایک رات اور آزادکودورا تیس دےگا۔

( ١٦٣٤٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمّةِ يَوْمًا.

(١٦٣٨٩) حفرت عطاءفر ماتے بیں كه آزادكودودن اور باندى كوايك دن دےگا۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

(۱۷۳۵۰) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ آزاد کو دودن اور باندی کوایک دن دے گا۔

( ١٦٣٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ :لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَلْآمَةِ يَوْمُ

(١٩٣٥) حضرت سعيد بن جمير فرماتے بيل كه آزاد كودودن اور باندى كوايك دن دے گا۔

# (٢٦) المسلمة والنصرانية يَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ قِسْمَتُهُمَا سَواءً

## جن حضرات کے نزد کی مسلمان اور عیسائی بیوی کے درمیان برابری کرے گا

( ١٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.

(۱۷۳۵۲) حضرت ابن میتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرےگا۔

( ١٦٢٥٢ ) حَلَّتُنَا مَعْنُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۹۳۵۳) حضرت ز ہری فرماتے ہیں کدوہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا۔

( ١٦٢٥٤ ) حَلَّنْنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.

(۱۶۳۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان برابری کرے گا جیسے آزاد عورتوں کے درمیان برابری کی جاتی ہے۔

( ١٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ :يُسَوِّى بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.

(۱۹۳۵۵) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مسلمان اور یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو وہ ان دونوں کے درمیان مال و خیان کی تقسیم میں برابری کر ہےگا۔

( ١٦٢٥٦) حَدَّثُنَا أَبُو حَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنهُ فَقَالاً: هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءً. (١٢٣٥٢) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علم اور حضرت حمادے اس بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کتقیم میں وہ دونوں برابر ہیں۔

# ( ۲۷ ) فى الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيْظُهِرُ فِى الْعَلَانِيَةِ شَيْنًا وَفِى السِّرِّ أَقَلَّ الرَّوَقَ السِّرِّ أَقَلَ الرَّوَى آدمى كى عورت كامبرمقرركرت موئ علانية كجھاوركج اورخفيه طور پر بجھاور

#### توخفيه كااعتبار ببوكا

( ١٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبُطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(۱۶۳۵۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے عورت کامبر مقرر کرتے ہوئے خفیہ طور پر کچھ کہا اور علانیہ طور پر کچھ اور کہا تو خفیہ طور پر کہے گئے کا عتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہو جائے گا۔

( ١٦٣٥٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ.

(١٦٣٥٨) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا اور علانیہ باطل ہوجائے گا۔

( ١٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ.

(١٩٣٥٩) حفرت زبرى فرماتے بين كه نفيه طور يركم محك كا اعتبار موگار

( ١٦٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيبَةً ، عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ :يُوْخَذُ بِالسِّرِّ لَأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتُبْطَلُ الْعَلاَنِيَةُ.

(۱۷۳۷۰) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت حکم بن عتیبہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی خفیہ طور پرایک ہزاراورعلانیہ طور پردو ہزارمہرمقرر کریے تو کس کا اعتبار ہوگا۔انہوں نے فرمایا کہ خفیہ طور پر کہے گئے کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہی حق ہے اور علانیہ باطل ہوجائے گا۔

( ١٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا.

(١٦٣٦١) حفرت شريح فرماتے ہيں كدان دونوں ميں سے پہلے كا عتبار موگا۔

( ٢٨ ) من قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ

جن حضرات کے نز دیک علانیہ کا عتبار ہوگا

( ١٦٣٦٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(١٦٣٦٢) حفرت فعي فرمات بي كه علانيكا عتبار بوكار

( ١٦٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ.

(۱۲۳۲۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ علائی کا اعتبار ہوگا۔

( ١٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلَتُهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَالَ : شُرَيْحٌ ، هَدَمَ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ.

(۱۶۳۷۴) حفرت منصور بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت فعمی سے ملا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ علانیہ خفیہ کو باطل کردےگا۔

( ١٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيب ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلانِيَةِ.

(١٦٣٦٥) حفرت ابوقلابفرماتے ہیں که علانیکا عتبار ہوگا۔

# ( ٢٩ ) الرجل يتزوج الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

# اگرکوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرے پھراسے خرید لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٣٦٦ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالَا :إذَا كَانَتِ الْآمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالَا : النَّكَاحُ مُنْهَدِم ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَوُّهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۷۳۷۷) حضرت ابراہیم اور حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں باندی تھی ، پھراس نے باندی کوخرید لیا تو نکاح ختم ہوجائے گااور و ہاس کی باندی ہوگی اگر جا ہے تو اس سے دطی کر لے۔

( ١٦٣٦٧ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تكون تحته الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ :أَذْهَبَ الرِّقُ عُقْدَتَهَا.

(١٦٣٦٤) حفرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی باندی کوخریدلیا تو رقیت نکاح کوختم کردےگی۔

( ١٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجراح ، عَنِ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ :يَطَوُّهَا بِالْمِلْكِ.

(۱۶۳۷۸) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے باندی ہے شادی کی پھراہے خرید لیا تو جا ہے تو ملک کی وجہ ہے اس وطی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : يَطَوُهَا بِالْمِلْكِ.

(١٦٣٦٩) حفرت طاوس فرماتے میں کہ ملک کی وجہ ہے اس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ١٦٣٧ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ :هِيَ أَمَنُهُ يَصُنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ الزُّهْرِئَ ، فَقَالَ مِثْلِ ذَلِكَ. (۱۷۳۷) حضرت ابن ابی ذئب فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں باندی ہواوروہ اسے خرید لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اس کی باندی ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ میں نے یہی سوال حضرت زہری سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فر مایا۔

( ١٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُوْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهُرِى ، عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَّةً فَاشْتَرَاهَا، قَالَ :هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَسَأَلْت مَيْمُونَ بُنَ مِهْرَانَ ، عَنْ ذَلِكَ قَالَ :تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بابِين ، مِنْ قِبَلِ التَّذُويِجِ وَمِنْ قِبَلِ الشَّرَاءِ.

(۱۶۳۷) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے اس محف کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں باندی تھی پھر اس نے اسے خرید لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ خرید تا نکاح کوختم کردےگا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں میمون بن مہران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دواس کے لئے دونوں درواز وں سے جائز ہے، نکاح کے درواز سے بھی اور ملکیت کے درواز سے بھی۔

( ١٦٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبُدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنْزِلتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِّيةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبى الحسن.

(۱۷۳۷۲) حفرت عمرو سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کے نکاح میں کوئی باندی ہو، وہ اس کوایک طلاق دے دے۔ پھر غلام کو آزاد کر دیا گیا اور اس نے اپنی ہیوی کوخرید لیا تو اس کی ہیوی کا کیا درجہ ہوگا؟ انہوں نے فر مایا کہ جب اس کوخرید لیا تو وہ باندی کے مرتبے میں ہوگی ۔ حضرت عکر مداور حضرت حسن بن الی الحسن نے بھی بہی فتوئی دیا۔

# ( ٣٠ ) الرجل تكون تُحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

اگرایک آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہواوروہ اسے دوطلاقیں دیدے پھر خرید لے تو کیا حکم ہے؟ ( ۱۶۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ہُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَزَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ.

(۱۹۳۷۳) حفرت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ثابت تفاط منافر ماتے ہیں کہ دواس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح ندکر لے۔

( ١٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : فَرَأْت كِتَابَ عُمَّرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (۱۶۳۷۳) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز پڑٹھیا کے خط میں لکھا ہوا پڑھا کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(١٦٣٧٥) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۷) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَطُوُّهَا.

(١٦٣٧٤) حفرت على وَفَاتُهُ فرمات بين كدوه اس عدولم نبيس كركاً-

( ١٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(١٦٣٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كدوه اس كے لئے اس وقت تك حلال نہيں جب تك دوسرے خاوندے لكاح ندكر لے۔

( ١٦٢٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى وَالشَّفِيِّ قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا.

(۱۶۳۷۹) حضرت ابوالفنی اورحضرت شعمی فرماتے ہیں کہوہ اس کے لئے اس وقت تک علال نہیں جب تک دوسرے خاوند ہے نکاح نہ کر لےاور دوسرا خاونداس سے وطی نہ کر لے۔

( ١٦٢٨ ) خَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

(١٧٣٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كدوه اس كے لئے اس وقت تك حلال نہيں جب تك دوسرے خاوندہے نكاح ندكر لے۔

( ١٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۹۳۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لئے اُس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے غاوند سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٨٢) حَلَّتُنَا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ عن

مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَنَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ خُرَّمَتْ عَلَيْهِ

(۱۹۳۸۳) حطرت ابوعبدالرحمٰن نے حضرت زید بن ثابت وہٹو سے پوچھا کہ اگرکوئی باندی کی شخص کے نکاح میں تھی ،اس نے اسے ایک طلاق دی، پھروہ بائند ہوگئی اور آ دمی نے اسے خرید لیا،اب اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت زید بن ثابت وہٹو نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے اس وقت تک ملال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٨٤ ) حلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ قَالَ : لَا تَبِحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

(۱۲۳۸۴) حفرت شعبی فرماتے ہیں کدوہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(١٦٣٨٥) حفرت جابر بن زيد فرماتے بين كدوہ اس كے لئے اس وقت تك حلال نيس جب تك دوسرے خاوند سے نكاح نه كرلے۔

( ١٦٣٨٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيْدَةَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَىَّ.

(۱۶۳۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عبیدہ سے سوال کیا تو انہوں نے اس سے منع فرمایا۔

# ( ٢١) فيه أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ ؟

کیاالی باندی کا سابقه خاونداب ملکیت کی بناپراس سے مباشرت کرسکتا ہے؟

( ١٦٣٨٧) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هِي مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.

(١٦٣٨٤) حضرت طاوى فرماتے ہيں كداب بياس كى باندى ہے۔

( ١٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَطُوُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

(١٦٣٨٨) حضرت حن فرماتے ہیں كداب مكيت كى بناپراس سےمباشرت كرسكتا ہے۔

( ١٦٣٨٩) حَلَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :أَحَلَّتُهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا آمُرُّك وَلَا أَنْهَاك.

(۱۲۳۸۹) حفرت جمید بن عبد الرحمٰن فرماتے بیں کہ پہلی آیت ﴿ واحل لکم ماوراء ذالکم ﴾ نے اسے طال کیا۔ دوسری آیت ﴿ وحتی تنکع زوجا غیره ﴾ نے اسے حرام کردیا۔ میں نیوتمہیں تکم دیتا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

( ١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَيسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ

(۱۲۳۹۰) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ملکیت کی وجہ سے وہ اس سے مباشرت نہیں کرسکتا ، اگر چاہے تو اسے آزاد کر کے

اس سے نکاح کر لے۔ پھراس کے پاس صرف ایک طلاق کاحق رہ جائے گا۔حضرت قادہ کا بھی یہی قول تھا۔

( ١٦٣٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةً مِثْلُهُ.

(١٦٣٩١) حفزت جابراورحضرت ابوسلمه يخمى يونهي منقول ہے۔

## ( ٣٢ ) فِي الْعَبْلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْآمَةُ فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

### اگرغلام اپنی باندی بیوی کودوطلاقیس دے دیتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّىُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِى رَجُلٍ يَعْنِى عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِى مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتِقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۹۲) حضرت ابن مسعود رہائے ہیں کہ اگر کوئی غلام اپنی باندی بیوی کو دوطلا قیں دے دے، پھروہ دونوں آزاد ہوجا ئیں تو وہ اس کے لئے اس وفت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٦٣٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باندی اگر کئی غلام کے نکاح میں ہو، پھروہ اے طلاق دے، پھر دونوں ا کھٹے آزاد ہوجا کیں تو دہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْمَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ مَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۲۳۹۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی اگر کسی غلام کے نکاح میں ہو ، پھر وہ اے طلاق دے ، پھر دونوں ایکٹھے آزاد ہو جائیں تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔

( ١٦٣٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بن سليمان ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى لِيَنِي نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُو كَيْنِ فَطَلَقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرَدُت الْحَسَنِ مَوْلَى لِينِي نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُو كَيْنِ فَطَلَقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَنَا بَعُدَ ذَلِكَ فَأَرَدُت مُرَاجَعَتَهَا فَهِي عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَصَى بِذَلِكَ وَسُكَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

(۱۶۳۹۵) حضرت ابوالحن (مولی بنی نوفل) فرماتے ہیں کہ میں اور میری بیوی دونوں مملوک تھے۔ میں نے اے دوطلاقیں دے دیں۔ پھر ہم دونوں آزاد ہو گئے۔ میں اس سے رجوع کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس تف ہوئن سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم اس سے رجوع کروتو ایک طلاق کاحق لے کررجوع کرو گے۔ دوطلاقیں گذر کئیں۔رسول اللہ مَلِفَظَوَ فَجَانِے بھی یمی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٦٣٩٦ ) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حَلَّاثَنَا شَيْبَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ مُعَتِّبٍ ، عَنْ أَبِي

الْحَسَنِ مَوْلًى لِيَنِي نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(ابوداؤد ١١٨١ - احمد ١/ ٢٢٩)

(۱۲۳۹۱) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ١٦٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : إذَا أُغْتِقَتُ فِي عِلَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

(۱۹۳۹۷) حضرت ابوسلمہ اور حضرت جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں کہ اگر اے عدت میں آزاد کر دیا گیا تو اب خاوندا کر جا ہے تو اس ہے شادی کر لے اور اس کے پاس ایک طلاق کاحق رہ جائے گا۔

( ٣٣ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأُمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَوُّهَا أَمْ لاَ

ایک آ دمی کے نکاح میں باندی تھی ،اس نے اس کا کچھ حصہ خریدلیا اب وہ اس سے وطی

### كرسكتاب يانبيس؟

( ١٦٣٩٨ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَلِهِمَا قَالَ :يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِى نَصِيبَ الآخَرِ .

(۱۷۳۹۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی فخص نے ایسی باندی ہے نکاح کیا جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی ، پھراس نے

ان میں سے ایک کا حصہ فریدلیا تو وہ اس وقت تک اس سے رکار ہے جب تک دوسرا حصہ بھی نہ فرید لے۔

(١٦٣٩٩) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۳۹۹)حفرت ابراہیم بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٦٤٠ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنهَا إِلَّا قُرْبًا.

(۱۲۴۰۰)حفرت قاده فرماتے میں کہ ملکیت کی وجہتے علق میں اضافہ بی ہوگا۔

( ١٦٤٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِئَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَوَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقُورُهُ إِذَا اشْتَوَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقُورُهُهَا حَتَّى يَسْتَخُلِصَهَا.

(۱۹۳۰) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کا پکھ حصہ خرید لیا تواس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے چھڑانہ لے۔ ( ٣٤ ) فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمْتُهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ

جن حضرات کے نزدیک باندی سے نکاح کرتے ہوئے اس کی آزادی کومہر بنانا جائز ہے

( ١٦٤٠٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبُلِهِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا. (بخارى ١٣٤ـ ابوداؤد ٢٩٩١)

(۱۲۴۰۲) حضرت انس تَقَاتُهُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَكَةً نے حضرت صفیہ کی آزادی کوان کامہر بنادیا۔

( ١٦٤٠٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِن شَاء الرَّجُل أَعْتَقَ أُمَّ وَلَذِهِ وَجَعَلَ عَتْقَهَا مَهْرَهَا.

(۱۲۳۰۳) حضرت علی جانئے فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کواس کا مہر بنا سکتا ہے۔

( ١٦٤.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْنَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِنْفَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْت ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.

(۱۲۳۰۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی باندی یا ام ولد کوآ زاد کیا اور اس کی آزادی کواس کامہر بنادیا تو میں اسے جائز سمجھتا ہوں ۔

( ١٦٤٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَانِزٌ لَهُ.

(۱۲۴۰۵) حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی باندی کو آ زاد کیااور اس کی آ زادی کواس کامہر بنایا توبیہ جا کز ہے۔

( ٣٥ ) من قَالَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّا كِب بَدَنتَهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومہر بنانے والا قربانی کے جانور برسواری

### كرنے والے كى طرح ہے

( ١٦٤٠٦ ) حَلَّثَنَا هُشَيْءٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الرَّجُلِ يَفْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ :هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتُهُ.

(۱۲۴۰۲) حضرت ابن عمر ولا في فرمات ميں كه باندى كى آزادى كومهر بنانے والا قربانى كے جانور پرسوارى كرنے والے كى طرح ہے۔

( ١٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَنَّهُ

وَيَتَزُوَّجُهَا مَثُلُ الرَّجُلِ يَوْكُبُ بَدَنْتُهُ.

(۱۲۴۰۷) حضرت عبدالله جائز فرماتے ہیں کہ باندی کی آزادی کومہر بنانے والا قربانی کے جانور پرسواری کرنے والے کی

( ١٦٤.٨ ) حَلَّانَنَا مُسَيّمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَعَلَ عِنْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُعِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْنًا مَعَ ذَلِكَ. -

(۱۶۴۰۸) حفرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ باندی کوآزاد کر کے اس کی آزادی کو ذکاح کامہر بنانے والے کو چاہئے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مقرر کرے۔

( ١٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُّلِ قَالَ لَأَ مَتِهِ : قَدْ أَعْتَقُتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُنه ، وَإِنْ شَائَتْ لَمْ تَزَوَّجُهُ.

(۱۲۴۰۹) حضرت عطاء فرماتے کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے کچھے آ زاد کیا اور تجھ سے شادی کی تو وہ آ زاد ہوجائے گی۔البتہ ورت اگر چاہے تواس سے شادی کر لے اورا گر جا ہے تو نہ کرے۔

## ( ٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمْتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

اگرایک شخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ اس سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا أَغْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا.

(۱۶۴۱) حفرت انس بن ما لک اور حفرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی باندی کواللہ کے لئے آزاد کیا تووہ

اس میں اب رجوع نہ کرے۔ البت اگر شادی کرنے کے لئے آزاد کیا تو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ١٦٤١١ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

(١٦٣١) حفرت فخى فرماتے ہيں كما كرالله كے لئے آزادكيا تو نكاح كرنا كروه ہے۔

( ١٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.

(۱۷۲۲) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ آ دمی آزاد کر کے اس نے نکاح کر لے۔

( ١٦٤١٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجُهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ

(۱۹۳۱۳) حضرت سعید بن میتب اس بات کوکروه قر اردیتے ہیں کہ آ دی اللہ کے لئے آ زاد کر کے اس سے ذکاح کر لے۔

( ١٦٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً أَنَّ بُشَيْرَ بُنَ كُعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا ﴾ ، فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ : إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، فَالَتُ : فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جَالُهَا ، فَكَأَنَّمَا سُفِعَ وَجُهَهُ ، وَوَغِبٌ فِى جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسُأَلُ ، عَنُ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِى أَبَا اللَّرُ دَاءِ فَلَاكُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِى أَبَا اللَّرُ دَاءِ فَلَاكُ ذَلِكَ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِى أَبَا اللَّرُ دَاءِ فَلَاكُ وَلِكَ فَي لِللَّهُ مَنْ يَنْهَاهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَرِيبُكُ فَإِنَّ الْخَيْرِ فِى طُمَا لِينَا لِهَ وَإِنَّ الشَّرَّ فِى رِيبَةٍ ، فترَكَ ذَلِكَ .

(۱۹۳۱) حفرت قادہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ بُشیر بن کعب نے یہ آیت پڑھی ﴿ فَامْشُوا فِی مَنَا کِبِهَا ﴾ پھراپی باندی ہے کہا کہا ہوں اسے مراد' پہاڑ' ہیں۔ یہ شنتے ہی بشیر بن کعب کارنگ بدل گیا! وہ اپنی اس باعدی ہے جبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس بارے ہیں لوگوں سے پوچھنا شروع کردیا کہ اسے آزاد کروں یانہیں۔ بین اس باعدی سے مجت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس بارے ہیں لوگوں سے پوچھنا شروع کردیا کہ اسے آزاد کروں یانہیں۔ بعض نے آزاد کرنے کو کہااور بعض نے اس سے منع کیا۔ انہوں نے حضرت ابوالدرداء شاہوں سے اور شک میں شرے دہا ہوں کے حسم سے اور شک میں شرے۔ لہذا میں شک میں شرائے میں شرائے میں شرے۔ لہذا بھیر بن کعب نے اس باندی کو چھوڑ دواورا سے اختیار کرلوجو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ خیر طمانیت کانام ہے اور شک میں شرے۔ لہذا بشیر بن کعب نے اس باندی کو چھوڑ دیا۔

## ( ٣٧ ) لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ

### جوحفرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے آزاد کر کے بھی اس سے نکاح کرسکتا ہے

( ١٦٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءٌ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِلَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا -لِلَّهِ وَيَقُولَان :هُوَ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِ .

(۱۹۳۱۵) حفرت حسن اور حفزت عطاً والله کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زیاد ووڑا ب کا کام ہے۔

( ١٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا أَنه كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

(۱۲۲۱) حضرت حسن سے جب اللہ کے لئے آزاد کی جانے والی باندی سے نکاح کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے۔

## ( ٣٨ ) من كان يَكُرَةُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

## جن حضرات نے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کومکروہ قرار دیا ہے

( ١٦٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّ جَ حُدَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ اللهِ

عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَيْت سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامًا وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.

(۱۱۳۱۷) حفزت فقیق فرماتے ہیں کہ حفزت حذیفہ دی نفونے ایک یہودیہ سے شادی کی تو حفزت عمر تذاہی نامیس ایک خطاکھا جس میں تھم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو۔حضرت حذیفہ دی نفونے انہیں جواب میں لکھا کہ اگریہ حرام ہے تو میں اس کا راستہ چھوڑ دیتا جوں۔حضرت عمر تراثی نے لکھا کہ حرام تو نہیں کہتا البتہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے لوگ فاحشہ اور شریر یہودی عورتوں کی طرف جانے لگیں گے۔

( ١٦٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَكْرِهَهُ وَقَالَ :كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ.

تعریب و وق بول کی حریب و مستوست میں . ' (۱۶۳۱۸) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرنا مکروہ ہے۔راوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں کم تعیس۔

( ١٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهُلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا.

الربطان المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة قراردية تقى، وه ان كم التصاكا بكاموا كهانا كهان كهان كمروة قراردية تقى، وه ان كم التصاكا بكاموا كهانا كهان كهان كمان كم

( ١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ جَفْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كُرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾.

(۱۲۲۲) حفرت این عمر والنو الل كتاب عورتول سے نكاح كو كروه قرار دیتے تھے اور يه آیت پڑھتے تھے ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا المُشُورِ كَاتِ حَتَّى يُكُومِنَّ ﴾۔

## ( ٣٩ ) فِيْمَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهُلِ الْكِتَابِ

جن حضرات نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت دی ہے

( ١٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً.

(١٦٣٢١) حضرت على دياجو فرمات بي كدايك صحالي رسول مَرْفَظَ فَحَمَّ فَ ايك يبودى عورت سے شادى كي تقى -

( ١٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصُرَانِيَّةً.

(١٦٣٢٢) حضرت مبير ه فرماتے ہيں كەحفرت طلحة جي في نے ايك عيسائي عورت سے شادي كي تقى۔

( ١٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتَ فَمِنَّا مَنْ طَلَقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ.

(۱۲۲۲۳) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسید میں حضرت سعد وہ ہوئے کے ساتھ موجود تھے۔ان دنوں مسلمان خواتین سے نکاح تک ہمیں رسائی نہیں تھی ، لہذا ہم نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی۔ پھر بعض لوگوں نے انہیں طلاق دے دی اور بعض نے انہیں رو کے رکھا۔

( ١٦٤٢٤) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَارٍ لِحُلَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبيَّتَان.

(۱۲۳۲۳) حضرت حدیفہ وہ تھ کے ایک پڑوی فرماتے ہیں کہ حضرت حدیفہ وہ اور نے ایک یہودیہ سے شادی کی حالاتکہ ان کے تکاح میں دوم لی عور تیں تھیں۔

( ١٦٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ يِنِخَ ح النَّصْرَانِيَّةِ.

(١٩٣٢) حفرت سعيد بن جير فرمات بي كدابل كتاب ورت سے نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٦٤٢٦ ) حَذَّ نَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٦٨٢٢) حظرت معنى الل كتاب عورتول سے نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ١٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصُرَانِيَّاتَ إِلَّا أَهُلَ الْحَرُّبِ.

(۱۹۳۴۷)حفرت ابوعیاض فرماتے ہیں کہ یہودی اورعیسائی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ اہل حرب عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔

## (٤٠) أَلْمُسْلِمُ كُمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

## ایک مسلمان کتنی اہل کتاب عورتوں سے شادی کرسکتا ہے؟

( ١٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبِدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٩٣٢٨) حفرت أبن ميتب اورحفزت حن فرمات بين كدايك مسلمان جارابل كتاب عورتوں سے شادى كرسكتا ہے۔

( ١٦٤٢٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ انْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا

(١٦٣٢٩) حفرت مجامد فرماتے ہیں کدایک مسلمان جاراہل کتاب ورتوں سے شادی کرسکتا ہے۔

( ١٦٤٣٠ ) حَذَّفَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزهرى قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ ارْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَ الْعَنْدُ كَذَلِكَ،

(۱۶۳۳۰) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی چار باندیوں یا چارعیسائی عورتوں کو نکاح میں جمع کرسکتا ہے۔غلام کا بھی یمی تھم ہے۔

## ( ٤١ ) فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں سرگرم اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

( ١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَوحَلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكُمُ :فَحَدَّثُت بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(۱۹۳۳) حفرت ابن عہاں تفاظین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مصروف اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز فہیں ۔ حضرت تھم فرماتے ہیں کہ میں نے بیا ہات حضرت ابراہیم کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔

( ١٦٤٣٢) حَكَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيّ ، عَنْ جَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ

الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهُلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ يِسَانَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهٌ. (١٦٣٣٢) حضرت ابوعياض فرماتے ہيں كماال كتاب كى عورتوں سے نكاح كرنا ہمارے لئے علال ہے البت اگروہ جنگ كررہے

مول توان كى عورتش اور د بيح ترام موجاتا ہے۔ ( ١٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكُونٍ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي غَنِيَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَعِملُ لَنَا

١٩٤٣) حَدَّنَنَا الْفَصْلَ بِن دَ كَيْنِ ، عَنِ ابْنِ ابِي غَنِية ، غَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِنَّ مِن اهْلِ الْكِتَابِ مَن لَا يَجِلُ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ.

(۱۶۳۳۳) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جن کی عورتیں اور ذبیحہ ہمارے لئے حلال نہیں۔ وہ اہل کتاب مسلمانوں سے جنگ کرنے والے ہیں۔

( ١٦٤٣٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ وَيَخْبَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةً وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبْدِ اللهِ اللهِ

الزُّرَقِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرُواَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ ، إِنْ الْخَهَرَّتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ إِذَا دَحَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانِ ، إِنْ أَظْهَرَّتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمُ تُظْهِرُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكُحُ.

(۱۶۳۳) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اسلاف نے اہل کتاب کی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ ارضِ حرب سے نکلے تو ارض عرب میں امان کے ساتھ واخل ہوگی۔اگر وہ ارضِ عرب میں سکون ظاہر کرے تو مسلمان کے لئے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اگر وہ صرف پیغام نکاح کی صورت میں سکون ظاہر کرے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔

### ( ٤٢ ) فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

### الل كتاب كى بانديول سے نكاح كابيان

( ١٦٤٣٥ ) حَدَّلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَاثِوهِمْ.

(١٦٣٣٥) حضرت ابوميسره فرماتے ہيں كه اہل كتاب كى باندياں ان كى آزاد عورتوں كى طرح ہيں۔

( ١٦٤٣٦) حَلَّكُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ آنَهُ قَالَ : إنَّمَا رُخُصَ لِهَذِهِ الْآمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصُ فِي الإمَاءِ.

(۱۹۳۳۷) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اس امت کے لئے اہل کتاب کی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کی مائد ہوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کی مائد ہوں سے نکاح کرنے کی احازت نہیں۔

( ١٦٤٢٧ ) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ ، عَنْ تَوْرِ ، عَنْ مَكُحُولِ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٦٣٣٧) حفرت كمحول نے اہل كتاب كى بانديوں نے نكاح كومرو وقر ارديا ہے۔

( ١٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابُنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

ر ۱۱۳۳۸) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ مِنْ فَتَیَاتِکُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آزاد مسلمان کے لئے جائز نہیں کہوہ کسی اہل کتاب باندی سے نکاح کرے۔

### ( ٤٣ ) فِي الرَّجُل يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ

### معجل اورمؤجل مهركابيان

( ١٦٤٣٩ ) حَلَّاثَنَا مُعْنَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَن مسور أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا ذَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ.

(١٦٣٣٩) حطرت عمر بن عبد العزيز في البيخ ما تحول كي مام خط لكها كدجب آدى ابني بيوى سے از دواجي تعلق قائم كر لي قوم قبل

اورمو جل مهرواجب موجاتا في البنة الرمو جل كي شرط لكائي موتو چرواجب نبيس موتا-

( ١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِوَاقِ.

(۱۷۳۴) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے عورت ہے آسانی سے مبرادا کرنے کی شرط لگائی تو مہر کی ادائیگی موت یا جدائی برفرض ہوگی۔

( ١٦٤٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ.

(١٦٣٨) حفرت حسن فرمايا كرتے تھے كدا كرمېرمؤجل كى مدت معلومه مقررنه بوتو وه فورى طور پرواجب بوجاتا ہے۔

( ١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، غَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلَّ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةً فَقَدَّمَتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ ، ذُلَيْنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ.

(۱۷۳۷۲) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدایک آدمی نے کمی عورت سے آسانی سے ادائیگی کی شرط پر مبر منجل اور مؤجل کے ساتھ نکاح کیا۔عورت میں مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں آئی تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا کہتم ہمیں آسانی کی تفصیل بتادہ ہم تمہیں مہر دلوادیتے ہیں۔

( ١٦٤٤٢) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِذَا دَحَلَ بِهَا فَلَا دَعُوى لَهَا فِي الآجِلِ. (١٦٢٣٣) حضرت اياس بن معاويفر مات بي كُرجب آدى نے عورت سے از دوائى ملا قات كرلى تواب عورت كے لئے مؤجل كادعو كانبيں ہوگا۔

( ١٦٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :الْعَاجِلُ آجِلْ إِلَى مَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةٍ.

(١٦٣٣٣) حفرت فعى فرماتے ہيں كدمبر عاجل بھى آجل ہاوراجل موت يافرقت تك ب-

( ١٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :هُوَ حَالٌ تَأْخُذُهُ إِذَا شِنْتِ.

(١٦٣٥) حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ اگروہ جا ہے تووہ ای وقت وصول کر علق ہے۔

( ١٦٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكْحُولِ وَالزُّهْرِىِّ قَالَا :فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلًا إِنَّهَا تُرَّدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِى اسْتَحَلَّ بِهِ فَرُجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

(۱۶۳۳۷) حضرت کمول ادر حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے کمی عورت سے شادی کی، پھراس عورت میں جنون، کوڑھ، برص یا شرم گاہ میں بال اسمنے کی بیاری دیکھی تو ان بیار یوں کی وجہ سے اسے واپس بھیج سکتا ہے۔البتہ عورت کومہر ملے گا خواہ مؤجل ہو یا مجل ۔ بیمبرال مخص پرواجب ہوگا جس نے آدمی کواس عورت سے نکاح کرنے پرا بھارا ہوگا۔

## ( ۱۶ ) فِی نِگَاحِ نَصَادَی بَنِی تَغْلِبَ بوتغلب کی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان

( ١٦٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَانَهُمْ وَيَقُولُ :هُمْ مِنَ الْعَرَبِ.

(١٦٣٣٤) حفرت على والنو بنوتغلب كاذبيحاوران كى عورتول ، تكاح كوكروه قراردية تصاور فرمات سطى كدير كرباوك بيل. (١٦١٤٨) حَدَّثُنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَوَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ.

(۱۲۳۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بنوتغلب کے ذبیحہ اور ان کی عور توں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے ایک دین اختیار کیا ، اب یمی ان کادین ہے۔

( ١٦٤٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَعِلُّ نِسَازُهُمْ لِلْمُسُلِمِينَ قَالَ :لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ تَعِلُّ نِسَازُهُمْ وَلاَ طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۱۶۳۳۹) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے عرب عیسائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اہلِ کتاب نہیں ، ان کی عورتیں اور ان کا کھانا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَير ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ قَالَ : نصارى الْعَرَب فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ.

(۱۷۵۵) حفرت عکرمہ قرآن مجیدگی آیت ﴿ وَمَنْ يَتُوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں كہ يہ آیت عرب عیسائیوں كے ذبيحه اوران كی عورتوں كے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

( ١٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ . كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِى نَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَانَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَغْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلاَيَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ.

(۱۶۲۵) حضرت ابن عباس بن پینین فرماتے ہیں کہ بنوتغلب کا ذہبے کھا وَ اور ان کی عورتوں سے شادی کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ )اے ایمان والو! یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، و وایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

( ١٦٤٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِي أَنَهُ كَرِهَ ذَبَالِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاتَهُمْ.

(۱۲۳۵۲) حضرت علی و این نے عیسائی عربوں کے ذبیجہ اوران کی عورتوں سے نکاح کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ١٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ.

(١٦٣٥٣) حفرت ابراہیم نے عیسائی عربوں کے ذبیجہ اوران کی عورتوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ١٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بأس بِهِ.

(١٦٣٥٣) حفرت حن فرماتے ہيں كداس ميں كوئى حرج نبيس-

( ٤٥ ) فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج؟

### کیاوسی نکاح کراسکتاہے؟

( ١٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الحميد ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِي وَصِيَّ.

(۱۷۳۵۵) حضرت ساک بن حرب فرماتے ہیں کہ حضرت شریج نے وصی کے کرائے ہوئے نکاح کودرست قرار دیا۔

( ١٦٤٥٦ ) حَذَثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُعِيرَةً، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: يُشَاوِر الْوَلِيُّ الْوَصِيِّ فِي النَّكَاحِ وَيلِي عُفْدَةُ النَّكَاحِ الْوَلِيُّ.

(١٦٣٥٢) حضرت حارث فرمات بين كدولى نكاح كرانے كے لئے وصى مصوره كرے گا درعقد نكاح كانگران ولى بى ہوگا۔ ( ١٦٤٥٧) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْدِهِ قَالَ : جَانِزٌ.

(۱۱۲۵۷) حصرت حماد فرماتے ہیں کداگر کی وصی نے اپنی پرورش میں موجود کی میٹیم بی کا نکاح کرادیا تو ہے جائز ہے۔

( ١٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.

(۱۱۳۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکو کی وصی نکاح کرادے قو جائزہے۔

( ١٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ لَمُيْرٍ ، عَنْ حَارِثٍ ، عَنِ الشَّفْيِّى وَعَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ فَالَا :مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحُ.

(١٦٢٥٩) حفرت شعمی اور حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ وصی کا ہرتصرف جائز ہے۔

( ١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِىِّ مِن أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّى فِي نِكَاحٍ الحواتي وبناتي فَإِنْ فَعَلَ فَالُوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَالُولِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ.

(١٦٣٦٠) حضرت حسن وصى كو نكاح كى اجازت نه دية تھے البتة اگراہے وصى بنانے والا بديكے كدتو ميرى بہنول اورميرى

بیٹیوں کے نکاح کاوصی ہے۔اگروہ ایبا کر ہے تو وصی نکاح کے معاطع میں ولی سے زیادہ حق دار ہے۔اگریہ نہ کہا تو ولی وص زیادہ حق دار ہوگا۔

## ( ٤٦ ) الرجل يتزوج الْمَرَأَةُ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مُمِلُوكًا

اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نگلاتو کیا تھم ہے؟ ( ۱۶۶۱ ) حدَّنَا وَکِیعْ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ، عَنِ الشَّغْیِی فِی امْرُأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَوْجِدَ عَبْدًا قَالَ: تُخَیَّرُ. (۱۲۲۱) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلاتو عورت کو اختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لأَمْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرُّ وَهُوَ عَبْدٌ قَالَ :تُخَيَّرُ.

(۱۲۳۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلا توعورت کو اختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٢ ) حَلَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ غُرَّتُ بِعَبْدٍ وَكَانَتُ تَحْسَبُهُ حُرًّا ا قَالَ ابْنُ شِهَاب :تُخَيَّرُ.

(۱۲۴۷۳) حفرت زُمری ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کوغلام کے بارے میں دھو کا دیا گیادہ اے آزاد بھی رہی جبکہ وہ غلام تھا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو اختیار ہوگا۔

( ١٦٤٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ ٱنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُهِ هُ الْمُرَأَةَ حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتُ بِهِ قَالَ :إِذَا عَلِمَتُ بِهِ فَإِنْ شَانَتُ مَكَثَتُ بِهِ، وَإِنْ شَانَتُ فَارَقَتْهُ وَلاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا.

(۱۲۳۷۳) حضرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی غلام کسی قوم کے پاس آیا اوراس نے ان سے کہا کہ وہ آزاد ہے۔ لوگوں نے ایک آزاد عورت کی اس سے شادی کرادی۔ پھر بعد میں انہیں علم ہوا کہ بیغلام تھا اور اس عورت کو دھوکا دیا گیا ہے؟ حضرت جابر نے فر مایا کہ جب اسے علم ہوتو اسے اختیار ہوگا کہ چاہے اس کے پاس رہے اور اگر چاہے قواس سے جدائی اختیار کرلے۔ مردکوعورت برکوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

( ١٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْرِيِّ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَنْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَانَتِ اسْتَقَرَّتُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَانَتْ فَارَقَتْهُ. (۱۲۳۷۵) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے خود کو آزاد بتاتے ہوئے نکاح کیالیکن بعد میں وہ غلام نکلاتو عورت کواختیار ہوگا کہ اس کے پاس رہے یااس سے جدا ہو جائے۔

# ( ٤٧ ) في الرجل يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ أَتَحِلٌ لَابِيهِ إِذَا لَمْ يَدُخُلُ بِهَا الرَّمِ اللَّهِ الْمَدَاةِ أَتَحِلٌ لَابِيهِ إِذَا لَمْ يَدُخُلُ بِهَا الرَّالِكَ آدِي مَلَا قَاتَ كَيْ وَبِتِ نِهِ الرَّالِكَ آدِي اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### آئے تو کیااس آ دمی کے باب کے لئے اس عورت کا نکاح کرنا جائز ہوگا

( ١٦٤٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الجَرَّاحِ عن سفيان ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْآبِ

دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا وَإِذَا تزوجِ الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلاَبْنِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا.

( ١٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ايْنِهِ وعلى أَبِيهِ وَأَيَّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ.

(۱۱۳۷۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت اس کے بیٹے اور باپ پرحرام ہوجائے گا۔ای طرح ان دونوں میں ہے کسی نے کسی عورت کی شرم گاہ دیسی تو وہ بھی دوسرے کے لئے حرام ہوجائے گا۔ (۱۱٤٦٨) حَدَّثُنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ عن أبی بکو ، عَنْ مَکْحُولِ قَالَ : أَیْهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَقٍ حُرِّمَتُ عَلَی الآخوِ. (۱۱۳۸۸) حضرت کمول فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں ہے کسی نے بھی کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ عورت دوسرے کے لئے

( ١٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَيْتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ فَكَرِهَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾.

حرام ہوجائے گی۔

(۱۲۳۲۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اوراس سے از دواجی ملاقات سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا اس آدمی کا باپ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا اور قرآن مجید کی ہے آیت بڑھی ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾

( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : ثَلَاثُ آیَاتٍ مُبُهَمَاتٌ : ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ وَ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ وَ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ قَالَ : أَشْعَتُ : وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتُ بِمُبْهَمَةٍ ﴿ وَرَبَانِيُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ بِسَائِكُمْ ﴾ فَقَرَأَهَا مُعَاذٌّ إِلَى آخِرِهَا.

(١١٩٥٠) حضرت حسن اور حضرت محد فرمات بيس كرتين آيات مبهم بين ﴿ ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾ ﴿ ﴿ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾

﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ حضرت افعث فرماتے ہیں اور یہ ﴿ چوتھی آیت مِهم نہیں ہے ﴿ وَرَبَائِبُكُمَ اللَّالِي فِي حُجُورِ كُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ راوی حضرت معاذ نے اس آیت کو آخر تک پڑھا۔

( ١٦٤٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ إِبْرِاهِيمَ قَالَ:إِذَا تَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا لَمْ تَوِعَلَّ لَأَبِيهِ.

(۱۲۴۷) حضرت ابراہیم فر مائتے ہیں کہ اگر آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس سے از دواجی ملاقات نہ کی تو پھر بھی وہ اس کے پاپ کے لئے حلال نہیں۔

( ٤٨ ) فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوَ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَإِنْ فَعَلَ اللَّبُ الرَّكِي شخص نَے سی عورت کوچھوایا اس کے کپڑے اتارے تووہ اس کے باپ اور بیٹوں کے لئے حرام ہوجائے گی

( ١٦٤٧٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ يَنِيهِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۶۳۷) حفزت کمحول فرماتے ہیں کہ حفزت عمر «ای نئونے نے اپنی ایک باندی کے کبڑے اتارے، بعدازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی ما نگی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إلَيْهِ بَغْضُ يَنِيهِ ، فَقَالَ :إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك.

(۱۷۳۷۳) حفرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹونے اپنی ایک باندی کے کپڑے اتارے، بعدازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے دہ باندی ما گلی تو آپ نے فرمایا کہ دہ تمہارے لئے طلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَغْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لَك.

(۱۶۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جھاٹھ نے اپنی ایک باندی کے کیڑے اتارے، بعدازاں آپ کے ایک بیٹے نے آپ سے وہ باندی مانگی تو آپ نے فر مایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانَ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ

مسنف ابن الي شيرمتر تم (جلده) كل مسنف ابن الي شيرمتر تم (جلده) كل مسنف ابن الي شيرمتر تم (جلده)

اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ نَهَى يَنِيهِ ، عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ.

(۵۷/۱۲) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری فلاں ماندی ہے تم میں سے کوئی جماع نہ کرے یہ عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جمارے علم کے مطابق میرے والد نے اس ماندی

فلاں باندی ہے تم میں ہے کوئی جماع نہ کرے۔عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق میرے والد نے اس باندی ہے جماع تونہیں کیا تھا البنة ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اسے برہند دیکھا ہو۔

المناف و ين ين جُواد عَبْ مَ مَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ اللَّهَا فَسَأَلَهُ ايَّاهَا ( ١٦٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ اللَّهَا فَسَأَلَهُ ايَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لَك.

(۱۲۲۷) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹا ٹُٹونے اپنی ایک باندی کو برہند دیکھا، پھرایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے سر میں میں ایس ویر میں میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں میں میں میں میں

آپ سے اس باندی کا سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں۔

( ١٦٤٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ بِهِ مُلِ هَذَا. (١٦٣٧) ايك اورسند سے يمي منقول ہے۔

( ١٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ : إِنِّى لَمْ أُصِبُ مِنُ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِى الْمَسَّ وَالنَّظَرَ.

(۱۲۴۷۸) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسروق کی وفات کاونت آیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس باندی سے صرف اتناتعلق رکھاہے جس سے بیرمیرے بیٹوں پرحرام ہوگئی ہے یعنی چھونااورد کھنا۔

( ١٦٤٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ايْنِهِ.

أُوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى انْنِهِ. (١٦٣٧) حضرت مجاهِ فرمات مي كما كركس آدى نے اپنى بائدى كى شرمگاه كوچھوا، يا اپنى شرمگاه كواس كى شرمگاه سے لگايا، يااس سے

(۱۹/۱۷) مطرت بچاہر مانے ہیں لدائر کی ادی ہے اپی باندی کی سرمرہ ہو پیوا تیا ہی سرمرہ ہوا ان کی سرمرہ مصلات است جماع کیا تو یہ باندی اس کے باپ ادر بیٹوں پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلُ تَحِلَّ لايْنِهِ ، أَوْ لَأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ.

(۱۲۴۸) حفرت سن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو برہند دیکھ لے تو کیا وہ باندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراس نے اپنی باندی کا بوسہ لیایا شہوت کیوجہ سے اس کے کپڑے اتارے تو اس کا باپ اور اس کے بیٹے اس باندی کو استعال نہیں کر کتے۔

( ١٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَلِفُّي ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً

فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لايْنِهِ.

- (۱۹۲۸۱) حضرت ابن عمر دلائو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی باندی کے کیڑے اتار کراہے دیکھا توبیاس کے بیٹے کے لئے حلال نہیں۔
- ( ١٦٤٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّغِينَ ، فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةٌ فَخَيْسَيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنَا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجَعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا.
- (۱۲۳۸۲) حفرت ابراہیم نے ایک مسئلہ کے بارے میں فرمایا کہ اٹل علم کی رائے تھی کہ اگر کوئی آ دی کوئی باندی خرید ہے اوراس کی بوی کوخوف ہوکہ یہ اس کے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔ اس کے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔
- ( ١٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَلَهَا أَبُوهُ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا.
- (۱۲۲۸۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کسی باندی کا بوسہ لیایا اس کی شرمگاہ کودیکھا تو وہ باندی اس کے بیٹے کے لئے حرام ہے۔
- ( ١٦٤٨٤) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتُ عَلَى الْيَهِ وَعَلَى أَبِيهِ.
- (۱۶۲۸۳) حفرت کمحول فرماتے ہیں کدا گرکوئی مخف اپنی باندی کو برہندد کھے لے تو وہ باندی اس کے باپ یا بیٹوں کے لئے حلال نہ ہوگ ۔
- ( ١٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلُهَا بِيَدِهِ ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتُهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لابُنِ لَهُ أَيُّصْلِحُ له أَنْ يَتَطِنَهَا قَالَ :لَا.
- (۱۶۸۵) حفرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کی باندی ہے، اس نے اس کی شرمگاہ کو چھوا یا اس اس کی شرمگاہ کو در ۱۶۸۵) حفر این میں دے دی تو کیا بیٹا اس سے دطی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔
- ( ١٦٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : ٱنْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أَصِبُ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِى اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ.
- (۱۷۳۸۷) حضرت صغمی فرمائے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنے گھر والوں کو خط میں لکھا کہ میری باندی کومت بیچنا، میں نے اس سے صرف ا تاتعلق رکھا ہے جواسے میرے بیٹوں پرحرام کردیتا ہے۔ یعنی چھونا اورد کھنا۔

## ( ٤٩) الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ

## اگر کسی آ ومی نے اپنی ساس یا بیوی کی بیٹی سے صحبت کی توبیوی کا کیا تھم ہے؟

- ( ١٦٤٨٧ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ فِى الرَّجُلِ يَفَعٌ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحُرُّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
- (١٦٣٨८) حفزت عمران بن حصین و افزو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی ساس سے صحبت کی تو اس کی بیوی اس پر حوام ہوجائے گی۔
- ( ١٦٤٨٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حرْمَتَانِ أَنْ تَخْطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
- (١٦٢٨٨) حضرت ابن عباس تفاون فرمات ميں كه بيش سے مجامعت كى وجہ سے مال اور مال سے مجامعت كى وجہ سے بيش حرام موجاتى ہے۔
- ( ١٦٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللهَ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَالنَّتَهَا. (دارقطني ٩٢)
- (۱۲۳۸۹)حضرت عُبدالله دین فرماً تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فنص کورحت کی نگاہ ہے نہیں دیکھیں سے جس نے کسی عورت اوراس کی بٹی کی شرمگاہ کودیکھا۔
- ( ١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ نَظَرَ إِلَى فَرُجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتُهَا. (بيهقى ١٤٠)
- (۱۶۳۹۰) حضرت ابوہائی ہے روایت ہے کہ حضور مَرِّنْفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت کی شر مگاہ کو دیکھا تو اس کے کستے اس کی ماں اور بیٹی حلال نہیں رمیں۔
- (١٦٤٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ فِى رَجُلِ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا : حرَّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرُأَةِ عَلَى مَا لَآ يَجِلُّ لَهُ ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهُوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
- (۱۶۳۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی کی بیٹی ہے جماع کیا تو وہ دونوں اس پرحرام ہوجا کیں گی۔ حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ علاء کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے کسی عورت کے ایسے حصے کو دیکھا جسے دیکھنا حلال نہیں تھایا اسے شہوت کے ساتھ حجھوا تو وہ عورت اوراس کی ماں اور بیٹی اس پرحرام ہوجا کیں گی۔

- ( ١٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرِّامًا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ أُمَّهَا.
  - (۱۲۳۹۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تواس کی بیٹی اور مال اس پرحرام ہوجا کمیں گی۔
- ( ١٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمَةٍ ثُم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ جَا أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
- (۱۶۳۹۳) حضرت عبداً للد بن مج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس مرد کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے کسی عورت سے زنا کیا تو کیاوہ اس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔
- ( ١٦٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَا :أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا.
- (۱۲۳۹۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کیا تو اب اس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہمارے نزد کیک ان کا جدا ہوجا تا بہتر ہے۔
- ( ١٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غِيَاثٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهُوَ وَلَمْ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا.
- (١٦٣٩٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كما كركس شخص نے اپنى بائدى كوشہوت سے چھواتو وہ اسكى مال اور بہن سے شادى نہيں كرسكتا۔
- ( ١٦٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
- (۱۲۳۹۲) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت سے شادی کرنا تو اس کے لئے جا ئز بے لیکن وہ اس کی کسی بیٹی ہے نکاح نہیں کر سکتا۔
- ( ١٦٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كَانَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكُرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ يَغْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَمُّ امْرَأْتِهِ.
- (۱۲۳۹۷) حضرت جابر بن زیداور حضرت حسن اس بات کومکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی اس عورت کو چھوئے جس کی مال ہے اس نے صحبت کی ہو۔
- ( ١٦٤٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأَمْ الْمِرَاتِيهِ ، فَقَالَ :أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ .
- (١٦٣٩٨) حضرت يزيدرشك فرمات بين كديس فحضرت معيد بن ميتب سيسوال كيا كدا كرايك آدى في اين ساس سيزنا

كياتواس كاكياهم ب؟ انهول نے فرماياكه مال حرام موجائے گی اور بٹی حلال رہے گی۔

## ( ٥٠ ) أَلَرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابِنَتُهَا فَيُرِينُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا

اگرایک آدمی کی ملکیت میں باندی اوراس کی بیٹی دونوں ہوں اور وہ ایک سے جماع کرنا

### عاہے وشرع حکم کیاہے؟

( ١٦٤٩٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ ، عَنْ جَمْعِ الْأَمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :لاَ أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا.

(۱۷۳۹۹) حضرت عمر ثفاتُون ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں ایک باندی اور اس کی بیٹی دونوں ہوں تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت عمر ثفاتُونہ نے فر مایا کہ میں اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ وہ ان دونوں سے جماع کرے۔

( ١٦٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ قَيْسِ بن أبى حازم قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتُيْنِ ، فَقَالَ :حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَخَلَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمُّ أَكُنْ لَأَفْعَلَهُ.

(۱۲۵۰۰) حفرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس بنی شین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں موجود باندی اور اس کی بیٹی سے جماع کرے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں کو ایک آیت نے حرام اور دوسری نے علال کیا ہے۔ البتہ میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔

( ١٦٥٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارِ اللهِ بْنِ فَالَ : كَانَتُ عِنْدِى جَارِيَةٌ كُنْت اتَّطِئُهَا وَكَانَتُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدُركَتِ ابْنَتُهَا فَأَرَدُت أَنْ أَمسك عَنْهَا وأتطى ابْنَتَهَا فَقَلَتُ : لاَ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنُ لِنَطْلِع مِنْهُما مُطْلَعًا وَاحِدًا.

(۱۷۵۰۱) حضرت عبداللہ بن نیاراسلمی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک باندی تھی ،اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جب اس کی بیٹی جوان ہوگئی تو میں نے سوچا کہ اس باندی کوچھوڑ کر اس کی بیٹی ہے جماع کروں۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضرت عثمان بن عفان دول تھے بنچ جھے بغیر ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ چنا نچہ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں تو دونوں کے ساتھ ہرگز صحبت کا معاملہ نہ کروں۔

( ١٦٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى جَارِيَةً أَصِيب مِنْهًا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتُ فأصيب مِنْهَا ؟ فَنَهَنَهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِى هِى حَرَامٌ ، فَقَالَتُ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِى وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِى وَسَأَلْتِ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِى عَنْهُ. (۱۲۵۰۲) حضرت معاذبن عبیدالله بن معمر نے حضرت عائشہ شی مذیر اللہ اللہ کے اس ایک بایدی ہے میں نے اس سے صحبت کررکھی ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو جوان ہوگئی ہے کیا میں اس سے بھی جماع کرسکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیاوہ جھ پرحرام ہے۔ اگر آپ حرام ہونے کا کہیں تو میں ایسانہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ جی میڈھانے فرمایا۔ میں نے اس کے حضرت این عمر وہ نے والوں میں سے کسی نے ایسانہیں کیا۔ اور میں نے حضرت این عمر وہ نے والوں میں سے کسی نے ایسانہیں کیا۔ اور میں نے حضرت این عمر وہ نے والوں میں سے کسی نے ایسانہیں کیا۔ اور میں نے حضرت این عمر وہ نے والوں میں سے منع فرمایا۔

( ١٦٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ :نَعَمُّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :إذَا أَحَلَتْ لك آيَةٌ وَحَرَّمَتُ عَلَيْك أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكُهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ.

(۱۲۵۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ہمدان کے ایک آدمی کے پاس ایک باندی اور اس کی بیٹی تھیں۔ وہ ان دونوں سے جماع کرتا تھا، حضرت علی میں ٹیٹے کو اس کی اطلاع دی گئی۔ انہوں نے اس آدمی ہے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے ایسا کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت علی ہی ٹیٹے نے اس سے فرمایا کہ ایک آیت نے تھھ پر حلال کیا ہے تو دوسری نے حرام کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ غالب حرام کرنے والی آیت ہے۔

( ١٦٥.٤ ) حَلَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَوْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً.

(۱۲۵۰۳)حضرت ابن منبه فرماتے ہیں کہ حضرت موکیٰ عَلاِیٹا ہم پر نازل کردہ تو رات میں تھا:''کسی عورت اوراس کی بیٹی کی شرمگاہ کو ظاہر کرنے والاملعون ہے''۔اس میں پیفصیل نہ تھی کہ آزادعورت ہویا باندی۔

( ١٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضُرَةً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدُ أَعُجَبَانِي أَفَأَطُوُهُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتُ وَآيَةٌ حَرَّمَتُ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقُرَبُ هَذَا.

وَابْنتَهَا وَإِنهَمَا فَدْ اعْجَبَانِي افاطوهُمَا ؟ قال : آيَة احُلتْ وَآيَة حُرَّمَتْ ، امَّا انا فلم اكن اقرَبُ هَذا. (١٢٥٠٥) حضرت الونضر وفرماتے بين كه ايك مرتبه ايك آدى حضرت عمر وَاللهُ كه پاس آيا وراس نے عرض كيا كه ميرے پاس ايك

(۱۲۵۰۵) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر وفاظؤ کے پاس آیا اور اس نے عرص کیا کہ میرے پاس ایک باندی اور اس کی بیٹی ہے اور میں جاہتا ہوں کہ ان دونوں سے جماع کروں ، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت عمر وفائیڈونے فرمایا کہ ایک آیت نے اسے حلال کیا اور ایک نے حرام ۔ البتہ میں تو اس عمل کے قریب بھی نہ جاتا۔

( ١٦٥.٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَخْتِهَا. (١٦٥٠١) حضرت معيد فرمات بين كركمي آدمي كے لئے عورت اوراس كى بيٹى ياس كى بهن كوجع كرنا جائز نيس \_

## (٥١) فِي الرَّجْلِ يَكُونُ عِنْدَةُ الْأُخْتَانِ مَمْلُو كَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا

### اگر کسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟

( ١٦٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنْ رَجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِءَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ :لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ :قُلْتُ :فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدُهُ ؟ قَالَ :لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.

(2-170) حضرت مویٰ بن ایوب کے چھا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹ سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کے پاس دومملوک بہنیں ہوں تو کیا وہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہنیں ایسا کرنا درست نہیں ۔ البتہ ایک کواپنی ملکیت سے نکال کرایسا کرسکتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگران میں سے ایک کی اپنے غلام سے شادی کراد ہے تھر کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہنیں جب تک ایک کواپنی ملکیت سے نکال شدے۔

( ١٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكُوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا ، عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ، فَقَالَ :حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَخَلَتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتَ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي.

(۱۷۵۰۸) حضرت ابن کواء نے حضرت علی وافی سے سوال کیا کہ کیا آ دمی دو بہنوں کو جمع کرسکتا ہے۔؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک آیت نے اسے حلال اور دوسری نے حرام کیا ہے۔ البتہ میں اور میرے اہل ایسانہ کریں گے۔

( ١٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِثَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.

(۱۲۵۰۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹز کواس بات پر بہت غصہ آتا کہ کوئی شخص دو بہنوں کو جمع کرے۔آپ فرماتے کہتم لوگوں کواپنے مملوکوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا جائے۔

( ١٦٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأَخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ : لاَ يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِن مِلْكِهِ.

(۱۲۵۱۰) حضرت مکحول سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی شخص کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہوتو کیا دوسری سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کنہیں جب تک صحبت شدہ کواپنی ملکیت سے نہ نکال دے اس دفت تک جائز نہیں۔

( ١٦٥١١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْنًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ.

(١٦٥١) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو کھھ آزادعورتوں میں حرام کیا ہے وہ باندیوں میں بھی حرام کیا ہے۔ البتہ آدی

باندیوں کو جتنا جا ہے رکھ سکتا ہے۔ (ان کی تعداد مقرر نہیں)

ُ ( ١٦٥١٢ ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ قَالَ :سُئِلَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ ، عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِن مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ :أَخَلَّتُهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتُهَا آيَةٌ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.

(۱۲۵۱۲) حفزت عثمان بن عفان والتي ساول كيا گيا كه كيا دومملوك بهنول سے جماع كيا جاسكتا ہے؟ انہوں نے فر مايا كه كتاب الله كي ايك آيت نے اسے حلال اور دوسرى نے حرام كيا ہے۔البتہ ميں تواپيا ہرگرنبيں كروں گا۔

( ١٦٥١٣ ) حَلَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَان أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِذْ خُرَى مَا ذَامَتِ الَّتِى وَقَعَ عَلَيْهَا فِى مِلْكِهِ. إحْدَاهُمَا أَيْقَعُ عَلَى الْأَخْرَى؟ قَالَ:فُقَالَ ابْنُ عُمَرً : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا ذَامَتِ الَّتِى وَقَعَ عَلَيْهَا فِى مِلْكِهِ.

(۱۲۵۱۳) حفرت ابن عمر من الله سے سوال کیا گیا کہ کیا دومملوک بہنوں سے جماع کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب تک جماع شدہ باندی اس کی ملک میں ہے اس کی بہن ہے جماع نہیں کرسکتا۔

( ١٦٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنْقِيَةِ ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانَ الْحَانَ أَيُطُوّ هُمَا ؟ فَقَالَ مِنْلَ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ النَّهُ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ مِنْلَ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ مِنْلَ قَوْلٍ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْت ابْنَ مُنْبَدٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا خُرَّتَيْنِ وَلَا مَمْلُو كَتَيْنِ قَالَ : فَرَجَعْت إلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۲۵۱۳) حفرت عبد العزیز بن رفیع کیتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنیہ سے سوال کیا کہ اگر کسی آدی کی ملکیت میں دوہبنیں بول تو کیاوہ ان دونوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر میں حضرت سعید بن میتب کے پاس آیا تو انہوں نے بھی محمد بن حنفیہ والی بات کی ۔ پھر میں نے حضرت ابن منبہ سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت مولی علائد آپر تازل کردہ شریعت کے مطابق دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ملعون ہے۔ اس میں تفصیل نہیں تھی کہ دونوں آزاد ہوں یا باندیاں ۔ عبد العزیز کہتے ہیں کہ میں نے جاکر ابن مدیہ کی بات سعید بن میتب کو بتائی تو انہوں نے التدکی تکمیر بیان کی ۔

( ١٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ.

(١٧٥١٥) حفرت عائشہ جي مذمنانے اس ممل کو مکروہ قرار ديا ہے۔

( ١٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَفَشِى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأَخْرَى، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا حَتَى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ.

(١٦٥١١) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی خف کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں، ایک سے جماع کیا ہوتو کیا دوسری سے جماع

كرسكتاب؟ انهوں نے فرمایا كنييں جب تك صحبت شده كوا في ملكيت سے ندنكال دے اس وقت تك جائز نبيں۔ ( ١٦٥١٧ ) حَدَّثْنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاً: إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلاَ يَقُوبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.

(۱۱۵۱۷) حصرت محکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کمی آ دمی کی ملکیت میں دو بہنیں ہوں تو دونوں میں سے ایک کے

قرب نہ جائے۔

( ١٦٥١٨) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاً : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الإِمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا اللَّهُ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمِمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا اللَّهُ الْمَاءِ مَا اللَّهُ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاءِ مَا اللَّهُ اللَّ

یکٹور م مِن جَمْعِ الْحَر انبر الله الْعَدَدَ. (۱۲۵۱۸) حضرت شعی اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سوائے تعداد کے باندیوں اور آزادعورتوں سے صحبت کے احکامات

( ١٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ ، عَنِ الْاَخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةٌ وَلَا آمُرُك وَلَا آمُرُك وَلَا أَنْهَاك فَلَقِى عَلِيًّا بِالْبَابِ ، فَقَالَ : لَكِنِّى أَنْهَاك وَلَوْ كَانَ لِى عَلَيْك سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْت ذَلِكَ لَأُوْجَعْتُك.

(۱۲۵۱۹) حضرت عثمان وہی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر کمی شخص کی ملکت میں دو بہنیں ہوں، ایک ہے جماع کیا ہوتو کیا دوسری ہے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت نے انہیں حلال اور دوسری نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ میں نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس کے سمنع کرتا ہوں۔ پھر دہ سوال کرنے والا دروازہ پر حضرت علی ڈاٹنو سے ملا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں

( ١٦٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ ، عَنُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطُوهُمَا قَالَ : لَيْ مِنْ أَخْيَاهِ ، عَنُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطُوهُمَا قَالَ : لَكُ لَيْسُورِ ، فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَرَأَيْت لَوُ لَيْسُورِ ، فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعْمُ ، قَالَ : أَرَأَيْت لَوُ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ أَخْتُهُ مَمْلُوكَةً كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُما ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدُتنِى أَدْرِكُ فَقُلْ لَهُمَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُما ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدُتنِى أَدْرِكُ فَقُلْ لَهُمَ الْجَيْبُوا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبُغِى لَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّمَا هِى الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا.

(۱۲۵۲۰) حفرت قاسم بن محمر فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے نے حضرت معاویہ ہول کیا کہ کیا آدمی دومملوک بہنوں سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواز کا فتوی دیا۔ یہ بات حضرت نعمان بن بشیر کوئینی، انہوں نے حضرت معاویہ والتی سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس فتوی کا اقرار کیا۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ آپ یہ بنا کیں کہ معاویہ والتی کسی ایسے خص کے پاس ہوتی جس کی بہن باندی ہوتو کیا اس کے لئے اس سے دطی کرنا جائز ہے؟ یہ من کر حضرت معاویہ والتی نے فرمایا کہتم نے میری آئیسیں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے معاویہ والتی کی اس کے ایس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے معاویہ والتی کے لئے اس سے دھی کرو۔ ان کے لئے میری آئیسیں کھول دیں۔ تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئیسی کی بیس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئیسی کی بیس جاؤاور انہیں ایسا کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میری آئیسی کی بیس جاؤاور کی بیس کی بیس جاؤاور کی بیس جاؤاور کی بیس کرنے سے منع کرو۔ ان کے لئے میں جاؤاور کی بیس کی بیس جاؤاور کی بیس کو بیس کی بیس کی بیس کی بیس کرنے ہیں جاؤی کی بیس کر بیس کی بیس کر بیس کی بیس کی بیس کی بیس کی بیس کر بیس کی بیس کی بیس کر بیس کی بیس کر بیس کی بیس کر ب

ایما کرنا مناسبنہیں ہے۔حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ زادی وغیرہ کارحی رشتہ ہے۔

. ( ٥٢ ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

اَ گُراَ دَمِی نِے مَنکوحہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیااس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟ ( ١٦٥٢١) حدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ فِی الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّفُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هِ يَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.

(١٦٥٢١) حفرَّت قمَّادہ ہے سوال کیا گیا کہ اگر آ دمی نے منگو حہ کو دخول نے پہلے طلاق دے دی تو کیا اس کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حفزت علی ڈٹاٹھ فرماتے تھے کہ بیر ہیبہ کے درجہ میں ہے۔

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلَهُ.

(١٧٥٢٢) ايك اورسندے يونبي منقول بـ

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، غَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا وَيَكُرَهُهَا إِذَا مَاتَتُ عِنْدَهُ.

(۱۶۵۲۳) حصَّرت زید بن ثابت عورت کوتبل از دخول طلاق دینے کی صورت میں عورت کی ماں سے نکاح کو بالکل جا نزیجھتے تھے۔ اور قبل از دخول عورت کے انتقال کی صورت میں اسے مکروہ بتاتے تھے۔

( ١٦٥٢٤) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ يَنِي بَكْرٍ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أَجَامِعُهَا حَتَّى تُوفِّقَى عَمِى ، وَفَالَ لِي ابي هَلْ لَكَ فِي أُمْهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ عَنْ أُمْهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالِ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي ابي هَلْ لَكَ فِي أُمْهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا، قَالَ : لاَ تَنْكِحُهَا : قَالَ : فَكَتَ أَبِي ابْنَتَهَا، قَالَ : لاَ تَنْكِحُهَا : قَالَ : فَكَتَ أَبِي عُمْرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ ، فَقَالَ : لاَ تَنْكِحُهَا : قَالَ : فَكَتَ إِنِي مُعَاوِيةً إِن اللّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَكَتَ الْيَهُ مُعَاوِيةً : لا أُحِلُّ مَا أَحَلُّ اللّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأَذَنُ وَانْصَرَفَ أَبِي عُنْهَا فَلَمْ نُنْكِحُهَا .

(۱۲۵۲۳) بنو بکر بن کنانہ کے حضرت مسلم بن تو پیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے طاکف بیں ایک تورت سے میری شادی کی۔
ابھی بیں نے اس سے جماع نہ کیا تھا کہ اس کی ماں کے خاوند کا انقال ہو گیا۔ اس کی ماں ایک مالدار تورت تھیں۔ میرے والد نے
مجھ سے کہا کہ اگر تم اس کی ماں سے شادی کرلوتو بہتر ہے۔ بیں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کی بیٹی سے نکاح کرلیا
ہے۔ پھر اس بارے میں نے حضرت ابن عباس بی پیشن سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس سے نکاح کرلو۔ پھر حضرت ابن

عمر رفائی ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح نہ کرو۔ پھر ابوعو یمر نے حضرت معاویہ جائی کے نام ایک خطالکھا جس میں حضرت ابن عہاس اور حضرت ابن عمر کی رائے معلوم کی ۔حضرت معاویہ نے انہیں خط ابن عہاس اور حضرت ابن عمر کی رائے معلوم کی ۔حضرت معاویہ نے انہیں خط میں کھا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اسے حرام نہیں کرتا اور جوحرام کی ہے میں اسے حلال نہیں کرتا ۔ آپ کے پاس اور بھی بہت سی عور تنیں ہیں ۔ پھر انہوں نے نہ مجھے اس سے منع کیا اور نہ اجازت دی۔ پھر میرے والد نے اس خیال کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس سے نکاح نہ کیا۔

( ١٦٥٢٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيع بن الجراح ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي فَرُوةَ ، عَنُ أَبِي عَمُوو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةُ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدُ وَلَدَتُ أَوْلَادًا.

(۱۷۵۲۵) حضرت ابوعمر وشیبانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود روائٹو نے فتوی دیا کہ اگر کسی آ دی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کوطلاق دی یا مرگیا تو وہ اس عورت کی مال سے شادی کرسکتا ہے۔ پھر جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے فتوی سے رجوع کرلیا اور لوگوں کو ایسا کرنے ہے منع کیا۔ عالا نکہ غورتوں کی شادی کے بعد بیج بھی ہو چکے تھے۔

( ١٦٥٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابن جريج قَالَ : أخبرنى دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ مَسْرُوقٍ فِى ﴿أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ﴾ قَالَ :مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَبِعُوا.

(۱۲۵۲۷) حضرت مسروق قرآن مجید کی آیت ﴿ أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کواللہ نے مبہم رکھا ہےاہے مبہم رہنے دواور جھے وضاحت سے بیان کیا ہے اس کی انتباع کرو۔

(١٦٥٢٧) حُدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَهُ قَالَ فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْلَّرْبِي فِي خُجُورِكُمْ ﴾ :أُرِيد بِهِمَا جَمْعُهُمَا.

(١٦٥٢٤) حضرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُودِ كُمْ ﴾ ك بارے من فرماتے ہيں كديبال دخول مراد ہے۔

( ١٦٥٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا هِي مُرْسَلَةٌ.

(۱۲۵۲۸) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ آٹرکسی آدمی نے عورت سے شادی کی ، پھراسے دیکھے اور جماع کئے بغیراسے طلاق دے دی تو کیاوہ اس کی ماں سے شادی ٹرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(١٦٥٢٩) حضرت کھول اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی کی عورت سے نکاح کرنے کے بعداس کی مال سے

( ١٦٥٣ ) حَلَّتْنَا عَفَّانَ قَالَ : حَلَّتْنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ لَابِتٍ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَنَزَوَّ جَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

(۱۲۵۳۰)حضرت سعید بن مینب فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت وہافؤ اس بات کو ناپند خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی کسی ایسی عورت کی ماں سے شادی کر ہے جس کا دخول سے پہلے انقال ہو جائے۔

( ١٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً.

(۱۲۵۳۱) حفزت ابن علیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجیج ہے سوال کیا کہ اگر آ دی کسی عورت سے دخول کئے بغیرا سے طلاق وے دیتو کیااس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت عکر مداور حضرت عطاء کواس مے منع کرتے

( ١٦٥٢٢ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي ﴿ أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ﴿ قَالَ :هِيَ مُبْهَمَةٌ.

(١٦٥٣٢) حفرت عمران بن حصين حافظة قرآن مجيد كي آيت ﴿ أَمَّهَاتِ نِسَانِكُمْ ﴾ كي بار ييس فرمات بين كه يمبهم بـ-( ١٦٥٣٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ زمعة عن ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ.

(١٦٥٣٣) حفرت طاوس نے بھی اس آیت کومبهم قرار دیا ہے۔

( ١٦٥٣٤ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :هِيَ مُبْهَمَةٌ. (١٦٥٣٣) حفرت ابن عبال تفافيخانے بھی اس آیت کومبهم قرار دیا ہے۔

## ( ٥٣ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَجَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غلام اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے ( ١٦٥٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلكَ عَلَيْه.

(١٦٥٣٥) حضرت ابن عمر الأوالي غلام كواس كے مال ميں تصرف كرنے ديتے تھے اور اسے برانہيں بمجھتے تھے۔ ( ١٦٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ نَافِعٌ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ. (١٦٥٣١) حضرت الوب فرماتے ہیں كه غلام اپنے مال میں تصرف كرسكتا ہے كين اپنے مالك كے مال مين نہيں۔

( ١٦٥٣٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

(١٦٥٣٤) حضرت حسن اس بات ميس كوئي حرج نبيس مجھتے تھے كەغلام اپنے مال ميس اپنے آقا كى اجازت سے تصرف كرے۔

( ١٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.

(١٦٥٣٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات بين كهاس بات ميس كوئي حرج نبيس كه غلام اين مال مين تصرف كري-

( ١٦٥٢٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ يِهِ.

(١٦٥٣٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گداس بات میں گوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۵۴۰) حفرت معی فر ماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنِ الشُّعُبِيِّ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي ، فَلْيَتَّخِذُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.

(۱۶۵۳) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ جب آ قانے غلام کوتصرف کی اجازت دے دی تو وہ کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٤٢ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرَّى الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا.

(١٦٥٣٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ غلام اپنے مالک کے مال میں تصرف کرے۔

( ١٦٥٤٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بن سليمان ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بأُسَ بِهِ.

(١٦٥٣٣) حفرت ابن عباس تفاه بن فرماتے ہیں كه اس بات میں كوئى حرج نہیں كه غلام آپنے مال میں تصرف كر ۔۔

( ١٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ.

(۱۲۵۳۳) حضرت ابن عباس تفادین کاایک غلام تھا جو تجارت کرتا تھا،حضرت ابن عباس نے اسے اجازت دے رکھی تھی اوروہ مال میں تصرف کرتا تھا۔

### ( ٥٤ ) من كرة أَنْ يَتُسَرَّى الْعَبْدُ

جن حضرات کے نز دیک غلام کا مال میں تصرف کرنا مکروہ ہے

( ١٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَكْمِ قَالَ :يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى.

(١٦٥٣٥) حفرت تھم فر ماتے ہیں کہ غلام شادی کرسکتا ہے مالی تصرفات نہیں کرسکتا۔

( ١٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجُهُ.

(١٦٥٣١)حفرت ابن سيرين ال بات كويسندفر مات مص كدغلام كى شادى كرائى جائد

( ١٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

(١٦٥٣٧) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے اللہ تعالیٰ کا پیفر مان نہیں سنا﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾

( ١٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَفِّص بن غيات، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَكَمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.

(۱۲۵۴۸) حضرت تھم اور حضرت ابن سیرین نے اس بات کونالپند قرار دیا کہ غلام مالی معاملات کریے خواہ آقانے اجازت دے وی ہو پھر بھی نہیں۔

( ١٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.

(١٧٥٣٩) حضرت ابراجيم اس بات كونا ليند خيال فرمات تنصي كمفلام مالى تصرفات كرب

( ٥٥ ) أَلْمَرْأَةُ يَتَزُوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا

اگرآ دمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھراسے کوڑھ یا پھلسمری ہونے کا پیتہ چلے ، اور

### وہ اس سے دخول کر لے تو کیا حکم ہے؟

( .١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّذَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيْهَا.

(۱۲۵۵۰) حفرت عمر رہ اپنے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کئی عورت سے شاد کی کرے، پھرائے پتہ بھلے کہ عورت کو کوڑھ، پھلیمری یا جنون ہے، لیکن وہ اس عورت سے دخول کر ہے تو فرج کے استحلال کی وجہ سے مرد پرمہر واجب ہوگا۔ جس کا تاوان عورت کے ولی سے لیاجائے گا۔

( ١٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الْمَجُنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ :إِنْ ذَخَلَ فَهِىَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۵۵۱) حفرت علی خلطۂ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پاگل یا پھلبری کی شکارعورت سے شادی کی پھراس سے دخول کیا تووہ اس کی بیوی ہےاوراگر دخول نہ کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

(١٦٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ :الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ.

(١٦٥٥٢) عضرت جابر بن زيد فرماتے ہيں كہ جارعورتوں سے نہ نكاح جائز ہے نہ باندى ہونے كى صورت ميں انہيں خريد نا درست

ہے: پھلیمری کا شکار، یا گل، کوڑھی، رحم یا شرمگاہ کی بیاری کا شکار عورت۔

( ١٦٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدُ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ.

(۱۲۵۵۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھراس میں کوئی عیب معلوم ہوا۔ تو اس بارے میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخط لکھا۔انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس عورت کواپنے پاس ہی رکھو۔

( ١٦٥٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدُخُلُ بِهَا فَيَظُهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ.

(۱۲۵۵۳) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر آ دمی کمی عورت سے شادی کرے اوراس سے دخول بھی کرلے، پھر بعد میں کوئی بیاری ظاہر ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری مرد پر ہوگی۔

( ١٦٥٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْءُونِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَهُ أَصْهَارِهِ.

(١٦٥٥٥) حضرت عمر بن عبد العزيز فرمات بي كدمرد كرك لي صرف رفت دارى كامانت ب-

( ١٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.

(١٧٥٥١) حضرت ابراہيم فرماتے جي كمسى عيب كى وجدے آزاد عورت كووالي نبيس كياجا سكتا۔

( ١٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبُرْصَاءَ.

(١٦٥٥٤) حفرت معى فرماتے ہيں كه حفزت شريح بھلى كائكار عورت كاعوض مردكودلا ياكرتے تھے۔

( ١٦٥٥٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكْحُولِ وَالزَّهْرِىِّ قَالَا :فِى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلًا : إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِى اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

(۱۱۵۵۸) حفزت کمول اور حفزت زبری فرماتے ہیں کا اگر آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، پھراس میں پاگل بن، کوڑھ، محلیمری یارم کی بیاری ظاہر ہوئی تو اس عورت کو واپس کیا جائے گا اور اسے عاجل یا آجل مہر ملے گاجس سے آدمی نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا۔ اس مہر کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس نے نبر دکورشتہ کرنے پر ابھارا۔

( ١٦٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ امْرَأَةً مِنْ خِفَارٍ فَقَعَدَ مِنهَا مَفْعَدَ الرَّجُّلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَٱبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًّا فَقَامَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَوِّى عَلَيْك تِيَابَك وَارْجِعِي إِلَى بَنْتِلا :..

(١٦٥٥٩) حضرت كعب بن عبدالله فرمات مين كدر والى الد مُؤْفِظَة في الك غفارية ورت عد شادى كى ، جب آب ان عبم

بستری فر مانے لگے تواس کے جسم پر پھلیمری کے نشان دیکھے ،آپ نے ان سے فر مایا کہا پنے کپڑے سیدھے کرلواورا پنے گھر واپس حلی حاؤ۔

( ١٦٥٦ ) حَلَّاتُنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْب.

(۱۲۵۲۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ آزادعورت کوعیب کی وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا۔

(٥٦) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُنَامٌ ، أَوْ بَرَضٌ ، أَوْ عَيْبُ فِي جَسَدِهِ

شادی کے بعدا گرمرد میں کوڑھ، پھلبہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت کے لئے

### کیاتھم ہے؟

( ١٦٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى أَنَّهُ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمُ بِهِ ، جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصْ خُيِّرَتْ.

(۱۲۵۱) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد اگر مرد میں کوڑھ، پھلیہری یا کوئی جسمانی عیب معلوم ہوتو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہتو اس کے ساتھ رہےاور چاہےتو علیحد گی اختیار کرلے۔

( ١٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ :كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتُ أَقَرَّتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتُ فَارَقَتْهُ.

(۱۲۵۷۲) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد مردیس پھلیمری کا مرض معلوم ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر کوڑھ نکلے تو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحد گی اختیار کرلے۔

( ١٦٥٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيُّوبُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوُ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ :هِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ :هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

(۱۲۵۲۳) حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد مردیس جنون یا کوئی اور بیاری ظاہر ہوتو عورت کے لئے اختیار ہے کہ چاہے تو اسی مرد کے ساتھ رہے اور چاہے تو علیحد گی اختیار کرلے۔حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ بیرعورت اس مرد کی ہیوی ہے وہ چاہے تو اسے رکھے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

## ( ٥٧ ) فِي الرَّجْلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ تكون ، مَنْ كَرِهَهُ

### جن حضرات کے نز دیک مجوسیہ باندی سے نکاح کرناممنوع ہے

( ١٦٥٦٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ قَالَ :سَأَلْتُ مُرَّةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوْ يَسْبِى الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبُلَ أَنْ تَعْلَمَ الإِسْلَامَ قَالَ لَا يَصْلُحُ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :مَا هُوَ بَأُخْيَرَ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۱۲۵ ۱۳) حضرت موی بن ابی عائش فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص مجوسیہ باندی کوخریدے یا قیدی بنا کر لائے تو اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے وطی کرسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس مجوسیہ سے بہتر نہیں ہے۔

( ١٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً، فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(١٦٥٧٥) حضرت ملحول فرماتے ہیں کہ مجوسیاڑی کے مسلمان ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

( ١٦٥٦٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسُلَامٌ.

(۱۲۵۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تک مجوسیہ لا الدالا اللہ کا قر ار نہ کرے مسلمان مرداس کے قریب نہیں جاسکتا۔ جب وہ اقرار کرلے تومسلمان ہے۔

( ١٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لاَ تَقْرَبُهَا مَتَى تُسُلِمُ.

(١٢٥٧٤) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ مجوسد کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان اس کے قریب نہیں جاسکتا۔

( ١٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ نَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لَا يَطَوُّهَا.

(۱۲۵۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجوسیہ سے وطی کرنا درست نہیں۔

( ١٦٥٦٩) حَلَّائَنَا جَرِير بن عبد لحميد ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْمُجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وجبرن فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمُنَ وَلَمْ يُوطَنْنَ.

(۱۲۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجوی اور بت پرست عور تیں قیدی بنائی جا کیں تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گ اوراسلام قبول کرنے پر اصرار کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو ان سے دطی کرنا بھی درست اور خدمت لینا بھی درست۔ اگر اسلام قبول ندکریں تو ان سے وطی تونہیں کی جائے گی البستہ خدمت لی جاسکتی ہے۔ ( .١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(١٦٥٠) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بي كه مجوسيه باندى خريد كراس مين تصرف ترفي مين كوئي حرج نبيس ـ

( ١٦٥٧١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُثَنَّى قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا يَرَوُنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

(۱۲۵۷) حفرت منتی فر ماتے ہیں کہ حفرت عطاء ،حضرت طاوس اور حضرت عمرو بن دینار کے نز دیک مجوسیہ ہاندی میں تصرف کرتا جائز ہے جبکہ حضرت سعید بن میتب اے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔

( ١٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبْت الْأَمَةَ الْمُشُركَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسُلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

(۱۶۵۷۲)حفرت ربیع بن خثیم فرماتے ہیں کہ جب تنہیں کوئی مشر کہ باندی مطرقواس سے تب تک جماع نہ کروجب تک وہ اسلام قبول کر کے غسل نہ کرلے۔

## ( ٥٨ ) في الجارية النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَوُّهَا أَمْ لاَ ؟ نفرانياوريبوديه باندي سے جماع كرنا جائز ہے يانہيں؟

( ١٦٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصُرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمُنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمُنَ.

(۱۲۵۷۳) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ جب میہودی یانصرانی عورتوں کوقیدی بنایا جائے تو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام قبول کر میں یانہ کریں ان سے جماع کیا جاسکتا ہے اور ان سے خدمت بھی لی جاسکتی ہے۔ جاسکتی ہے۔

( ١٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَتَّطِؤُهَا.

(۱۷۵۷۳) حفزت کھول فرماتے ہیں کہ آ دمی یہودی یاعیسائی باندی ہے وطی کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَطنهما.

(١٦٥٤٥) حفرت حسن فرماتے ہیں کدآ دمی يبودى ياعيسانی باندى سے وطى كرسكتا ہے۔

( ١٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرُهَا

بِشَهَادَةِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أَن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(١٦٥٤٦) حضرت مجامد فرماتے میں کہ جب آ دمی کوکوئی مشرکہ باندی حاصل ہوتو لا الدالا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دے۔اگروہ انکار بھی کردے تب بھی وہ اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٧ ) حَلَّتُنَا عَبدَة بن سليمان، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ، كَانَ عَبْدُاللهِ يَكْرَهُ أَمَنَهُ مُشْرِكَة.

(۱۷۵۷) حضرت عبدالله مشر که باندی ہے صحبت کو مکروه قرار دیتے تھے۔

( ١٦٥٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكُرِهَهَا عَلَى الْفُسُلِ.

(١٦٥٨) حضرت زبری فرماتے ہیں کداگر کسی آدی کے پاس مشرکہ باندی ہوتو آدی اس سے جماع کرسکتا ہے۔اورائے خسل پرمجبور کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنْ نَاجِيَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطُوُهَا حَتَّى تُهَلَّلَ وَتُسُلِمَ.

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمِ قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشُتَرِى الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْي فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لَا حُتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ

(۱۲۵۸۰) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی سی قیدی باندی کوخرید لے تو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اے نماز ،غسلِ جنابت اور زیر ناف بال صاف کرنا نہ سکھا دے۔

( ١٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَغْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِى نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ. (عبدالرزاق ١٠٠٢٨- بيهقى ٢٨٥)

(١٦٥٨١) حفزت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَفْظَافَۃ نے جمر کے مجوسیوں کے بارے میں تھم دیتے ہوئے خط لکھا کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جواسلام لے آئے اس کا اسلام قبول کرلیا جائے اور جواسلام قبول نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کردیا جائے۔البندان کی عورتوں سے نکاح نبیں کیا جائے گا اور ان کا ذبیحذ بیس کھایا جائے گا۔

## ( ٥٩ ) فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْولَدَ مِنْ وَكَدِ الزِّنَا وَيَطَوُّهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حراميه باندي سے جماع كرنے اوراس سے طلب اولا وكا حكم

( ١٦٥٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ ، أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ سَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُكْرَّهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتُ وَلَدَ الزِّنَا.

(١٦٥٨٢) حفرت سعيد بن ميتب نے حراميہ باندي سے طلب اولا دکو کروہ قرار ديا ہے۔

( ١٦٥٨٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا.

(١٦٥٨٣) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ آ دمی حرامیہ باندی ہے جماع تو کرسکتا ہے کین اولا دحاصل کرنا درست نہیں۔

( ١٦٥٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الرُّوَاعِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ وَلَدِ الزَّنَا ، فَقَالَ :النِّسَاءُ كَثِيرٌ.

(۱۲۵۸۳) حفرت ابورواع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی ٹی ہے حرامیہ باندی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کی تورتیں بہت ہیں۔

( ١٦٥٨٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.

(١٦٥٨٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حرامیہ باندی میں تصرف کرنا جائز ہے۔

( ١٦٥٨٦) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْآمَةُ لِزِنْيَة قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِؤُكَمَا.

(۱۷۵۸۷) حفرت حسن حرامیہ باندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دہ اس کامال ہے اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ وَلَدَ الزُّنيَةِ يَتَسَرَّاهَا.

(١١٥٨٤) حفرت حسن فرماتے ہیں كەحراميد باندى كوخريد نے اوراس سے جماع كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٦٥٨٨) حَلَّثُنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ سَيّار مَوْلَى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.

(۱۲۵۸۸) حفرت سیار مولی معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی حرامیہ فورت سے شادی کا ارادہ کیا اوراس بارے میں ایک صحابی سے بوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہتم ایسانہ کرو، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہتم اس کی ماں سے شادی کرلو۔ میں ایک سے بہتر ہے کہتم اس کی ماں سے شادی کرلو۔ ( ۱۲۵۸۹ ) حَلَّا ثَنَا حُمَّیدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيدِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَعَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ : وَمَا

دنبہ ویما عمِل ابواہ. (۱۲۵۸۹)حضرت محمد بن سیرین حرامیہ عورت سے شادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس کے والدین کے گناہ کا وبال اس پر ر

ا (١٦٥٩٠) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ :لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيّةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أَبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.

ولید او من ابایی ان اطاها. (۱۲۵۹۰) حضرت تکم فرماتے ہیں کما گرمیرے پاس کوئی حرامیہ باندی ہوتو مجھے اس سے جماع کرنے میں کوئی عار نہیں۔

(٦٠) في الرجل تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَغْجُرُ ، أَيَطَوْهَا أَمْ لَا ؟

## زانیہ باندی سے جماع کرنے کابیان

( ١٦٥٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمرو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِيءَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا. (١٦٥٩) حضرت ابومعبد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تی پیشن نے ایک ایک باندی سے جماع کیا جس کے بچے کا اٹکار کیا تھا۔

( ١٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُص بن غياث ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا

أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَنه إِذَا فَجَرَتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينَ لَهَا. (١٦٥٩) حفرت ابن عباس تَيْدِ عِن ذانيه باندي سے تكاح كرنے ميں كوئى حرج نہ جھتے تھاور فرماتے كه يداس كے لئے ياكيزگ

( ١٦٥٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِىءَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ.

(۱۲۵۹۳) حفرت سعید بن میتب نے ایک ذانیہ باندی سے جماع کیا۔ رئابہ میں وہ وہ میں میں دوئے ہوں میں باد و

( ١٦٥٩٤ ) حَذَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدُ زَنَتُ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِنَهَا ، وَإِنْ شَاءً أَمْسَكَ.

رو (۱۲۵۹۳) حفرت فعی سے سوال کیا گیا کہ کیا آدی زانیہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کداسے افتیار ہے اگر

عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فَرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ أَمَنه قَدْ زَنَتْ.

(۱۲۵۹۵)حضرت عبدالله جلائفه ایم باندی ہے جماع کرنے کو کروہ خیال کرتے تھے جس نے زنا کیا ہو۔ سیاس جبر دیوس دیوس سے دیار ہے جماع کرنے کو کروہ خیال کرتے تھے جس نے زنا کیا ہو۔

( ١٦٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتُهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟

(١٢٥٩١) حفرت حسن سے سوال كيا كيا كدكيا آدى اپنى زانيد باندى سے جماع كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايانبيں -

(٦١) فِي الرَّجُلِ يَرَى امراً لَهُ تَفْجُرٍ، أَوْ يَبِلُغُهُ ذَلِكَ، أَيَطَأُهَا أَمْ لاً؟

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوبد کاری کرتے دیکھے یاسنے تو کیااس سے جماع کرسکتاہے؟

( ١٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالًا :إِذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَاتَهُ تَفْجُو لَمْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۵۹۷) حضرت جمادادر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کوبد کاری کرتے دیکھے تو اس سے بیوی اس پرحرام نہیں ہوگی۔

( ١٦٥٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يرى تَزْنِي الْمَرَأَتُهُ قَالَ :لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(١٧٥٩٨) حفرت عطاء فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص اپنی بیوی کوبد کاری کرتے دیکھے تواس سے بیوی اس پرحرام نہیں ہوگ ۔

( ١٦٥٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّى رَأَيْت مَعْ امْرَأَتِى رَجُلًا ، قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُك ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت وَلَمْ تَحُرُمُ عَلَيْك.

(۱۲۵۹۹) حضرت سالم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیدد کیھنے کے بعد اب اس کے ساتھ تمہارا معاملہ درست کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت سالم نے اس عورت کومر د پرحرام قرار نہیں دیا۔

( ١٦٦٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ الْمَرَأَقِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكُرَّهُ أَنْ يُمْسِكُهَا.

(۱۲۲۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی فخض اپنی بیوی کوزنا کرتے دیکھے تواس سے جماع کرنا مکروہ ہے۔

( ١٦٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ :إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مُعَهُ.

(۱۷۲۰۱) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اسے اپنے پاس رکھنا حلال نہیں اور جب کوئی عورت اپنے خاوند کو زنامیں مبتلا دیکھے تو اس کے لئے اس کے پاس رہنا حلال نہیں۔

( ١٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْ إِنِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ

فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكُوله أَنَّهُ تَسَقَّط امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتُ أَنَّهَا فَجَرَتُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبِنْسَ مَا صَنَعْت إِنْ كُنْتَ فَعَلْت مِثْلَ اللّهِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَمْسِكَ عليك امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كَانَتُ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلْ سَبِيلَهَا. كُنْت فَعَلْت مِثْل الله بن عباس ثناء بن كم بيل المي مرتبه حضرت عبدالله بن عباس ثناء بن كم ماته بر زمزم كے پاس بيض تفادان كے پاس ايك آدى آيا اوراس نے كما كراس نے اپنى يوى كو بچرضائع كرنے برمجودكيا كيونكه اس عورت كاكبنا تھا كراس فقادان كے پاس ايك آدى آيا اوراس نے كما كراس نے اپنى يوى كو بچرضائع كرنے برمجودكيا كيونكه اس عورت كاكبنا تھا كراس

نے بدکاری کی ہے۔حضرت ابن عباس ٹئ پیش نے اس سے فر مایا کہتم نے بہت براکیا۔ کیونکدا گرتم نے بھی اس جیسا کام کیا ہے جس کاوہ اپنے لئے اقرار کررہی ہے تو اسے اپنی بیوی بنا کرر کھواورا گرتم نے ایسا کامنہیں کیا تو اس کاراستہ چھوڑ دو۔

( ١٦٦.٣) حَدَّثَنَا عَبَدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقُرَبُهَا.

(۱۷۲۰۳) حضرت ابن عمر رہ اُنے فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مخص اپنی بیوی یا ام دلد باندی کومبتلائے زنا دیکھے تو اس کے قر

کواپئی بیوی سے زنا کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر تمہارادل مانے تواس عورت کواپنے پاس رکھلو حالانکہ تم سب دیکھے چکے ہیں اور تم زیادہ بہتر جانے ہو۔

( ١٦٦.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ عِنْدِى امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَىَّ ، وَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، قَالَ :طَلِّقُهَا قَالَ :لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ :فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

(ابوداؤد ۲۰۴۲ بيهقي ۱۵۵)

(۱۷۱۰۵) حضرت ابن عباس شید من فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دی نبی پاک مُؤَلِّنَظِیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے ، وہ درست کر دار کی حامل نہیں۔اس کے بارے میں میرے لئ کیا حکم ہے؟ آپ مُؤَلِّنَظِیَّةً نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔اس نے کہا میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ آپ مُؤَلِّنَظِیَّةً نے فرمایا کہ بھراس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔

# (٦٢) فِي الرَّجُلِ يَزُنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟

# اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کر بے تواس کی بیوی کا کیا حکم ہے؟

( ١٦٦٠٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ خُرْمَتَيْنِ إِلَى خُرْمَةٍ وإِن لَمْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ الْمُرَأَتَّةُ.

(۱۲۲۰۲) حضرت ابن عباس بنکه دین فرماتے ہیں کہ سالی سے زنا کرنے والا بڑے گناہ کا مرتکب ہے لیکن اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔

( ١٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا.

(۱۷۲۰۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بہن (سالی) سے زنا کرے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی کیونکہ حرام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرسکتا۔

( ١٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثقفي ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.

(۱۲۲۰۸) حفرت ابن اُشوع ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں رکتی۔ میں نے توبیہ بات کہنے کہ ہمت کی ہے حفرت ابراہیم اور حفرت شعبی میر کہنے ہے ڈرتے تھے۔۔

( ١٦٦.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ.

(١٧٢٠٩) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٦٦١٠ ) وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَي بِهَا.

(۱۲۲۱۰) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں بیوی حرام تونہیں ہوگی البتہ وہ اپنی بیوی ئے اس وقت جماع نہیں کرسکتا جب تک وہ عورت عدت نہ گزار لے جس ہے اس نے جماع کیا ہے۔

( ١٦٦١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: حرُّمَتْ عَلَيْهِ الْمُرَأَتَّةُ.

(١١٢١١) حفرت جابر بن زيداور حضرت حسن فرماتے ہيں كه سالي سے زناكر نے كي صورت ميں بيوى حرام ہوجائے گي۔

( ١٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ :مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَة ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلاً فَحَتِي تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۲۱۲)حضرت کخعی بھی حضرت قمادہ کی طرح اس بات کے قائل ہے کہ مزنیہ سالی عدت گز ارے گی اور وہ عدت وضع حمل تک

( ١٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۲۱۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

( ١٦٦١٤ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۲۲۱۳) حفرت معنی فرماتے ہیں کرسالی کے ساتھ زنا کرنے ہے بیوی حرام نہیں ہوتی۔

( ١٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ: حرَّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(١٦٦١٥) حفرت عمران بن حمين فرماتے ہيں كرسالي كے ساتھ ذناكرنے سے بيوى حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٦١٦ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ تَحْرُمُ الْمَرَأَتُهُ عَلَيْهِ.

(١٧١١) حفرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے یوی حرام نہیں ہوتی۔

(٦٣) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزَفَّتُ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى

ایک آ دمی نے کسی شخص کی بیٹی سے نکاح کیالیکن شب زفاف میں دوسری بیٹی اسے پیش

# ک گئی تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

(١٦٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنِ أَيْلِ السَّامِ بِنِتَا لَهُ ابْنَةً مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بِنِتَ فَتَاةَ فَسَأَلُهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : ابْنَةُ الْفَتَاةِ تَعْنِى فُلَانَةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا تَزَوَّجُت إِلَى أَبِيك ابِنِيه ابْنَةِ الْمَا أَهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : الْمَوَأَةُ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : الْمَعَاوِيَةُ ، ارْفَعْنَا إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهُبُوا إِلَيْهِ فَأَتُوا عَلِيًّا فَرَفَعَ الْمُوارَّةِ بِالْمَرَأَةِ ، فَقَالَ : اذْهُبُوا إِلَيْهِ فَأَتُوا عَلِيً فَوَالَ : الْمُعَاوِيَةُ ، ارْفَعْنَا إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهُبُوا إِلَيْهِ فَأَتُوا عَلِيًّا فَرَقَعَ عَلِيٍّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : الْقَضَاءُ فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهِ الْمَوْلَةِ عَلَى الشَّعْرَاقِ عَلَى الْمُؤَلِّ عَلَى الشَّعْرَةِ الْمُؤْونَ عَلَى الْمُؤَلِّ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا أَنْ يَجُهُلُكُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْنَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُسَالُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولَ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِى اللْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللِهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

(۱۲۲۱) حفزت ابوالوضین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے شام کے ایک شخص کی بیٹی جس کی کنیت'' ابنه مہیرۃ'' (مہیرہ کہنے کی وجہاس کے مہر کا زیادہ ہونا تھا)تھی، نکاح کیا۔لیکن ھپ زفاف میں اے ایک دوسری بیٹی پیش کر دی گئی جس کی کنیت'' ابنهٔ فآۃ'' (اس کا مہر کم تھا)تھی۔ جب اس رات آ دمی نے اس لڑکی ہے جماع کر لیا تو پوچھا'' تو کون ہے؟''اس نے کہا کہ میں'' ابنهٔ قاۃ "ہوں۔اس آدی نے کہاتمہارے باپ نے تو میری شادی" ایئے مہیرہ " سے گئی ۔ پس بیلوگ ابنامقد مدلے کر حضرت معاویہ معاویہ معاویہ وقائو نے فر مایا کہ عورت کے بدلے عورت ہوگئی لہذا کوئی جھڑا بین ابی سفیان وقائو کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت معاویہ وقائو نے فر مایا کہ عورت کے بدلے عورت ہوگئی لہذا کوئی جھڑا کہ نہیں ۔ حضرت معاویہ وقائو نے اپ پاس موجود شامی علماء سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی میں فتوی دیا۔ پھراس آدمی نے کہا کہ میں یہ قضیہ حضرت علی وقائو کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ وقائو نے اس کی اجازت دے دی۔ مقدمہ حضرت علی وقائو کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے زمین سے کوئی معمولی سے چیز اٹھائی اور فر مایا کہ میرے لئے اس کا فیصلہ کرنا اس چیز سے بھی زیادہ معمولی ہے۔ اس عورت کوتو اتنا مہر ملے گا جوتو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے لئے اسے ادا کیا ہور اور اس کے باپ پر لازم ہے کہ دوسری بیٹی کو وہ مال دے جوتو نے اسے ادا کیا ہے اور تو اس کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تک پہلی لڑکی عدت نہ گزار لے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت علی وفائو نے لڑکی کے والد کوکوڑے لگوائے باکر نے گارادہ فر مایا۔

# ( ٦٤ ) مَا قَالُوا فِي مهور النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

### مبركے بارے میں علماء کی آراء اور اختلاف

( ١٦٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنْكِحُوا الْأَيَامَى وَنُكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(بیهقی ۲۳۹ ابن عدی ۲۱۸۸)

(۱۷۷۱۸) حضرت عمر و فی فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مُلِفِی فی فیلے میں ارشاد فر مایا کہ کنوار بے لوگوں کی شادیاں کراؤ۔ایک آ آدمی نے کھڑے ہوکر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول!ان کے مہر کیا ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ جس پران کے گھر والے راضی ہوجا کیں۔

( ١٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اسْتَحَلَّ وَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اسْتَحَلَّ وَالْ وَسُومُعْتَ وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ. (ابويعلى ٩٣٩)

(١٦٦٩) حفرت ابن الى لىبيد كے دادا فرماتے ہيں كەحضور مُؤَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كه جس شخص نے ايك درجم كے ذريعه بھى عورت كوحلال كيااس كے لئے حلال ہوگئ ۔حضرت وكيع كافتوى بھى يہى تھا كەمېر ميں ايك درجم دينا بھى جائز ہے۔

( ١٦٦٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نِگَاحُهُ. (ترمذی ۱۱۱۳ احمد ۳/ ۴۳۵)

(۱۷۲۲) حفرت عامر بن ربید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے عہد نبوی مِنْ النَّحَةَ مِن دوجوتے مہر کے عوض ایک عورت سے تکاح کیا اور آپ مِنْ النَّحَةَ فِنَاس کے نکاح کوجائز قرار دیا۔

( ١٦٦٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلاً امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. (بخارى ٢٣١٠ ـ مسلم ٤٧)

(۱۲۲۲) حضرت سہل بن سعد دی فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ فَقَعَ آجَے ایک آدمی کی ایک عورت سے اس مہر پر شادی کرائی کدوہ عورت کو قرآن مجید کی ایک سورت سکھائے گا۔

( ١٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ رَضِيَتُ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرُهَا.

(١٢١٢٢) حفرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه عورت اگرايك درّه (كوڑا) مبرلينے پرداضي موجائے تووى اس كامبر بن جائے گا۔

( ١٦٦٢٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنُ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوُفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(۱۲۲۲۳) حضرت النس بن مالک جھاٹھ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھاٹھ نے سونے کی ایک تھیلی کے عوض نکاح کیا، وہ تھیلی تین درہم اورایک تہائی درہم کے برابرتھی۔

( ١٦٦٢٤) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ. (١٦٢٢٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنے مہر پرمیاں ہوئ راضی ہوجا ئیں وہی مہر کافی ہے۔

( ١٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عبد الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ :قَدُ كَانَ الْمُسُلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عُلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.

(۱۶۲۲۵) حفزت عطاءات فخض کے بارے میں جو دی دراہم کے عوض نکاح کرے فرماتے تھے کہ سلمان اس سے کم اوراس سے زیاد ہ پر بھی نکاح کیا کرتے تھے۔

( ١٦٦٣) حَدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلاَّ بِغُوْبِ ، أَوْ بِشَيْءٍ.

(۱۷۹۲۷) حضرت صالح بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ضعنی سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک درہم کے عوض کسی عورت سے نکاح کر بے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کپڑ ایا اس جیسی کوئی چیز بہتر ہے۔

( ١٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :

نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبِ ، أَوْ وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ.

(۱۲۹۲۷) حضرت این عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے مبرکی کم اذکم مقدار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سونے کی ایک مختصلی یا اس کے برابرکوئی چیز۔

( ١٦٦٢٨) حَدَّثَنَا حَفُص بن غياث ، عَنُ أَشُعَتْ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مُكُرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقُوى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَاكُمْ ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَى عَشُوةَ أُوقِيَّةً. (ابوداؤد ٢٠٩٩- احمد ١/ ٣٠)

(۱۲۲۲۸) حفرت عمر والله فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بہت زیادہ مہر نددو، کیونکہ اگر بید نیا میں کوئی عزت کی چیز ہوتی یا تقویٰ کا سبب ہوتی تو محمد مَلِّ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

( ١٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السَّلَمِي قَالَ قَالَ عُمَرُ :لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ حُفْصٍ. (ابن ماجه ١٨٨٤)

(١٢٢٢٩) ايك اورسند سے يونهي منقول ب\_

( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِنَةِ دِرْهَمٍ. (ابوداؤد ٢٠٩٨ عبدالرزاق ١٠٣٠٤) (١٢٢٣٠) حضرت مُحرِ بن ابرا بيم فرمات بي كرحضور مَزَّ النَّيْجَ في صاحبز اديوں اور آپكى ازواج كامبر پانچ سودر جم تقار

( ١٦٦٢١) حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ الزعافِرى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ: لاَ مَهْرَ بِأَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. (١٦٢٣) حفرت على وَلَيْ فَرَاتَ مِن كدر درجم علم مرتبين موتا-

( ١٦٦٣٢) حَدَّثُنَا وَكِيع بن الجواح ، عَنِ ابن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُوَادَ النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ. ( ١٦٢٣٢) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وہا اُن نے عورتوں کامہر جا رسوے ذائد کرنے ہے منع کیا ہے۔

( ١٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكُمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۶۲۳۳) حفزت ابراہیم نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ چالیس درہم سے کم مہر کے عوض نکاح کیا جائے اور حفزت تھم اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ :تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةً عَلَى

أَرْبَعِ مِنَةِ دِرْهَمِ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ إِنَّ هَذَا لَا يَكُفِينَا فَزَادَهَا مِنَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ.

(۱۷۲۳) حفرت ناقع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں دین نے چارسودرہم کے عوض صفیہ سے نکاح فرمایا ،صغیہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اتنام ہرکافی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رہی دینئن نے حضرت عمر والٹنے سے جھیپ کر دوسودرہم کا اضافہ کیا۔

( ١٦٦٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي النَّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ فَلَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمِ.

(۱۶۲۳۵) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نکاح میں سنت بارہ اوقیہ پورے اور نصف اوقیہ چاندی ہے اور یہ پانچ سودرہم نخے ہیں۔

( ١٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَّاضَوْا وَأَشْهَدُوا.

(۱۲۲۳۱) حضرت ابوسعید فر ماتے ہیں کدمرو کے لئے کسی قلیل وکثیر مال پر نکاح کرنالازم نہیں ،بس باہمی رضامندی کافی ہے۔

( ١٦٦٢٧) حَلَّنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بن مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَصُدَقَهَا سَوْطًا لَكُلَّتُ لَهُ.

(١٦٢٣٧) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه اگرآ دمي عورت كوايك دره مهر مين دي تو كافي ہے۔

ك عوض نكاح كياجوآ پ وايك الميد كي طرف سے درا ثت ميں ملاتھا۔

( ١٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُّو خَالِد الأحمر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الذَّرُهَمِ وَالدَّرْهَمَين مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ.

(١٧٢٣٩)حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند بدہ قرار دیتے تھے کہ عورتوں کامہر فاحشہ کی اجرت کی طرح ایک یا دو در ہم رکھا جائے۔

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شعبة عن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاق.

(۱۲۲۴) حضرت معنی فرماتے ہیں کداسلاف علماءاس بات کونا پیند قرار دیتے تھے کہ عورت کا مہرتین اوقیہ ہے کم ہو۔

( ١٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً. (احمد ٢/ ١٣٥ـ حاكم ١٤٨) هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المستحد ١١٦ المستحد ١١٦ المستحد ١١٦ المستحد المستح

(١٦٦٨) حطرت عائشہ منی ملامظ فرماتی ہیں کہ حضور مُؤَشِّعَةً نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس

( ١٦٦٤٢ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ اسْتَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :كُمْ أَصْدَفْتَهَا ؟ فَقَالَ :مِنْتَى دِرْهَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٨. طبراني ٨٨٣)

(۱۲۲۳۲) حضرت محمد بن ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کدابو حدر داسلمی نے اپنی بیوی کے مہر میں حضور مُرافِظَةَ ہے مدد جا ہی آپ نے فر ما یا کہتم نے اس کے لئے کتنا مہر طے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوسودرہم ،آپ مِنْزِنْفِيْغَةِ نے فر ما یا کہ اگرتم دراہم کوبطحان نامی وادی ے ہاتھوں میں بھر کرلاتے توا تنازیادہ مبر ندر کھتے۔

# ( ٦٥ ) مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ

جن حضرات نے زیادہ مہر پر نکاح کیااور کروایا ہے

( ١٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَة بن سليمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةً عَلَى أَرْبَعِ مِنَةِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ٢١٠٠ - ابن سعد ٩٨)

(١٦٦٢٣) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نجاثی نے حضور مَلْفَظَةَ ﷺ ہے حضرت ام حبیبہ بنی الذین کا نکاح چارسودینار کے وض کرایا۔ ( ١٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ

(١٦٦٣٨) حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھ نے حضرت ام کلثوم تفاط تفاط علام ہرار درہم کے عوض نكاح فرمايا\_

( ١٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا.

(۱۲۲۴۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک عورت ہے میں ہزار درہم کے عوض نكاح فرمايا\_

( ١٦٦٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِنَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(١٦٦٣٧) حضرت مغيره بن عكيم فرماتے بيل كرسب سے پہلے چارسود ينارمبردين والے حضرت عمر بن عبدالعزيز بيل -(١٦٦٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّ جَ شُميلة السُّلمية عَلَى

(١٦٦٢٧) حطرت ابن سيرين فرمات بيل كه حضرت ابن عباس بن وين في المميد سه دس بزار درجم كوف تكاح فرمايا -( ١٦٦٤٨) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَوِّ جُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ. (ابويوسف ١٠٢١)

(١٦٢٨)حفرت ابن عمر والتُون في إلى بربيني كا نكاح دس بزار درجم كے عوض كرايا ـ

( ١٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، عَنْ غَيْلاَنَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ يَنِي عُقَيْلٍ

۔ (۱۲۲۴۹) حضرت مطرف نے بوعقیل کی ایک خاتون ہے بیں ہزار درہم کے عوض نکاح فر مایا۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَق الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(١٧٢٥٠) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه حضرت عمر والله نے دو ہزار اور حضرت عثان والله نے چار ہزار مبروسينے كى

، بورك و المبيار الله عَنْ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ( ١٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(١٦٦٥) حفرت كريب بن ہشام جو كه حضرت عبدالله بن مسعود ولي فؤ كے ايك ثما كرد ہيں ،انہوں نے ايك عورت سے جار ہزار درہم کے عوض نکاح فر مایا۔

ررام كـ ول العالى المارايا-( ١٦٦٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بُنُ خُرَيْثٍ إلَى عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَدِّى سُنَةَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِنْةٍ فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرُو بعَشَرَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ :جَهُّزُهَا.

(١٧٢٥٢) حفرت ابن ميرين فرماتے ہيں كه عمرو بن حريث نے حضرت عدى بن حاتم كى بٹي كے لئے بيام نكاح بھيجا۔ عدى نے مبرے لئے حضور مُوافظة في سنت كا مطالب كيا جوكہ چارسواى بنتے تھے۔عمروبن حريث نے اس ماليت كوش حضرت عدى كى بني

( ١٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ تَزُوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَهَ جَارِيَةٍ

مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ ٱلْفُ دِرْهَمِ.

(١٦٢٥٣) حضرت حسن بن على رئي ورئي الميك عورت سے نكاح فرمايا ، اور اس كے پاس سوباندياں بھيجيں برباندى كے پاس ايك بزار درہم تھے!

# ( ٦٦ ) مَا قَالُوا فِي إَعْلاَنِ النَّكَاحِ

#### نکاح کے اعلانیہ ہونے کا بیان

(۱۲۲۵) حفرت حن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کی عورت سے خفیہ طور پر شادی کی ، وہ اس کے گھر آیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ عورت کے ایک پڑوی نے آدمی کو اس کے گھر آتے دیکے لیا تو اس پر تہمت لگا دی۔ یہ جھڑا لے کر وہ جھزت عمر بن خطاب وٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تہمت لگانے والے پڑوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! بیخص میری پڑون کے پاس آتا ہواور جھے ان کے نکاح کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر مٹائٹو نے اس محفوم کیا تو اس نے کہا میں نے اس عورت سے خفیہ طور پر شادی کی ہے۔ حضرت عمر مٹائٹو نے گواہ ہیں۔ خفیہ طور پر شادی کی ہے۔ حضرت عمر مٹائٹو نے گواہ وں کی بابت سوال کیا تو اس نے کہا عورت کے پھر شتہ داراس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضرت عمر مٹائٹو نے قواموں کی بابت سوال کیا تو اس نے کہا عورت کے پھر شتہ داراس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضرت عمر مٹائٹو نے قواموں کو بابت سوال کیا تو اس نے کہا کو اعلانے کیا کہ واور شرمگا ہوں کو پا کدامن رکھو۔ حضرت عمر مٹائٹو اُس فَامَ مُن حَمَّادِ بُنِ زَیْدٍ ، عَنْ هِ شَامٍ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ : لَا یَصْلُحُ نِکاحُ السِّرِ .

(١٦١٥٥) حضرت بشام فرماتے ہیں کہ میرے والدفر مایا کرتے تھے کہ خفید نکاح اچھانہیں ہے۔

( ١٦٦٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قيس ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الإِسْلامِ نِكَاحُ السِّرِّ.

(۱۲۲۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کداسلام میں خفید نکاح نہیں ہے۔

( ١٦٦٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ، أَشَرُّ النَّكَاحِ نكاح السُّرُّ. (١٦٢٥٤) حضرت عبدالله بن عتب فرمات بين كدبرترين نكاح خفيه تكاح ب-

# ( ٦٧ ) مَا قَالُوا فِي اللَّهُو وَفِي ضَرْبِ النَّافِّ فِي الْعُرْسِ شادى كِموقع يردُهول بجانے اور گانے كى اجازت

( ١٦٦٥٨ ) حَلَّاثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرُوسٍ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهُوْ . (بخارى ١٦١٥ ـ حاكم ١٨٣)

(۱۷۲۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مِنْ اِنْفِظَةَ کا گزرایک شادی کے پاس سے ہواتو آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں کچھلہو(گاناوغیرہ) ہوتا تواجھا تھا۔

( ١٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَبُنْتَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ ، أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ.

( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ شَيْحٍ مِنُ يَنِى سَلِمَةَ ، عَنُ أبى قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسِ تَضُرِبُ بِالدُّفِّ :ارْعَفِي ارْعَفِي.

(۱۲۲۱۰) بنوسکمہ کے ایک شخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقادہ نے شادی کے موقع پردف بجانے والی ایک لڑکی سے کہا کہ آ گے بڑھ کر بجاؤ، آ گے بڑھ کر بجاؤ۔

( ١٦٦٦١ ) حَدَّلَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :لَقَّدُ ضُرِبَ لَيْلَةَ الملك بِالدُّفِّ وَغُنَى عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

(۱۲۲۱) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ شادی کی رات میں ڈھول بجایا گیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے یاس گانا گایا گیا۔

( ١٦٦٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَفْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ رُخِصٌ لَنَا فِي اللَّهُو عِنْدَ الْعُرْسِ. (بيهقى ٢٨٩ـ طبراني ١٩٠)

(۱۲۲۷۲) حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابومسعوداور حضرت قرظ بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا ،ان کے پاس کچھاڑ کیاں بیٹھی گاٹا گار ہی تھیں۔ میں نے کہا کہتم رسول الله مُؤَلِّفَظَةَ کے اصحاب ہوکر ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ شادی کے موقع پر گانے وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ ( ١٦٦٦٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى بَلْج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِى الضَّرْبَ بِالدُّقِّ. (ترمذى ١٠٨٨- احمد ٣/ ٢١٨) (١٦٢٣٣) حضرت محمد بن حاطب فرماتے بین كه حلال وحرام كه درميان آوازيعن دف بجانے كافرق بے۔

( ١٦٦٦٤) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عامر بن سعد أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كُعْبٍ فِى عُرْسٍ فَسَمِعْت صَوْتَ غِنَاءٍ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْمَعَانِ ؟ فَقَالَا : إِنَّهُ قَدْ رُخُصَ لَنَا فِى الْفِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ. (حاكم ١٨٣ـ طيالسي ١٣٢١)

(۱۲۲۲۳) حفزت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں حفزت ثابت بن ودیعہ اور حفزت قرظہ بن کعب کے ساتھ ایک شادی میں شریک تھا۔ میں نے گانے کی آوازئ تو کہا کہ کیا آپ دونوں ہیآ واز نہیں سن رہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں شادی میں گانے کی اور میت پر بغیر آواز کے رونے کی اجازت دی گئی ہے۔

( ١٦٦٦٥ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَلَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ : كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ : فَآيُنَ صفاقتكن قَالَ ابُنُ عَوْن :يَعْنِيَ الدُّفَّ.

(۱۲۲۷۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ محمد ویٹیو کے ایک گھر ہیں شاً دی تھی۔ جب لوگ شادی کی تقریب سے فارغ ہو گئے اور محمد ویٹیو اپنے گھر واپس آئے تو عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے دف کہاں ہیں۔

( ١٦٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيدِ مَزَامِيرُ وَلَهُوْ فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ.

(۱۲۲۲۱) ایک صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ ایک شادی میں شریک ہوئے جس میں بانسریاں اور گانے کے آلات تھے، آپ بیٹھ گئے اور اس مے منع نہیں فرمایا۔

( ١٦٦٦٧ ) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ حين خَتَنَ يَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةً .

(١٧٧٧) حضرت عكرمدفر ماتے ہيں كد حضرت عبدالله بن عباس تفاون خن جب اپنے بيٹے كے ختنے كئے تو كھيل تماشا كرنے والول كو بلايا اور انہيں تين ياچار درا ہم عطا كئے۔

## ( ٦٨ ) من كرة النَّافُّ

### جن حضرات کے نزویک دف بجانانا جائز ہے

( ١٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مَغْرَاءَ العمى ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٌّ ،

فَقَالَ : الْمَلَاثِكَةُ لَا يَدُخُلُونَ بَيْنًا فِيهِ دُفٌّ.

(۱۲۲۸) حفرت مغراء ممی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک مرتبہ دف کی آواز سی تو فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔

( ١٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ :قَالَ لِي خَيْثَمَةُ :أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لَا تَذُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ دُكٌ.

(١٢٢٦٩) حضرت سويد فرماتے ہيں كه فرشتے اس گھر ميں داخل نہيں ہوتے جس ميں دف ہو۔

( ١٦٦٧ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقُبِلُونَ الْجَوَارِى فِي الْأَزِقَةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا.

( ٦٩ ) من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

جن حضرات کے نز دیک سی شخص کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جواس کے علاوہ کسی

### اور بیوی سے ہو، دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر قَالَ :

( ١٦٦٧١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ القاسم ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۲۷) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کی سابقہ بیوی اوران کی اس بٹی سے نکاح کیا جواس بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی ہے تھی۔

( ١٦٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفُوانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِى مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۷۷) حضرت عکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان نے بنوثقیف کے ایک آ دمی کی سابقہ بیوی اوراس کی اس بٹی سے نکاح کیا جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھی۔

( ١٦٦٧٣) حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ :سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ :نُبَنْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَذِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَغْنِى مِنْ غَيْرِهَا.

(١٧٧٤٣) حفرت ايوب فرمائے بيں كداس بارے ميں حفرت محد بن سيرين سے سوال كيا كيا تي تو آپ نے فرمايا كداس ميں كوئى

- حرج نہیں۔اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصریس جبلہ تا می ایک آ دمی تھا۔اس نے ایک آ دمی کی ام ولد باندی اوراس کی الی بیٹی سے نکاح کیا جواس کے علاوہ کسی اور عورت سے تھی۔
- ( ١٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ : نُبَثْت ، عَنْ سَعُلِه بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
- (۱۲۲۷) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ ایک صحافی سعد بن قرصاء نے ایک آ دمی کی سابقہ بیوی اور اس کی الیم بیٹی سے نکاح کیا جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے تقی۔
- ( ١٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
- (١٦٦٤٥) حضرت قعمی فرماتے ہیں کہ آ دمی کسی عورت کی ام ولد باندی اور اور اس کی ایسی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے جو کسی اور بیوی سے ہو۔
- ( ١٦٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ يَعْنِى مِنْ غَيْرِهَا.
- (۱۲۲۷) حضرت عجابد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدی کمی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی الی بیٹی سے نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔
- ( ١٦٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَوِهَهُ.
- (۱۲۹۷) حفرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدی کی شخص کی سابقہ بوی اور اس کی الیی بٹی سے نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو۔ جبکہ حضرت حسن کے زدیک ایسا کرنا مکروہ ہے۔
- ( ١٦٦٧٨) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعُضُهم : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فنظر ، فَقَالَ : لاَ أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
- (١٦٦٨) حفرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے غوروفکر کیا پھر فر مایا کہ مجھے ان دونوں کے درمیان کچھنظر نہیں آتا۔
- ( ١٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا.
- (١٧١٤٩) حضرت سليمان بن بيارفر ماتے ہيں كماس بات ميں كوئى حرج نہيں كمآ وى كى شخص كى سابقة بيوى اوراس كى اليي بينى سے

نکاح کرے جواس کے علاوہ کسی اور بیوی ہے ہو۔

( ١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۲۸۰) حضرت ابن عون نے اس بارے میں حضرت محمد ہے سوال کیا تو انہوں نے لاعلمی کا ظہار فر مایا۔

( ٧٠ ) مَنْ كُرةً أَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے زو یک کسی آ دمی کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بیٹی جوکسی اور بیوی سے

ہے دونوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكُرِهَ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۲۲۸۱) حضرت ایوب قرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ آ دمی اگر کمی شخص کی سابقہ بیوی اوراس کی ایسی بٹی جو کس اور بیوی ہے ہودونوں کو نکاح میں جمع کر بے تو کیسا ہے؟ انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا۔

( ١٦٦٨٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ أَبِي حَرِيز ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.

(۱۲۲۸۲) حضرت عکر میداس بات کومکروہ قر اردیتے تھے کہ کوئی آ دمی کسی شخص کی سابقہ بیوی اور اس کی ایسی بیٹی ہے نکاح کرے جو اس کے علاوہ کسی اور بیوی ہے ہو۔

( ۷۱ ) فِی الرَّجُلِ یَتزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فَتَجِیءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ قَدْ أَرْضَعَتُهُمَا شادی کے بعدا گرکوئی عورت آکراس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا

# ہےتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٦٨٢) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُشِيم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

(احمد ۲/ ۱۰۹\_ بيهقي ۲۲۳)

(۱۲۲۸۳) حضرت ابن عمر ولا الله فرمات ہیں کہ حضور مُرافِظَةَ ہے۔ رضاعت کے گواہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آ دمی اور ایک عورت کافی ہیں۔ ( ١٦٦٨٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُفْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ :تَزَوَّجْت ابْنَةَ أَبِى إِهَابِ النَّمِيْمِى فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةً مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لَأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى أَرْضَعُتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتَ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكُرُوا ، فَقَالَ :كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتُ غَيْرَهُ.

(بخاری ۸۸ مابوداؤد ۳۵۹۸)

(۱۲۱۸ ) حفرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے ابواہاب تنیمی کی بیٹی سے شادی کی ، شادی کی صبح مکہ کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ سوار ہو کرمدینہ منورہ حضور مُرِاُنَّتِیَا اَجْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا، ساتھ یہ بتایا کہ میں نے لڑکی کے گھروالوں سے سوال کیا لیکن انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ حضور مُراُنَّتَ اُجَا نے فرمایا کہ اب تو کہا جا چکا ہے! ہی عقبہ بن حارث نے اس عورت کو چھوڑ کر کی اور سے شادی کرلی۔

( ١٦٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتُ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤُخَذُ بِيَمِينِهَا.

(۱۷۷۸۵) حضرت ابن عباس پئیند من فرماتے ہیں کہ جب دودھ پلانے کا اقر ار کرنے والی عورت راضی لوگوں میں سے ہوتو رضاعت میں اس کی گواہی جائز ہے اور اس کی قتم کا اعتبار کیا جائے گا۔

( ١٦٦٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعٍ.

(١٧١٨ ) حضرت عكرمه بن خالد كہتے ہيں كەحضرت عمر واللي نے رضاعت كے معالم بيس ايك عورت كى كوابى كوردكرديا تھا۔

(١٦٦٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حلام بْنِ صَالِح ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَعْمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : هِىَ امْرَأَتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۲۹۸۷) حفرت بکیربن فائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شادی کی تو ایک عورت نے آکر دعویٰ کیا کہ اس نے دونوں کودودھ پلایا ہے۔وہ آدمی مسئلہ لے کر حفزت علی دی ہو گئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔انہوں نے فرمایا کہ دہ تیری ہیوی ہاسے کوئی تھھ پرحرام نہیں کرسکتا۔البتہ اگر تو اس سے علیحدہ ہوجائے تو بہتر ہے۔اس نے حضرت ابن عباس ٹن پوئٹ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی بہی فرمایا۔

( ١٦٦٨٨) · عَنْ مَعْنِ بُنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نُبُنْت أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(١٧٦٨٨) حضرت ز ہری فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وہ اللہ كے زمانے ميں ايك عورت ايك مياں بيوى كے پاس آئى اور دعوىٰ كيا

کہاس نے ان دونوں کودودھ پلایا ہے۔اس پرحضرت عثمان رہا ہے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٦٦٨٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ.

(۱۲۲۸۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات رضاعت میں ایک عورت کی گواہی پرمیاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیا کرتے تھے۔

( ١٦٦٩ ) حَلَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِ فَي قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ. (١٢٢٩٠) حضرت زهرى فرماتے ہيں كما يك عاقلة عورت كى كوائى رضاعت كے معاملے ميں كافى ہے۔

( ٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيهَا شَيْنًا

### نکاح کے بعد عورت کو بچھ دیئے بغیراس سے شرعی ملا قات کرنا کیساہے؟

( ١٦٦٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ :زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنُ لَهُ شَيْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَذْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢١٢١ـ ابن ماجه ١٩٩٢)

(۱۲۲۹۱) حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیَّۃ نے ایک مسلمان مردکی شادی کرائی جس کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اے اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی سے شرعی ملاقات کرسکتا ہے۔ یہ آ دمی بعد میں مسلمانوں کے سرکر دہ لوگوں میں سے ہوا۔

( ١٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تَزَوَّجَ فُلَانُ بُنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْقَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

(۱۲۹۲) حضرت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہرم کے ایک بیٹے نے حضرت عمر مزاہو کے زمانے میں کیلی بنت عجماء سے شادی ک اور مبر کا کچھ حصد دیتے یغیراس سے شرعی ملا قات کی۔

( ١٦٦٩٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبٍ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْنًا مِنْ صَدَاقِهَا.

(۱۷۹۹۳) حضرت کریب بن ہشام جو کہ حضرت عبداللہ وہا تھ کے شاگردول میں سے ہیں۔انہوں نے ایک عورت سے جار ہزار درہم کے عض نکاح کیااورا سے مہر کا کچھ حصد دیئے بغیراس سے شرعی ملاقات فرمائی۔

( ١٦٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيَّهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلاَ بَأْسَ. (۱۲۲۹۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مدینہ کے علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزویک ایسا کرنا جائز اور بعض کے نزدیک نا جائز ہے۔البتہ آ دمی جوبھی کرلے اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٦٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ نَرَ مذلك تُأْسًا.

(۱۲۲۹۵) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب عورت اس پرداضی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٦٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٩١) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

# (٧٣) من قَالَ لاَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْنًا

# جن حضرات کے نز دیک مہر کا کچھ حصہ دیئے بغیر شرعی ملا قات نہیں کرسکتا

(١٦٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَيْنِي بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُّمُ شَيْئًا.

(۱۲۲۹۷) ُحضرت عکر مەفر ماتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑا ٹھڑنے نے حضرت فاطمہ بڑی پیشائ شاشت کا ارادہ کیا تو حضور مِلِّنظَفَظَةً نے فر مایا کہ انہیں مہر کا کچھے صدادا کر دو۔

( ١٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَعَسِرَ ، عَنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :إن لَمْ تَجِدُ إلاَّ نَعْلَك فَأَعْطِهَا إِيَّاهًا ثُمَّ ادْخُلُ بِهَا.

(۱۲۱۹۸) حضرت ابوحمز ہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بی دیائے پاس موجود تھا، ان سے ایک آدمی نے موال کیا کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس میں ہونے نے فرمایا کہ اگراور کچھے نہ ہوتو اے اپنی جوتی ہی دے دو پھراس کے ساتھ شرعی ملاقات کرو۔

( ١٦٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا.

(١٧٦٩٩) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كدا ہے شرعى ملاقات ہے پہلے بچھند بچھ ضرور دے خواہ ايك دوپيد ہى دے دے۔

( ١٦٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُلْقِى عَلَيْهَا وَلَوْ تَوْبًا ثُمَّ يَدُخُلُ بِهَا.

(۱۷۷۰) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ اے خواہ ایک کپڑائی دے پھراس کے ساتھ شرکی ملاقات کرے۔

( ١٦٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بها وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْنًا. (۱۰۱-۱۱۷) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی بیوی کومہر کا کچھ حصہ دیئے بغیراس سے شرعی ملاقات کر یہ۔

( ١٦٧.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :سُئِلَ الزُّهْرِئُّ ، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ بِصَدَاقِهَا أَيَدُخُلُ بِهَا وَلَمَّ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدُخُلَ بِهَا حَتَّى يُغُطِيهَا ولو شَيْئًا.

(۱۲۷۰۲) حضرت ضحاک بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت زہری ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوشادی کے بعد عورت کامہر دینے پر قدرت ندر کھتا ہو کیا وہ بیوی ہے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت یہی رہی ہے کہ جب تک کوئی نہ کوئی چیز ادا نہ کردے شرعی ملاقات نہ کرے۔

( ١٦٧.٢ ) حَلَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُهْدِى شَيْئًا.

(۱۷۷۰۳) حضرت قاده فرماتے میں کہ شرعی ملا قات سے پہلے کوئی چیزا سے ہدیہ میں دے دے۔

( ١٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا شبابة قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَعِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى الْمُرَأَةِ حَتَّى يَقُدُمَ إليها مَا قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ.

(۱۶۷۰۴)حضرت این عمر دہانو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بیوی کوکوئی تھوڑی یا زیادہ چیز دیئے بغیراس سے شرعی ملا قات کرے۔

( ١٦٧٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْخُطُمِيَّةَ. (عبدالرزاق ١٠٣٢٩ـ احمد ١/ ٨٠)

(١٦٤٠٥) حضرت عكرمه فرماتے ہيں كه حضور مِنْزُ فَقِيْكَةً نے حضرت على فِيْنَ فِي عِنْرِ مايا كدا بِي زوجه كوا بي طلمي حيا در ہى دے دو۔

( ٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی اوراس کے لئے اسی کے گھر میں رہنے کی شرید لگائی تو جن حضرات کے نز دیک اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے

( ١٦٧.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِر ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْمٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْمٍ ، عَنْ عُمَرُ ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : إِذًا يُطَلِّقُنَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ.

عن عمر ، فان ابھا مسرطها ، فان رجل ابدا بطلقت ، فقال عمر ابن مقاطع الحقوقِ عِند الشرط .

(۱۱۷-۱۱) حفرت عبدالرحمٰن بن عنم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و فائو سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شرطاب عورت کا حق نے کہا کہ پھر تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گی۔ حضرت عمر و فائو نے فرمایا کہ حقوق کا معاملہ شرط لگانے کے وقت ہوتا ہے۔

- ( ١٦٧.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ عن عمر ، قَالَ : لَهَا شَدُّطُهَا.
  - (١٧٤٠٤) حفزت عمر الله في فرماتے ہيں كه شرط كاپورا ہوناعورت كاحق ب\_
- ( ١٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُط أَنْ يُوَّفِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. عَامِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُط أَنْ يُوَّفِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. عَامِرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُط أَنْ يُوَّفِّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
- (۱۷۷۸) حضرت عقبہ بن عامر و التي في ماتے ہيں كەحضور مُرَافِقَيَّةِ نے ارشاد فرمايا كه ہروہ شرط جس كے ذريعية شرم گاہ كوحلال كيا جائے اس كاحق بيہ بے كداسے پوراكيا جائے۔
- ( ١٦٧.٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيّةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لَهَا شَرُطُهَا.
- (۱۶۷۹) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اس بارے میں حضرت عمرو بن عاص و کا فوے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شرط کا بورا کرناعورت کاحق ہے۔
- رُوهِ مُرَرُوهُ وَمُ رُوْكُ وَ مُرِوعُ وَمُ مُرِو ، عَنْ أَبِي الشَّغْنَاءِ ، قَالَ:إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا. ( ١٦٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّغْنَاءِ ، قَالَ:إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا.
- (۱۱۷۱) حضرت ابوضعناء فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے عورت کے لئے اس کے گھر کی شرط لگائی توبیا یک ایک شرط ہے جس کے
  - ذریع اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔
- ( ١٦٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتُ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدُ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلُت فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحْدٍ ذَهَبًا لَأَخَذَتُ مَا بِهِ لَهَا.
- (۱۱۷۱) حضرت ابوزنا دفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک مقدمہ لے کرآئی کہ اس کے خاوند نے نکاح کے وقت اس کوائی گھر میں تفہرانے کی شرط لگائی تھی۔ اب وہ اس کوائی گھر میں کھر میں تفہرانے کی شرط لگائی تھی۔ اب وہ اس کوائی گھر سے کہ وہ اپنے گھر میں رہے خاوند اسے اس سے نکال نہیں سکتا۔ اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں جھے ہے کہ اگر تو نے احد پہاڑ کے برابر سونے کے عوض بھی عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہوتا تو وہ بھی میں جھے ہے کہ ا
- ( ١٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَا : يُخْرِجُهَا ، فَقَالَ يَحْيَى بُنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَى شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَى كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا ؟.

(۱۲۷۱۲) حفرت مجاہداور حفرت سعید بن جبیر نے پہلے فتوی دیا کہ وہ اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔ بین کر حضرت بیجیٰ بن جزار نے فر مایا کہ پھراس نے کس چیز کے عوض عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے؟ اس پر دونوں حضرات نے اپنے فتویٰ سے رجوع کرلیا۔

# ( ٧٥ ) من قَالَ لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

# جن حفرات کے نز دیک اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں

( ١٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بن ابي طالب فِي الْيَهِ شُوطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرُطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

(۱۱۷۱۳) حضرت علی بن ابی طالب و الثی اس محض کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی'' اللہ کی شرط اس مورت کی شرط سے پہلے ہے۔''

( ١٦٧١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۲۷۱۳) حضرت سعید بن میتب ای شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے لئے اس کے گھر میں رہنے کی شرط لگائی''اگر چاہے تواسے نکال سکتاہے''

( ١٦٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ ، فَقَالَتْ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ : شَرُطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

(١٦٤١٥) حفرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كەايك مرتبه ايك عورت حفزت شريح كے پاس آئى اوراس نے كہا كەمىرے خاوند

نے میرے لئے میرے گھر میں رہنے کی شرط لگائی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی شرط اس کی شرط سے پہلے ہے۔

( ١٦٧١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُخُرِجُهَا إِنْ شَاء كَ

(١٦٤١١) حفرت ابراتيم اورحفرت حن فرماتے بين كداكر جا بواے كھرے نكال سكتا ب

( ١٦٧١٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(١٧٤١) حضرت معمى فرماتے ہيں كدوه اپني بيوى كوجهاں جا ہے ليے جاسكتا ہے اورشرط باطل ہے۔

( ١٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا.

(١٦८١٨) حفرت محمد ال تحف كے بارے ميں فرماتے ہيں جس نے اپنى بيوى كے لئے اى كے گھر ميں رہنے كى شرط لگائى كەاس كے لئے كوئى شرطنہيں۔

( ١٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ جُرَتِّى ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ

فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءً ، قَالَ :لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.

(١٦٧١) حفرت طاوس سے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا کداگر ایک آدمی نے کی عورت کو بیام نکاح بھجوا یا اور اس کے لئے بہت شرطیں اپنے او پر لنازم کرلیں۔ اس کے لئے کیا عکم ہے؟ حضرت طاوس نے فر مایا کہ شرط کو کی چیز نہیں ہے۔

# (٧٦) فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا

ایک آ دمی اپنی بیٹی کی شادی کرائے اور اپنے لئے کسی چیز کی شرط لگائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ.

(۱۲۷۲۰) حفرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے اپنی بٹی کی شادی اس شرط پر کرائی کہ ایک ہزار دینار بٹی کواور ایک ہزار دینار باپ کوملیں گے۔ان کامقدمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو انہوں فرمایا کہ عورت کو دو ہزار دینارملیس گے اور باپ کو کچھیں ملے گا۔

( ١٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكُحُ فَهُوَ لَهُ.

(١٦٢١) حضرت عكرمه فرمات بين كه اگروه زكاح كرانے والا بواساس كى نگائى تمرط ملے گى۔

(١٦٧٢٢) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرُوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا :أَيُّمَا امُرَأَةٍ أَنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقِ ، أَوْ عِنَةٍ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لأَهْلِهَا فَهُو لَهُمْ.

(۱۶۷۳) حُفزت عردہ اور حفزت سعید فر ماتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق مہریا نکاح کے عقد سے ہووہ تو عورت کو ملے گی اور اگر کوئی ہمبہ یا تحنہ وغیرہ ہوتو وہ اس کے گھر والوں کول سکتا ہے۔

( ۱۶۷۲۲ ) حَلَّثَنَا شَوِیكٌ، عَنْ أَبِی إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرُطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافِ سِوَى الْمَهُوِ. (۱۶۷۲۳) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پرکرائی کہ اس کا خاوندم ہر کے علاوہ دس ہزار دینار دےگا۔

( ١٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ :لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.

(١٦٤٣٧) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عورت کووہ سب کچھ ملے گاجس کے عوض وہ خاوند کے لئے حلال ہوئی ہے۔

( ١٦٧٢٥ ) · عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ الْمَخْلَدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍ لَأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتُ فِيهِ.

(١٩٤٢٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت کے بھائی یا باپ کے لئے اگر کسی ہبد وغیرہ کی شرط لگائی گئی ہے تو اگر عورت دعویٰ

# ( ٧٧ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ اقْسِمْ لِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ اقْسِمْ لِي اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٦٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ عِن أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآيَةَ قَالَتُ : نَزَلَتُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ : لَا تُطَلِّقُنِي وَأَمْسِكُنِي وَأَنْتَ فِي حِلَّ مِنِّي فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمَا. (بخارى ٢٣٥٠ مسلم ٢٣١١)

(۱۱۷۲۷) حضرت عائشہ بڑی ملفی نفافر ماتی ہیں کہ قر آن مجید کی ہے آیت: (ترجمہ) اگر عورت کواپنے خاوند سے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔(الخ) اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جوایک طویل عرصے ہے ایک آ دی کی بیوی تھی۔وہ آ دمی اس عورت کو طلاق دینا جا ہتا تھا۔ لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ مجھے طلاق نہ دواپنے پاس رکھو۔اور میں تم سے کسی حق کا مطالبہ نہ کروں گی۔ ہے آیت اس موقع برنازل ہوئی۔

( ١٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّاهٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ :أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ الْأُولَى : إِنْ شِنْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلاَ أَقْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِنْتِ طَلَّقُتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.

(۱۷۲۸) حضرت ابونجاثی فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک عورت سے شادی کی اورا بنی پہلی بیوی ہے کہا کہ اگرتم چاہومیں تنہیں طلاق نبیں ویتا البتہ تنہمیں تمہاری تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔اورا گرتم چاہوتو میں تنہیں طلاق دے دیتا ہوں اس عورت نے اس بات کواختیار کیاوہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھیں طلاق ندویں۔

( ١٦٧٢٩) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكُهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا.

(۱۷۷۲۹) حفزت ابراہیم بن حارث فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن جعفر کی صاحبز ادی ایک قریثی شخص کے نکاح میں تھیں۔اس آدمی نے انہیں اختیار دیا کہ اگروہ اس کے نکاح میں رہنا چا ہیں تو رہیں البتہ انہیں ان کی تقسیم کا حصہ نہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دہ طلاق لے لیں۔انہوں نے نکاح کے باقی رکھنے کا اختیار کیا اور طلاق لینے سے انکار کیا۔

( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النقفى ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عبيدة قَالَ : سَأَلَتُه ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَإِن الْمَرَأَةُ خَالَا عَنْ سَهُمِهَا فَبُصَالِحُهَا الْمَرَأَةُ خَالَا مِنْ سَهُمِهَا فَبُصَالِحُهَا الْمُرَأَةُ خَالَا مِنْ سَهُمِهَا فَبُصَالِحُهَا مَنْ خَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ مَا رَضِيَتُ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيهَا مِن حَقِّهَا ، أَوْ يُطلَقَهَا. مِنْ حَقْهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ مَا رَضِيَتُ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيهَا مِن حَقَّهَا ، أَوْ يُطلَقَهَا. (٢ جمه) الله المَا عَدْرَا عَلَيْهِا عَلَى اللهُ مَا رَضِيتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا مَن حَقِّهَا مَا وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عورت کواپنے خاوندے برائی یا بے نیازی کا خدشہ ہو۔ (اگنے)انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی کوئی بیوی ہواور وہ اسے چھوڑ نا چاہتا ہو،لیکن وہ اس سے اس بات پر سلح کرلے کہ عورت اپناحق حجھوڑ دے گی۔اورا گرعورت اپنا

حق چھوڑنے پرراضی نہ ہوتو جا ہےتو اپناحق پورابورالے یااس سے طلاق لے لے۔

(١٦٧٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِي قَالَ : أَنَاهُ رَجُلَّ يَسْتَفْتِيهِ فِي ﴿ اَمْرَأَةُ كَافَتُ مِنْ اَبُولُ أَنَّ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتَهَا ، أَوْ خَافَتُ مِنْ اَلْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتَهَا ، أَوْ فَقُرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكُرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتُ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ.

فَلَا حَرَجَ.

(۱۲۷۳) حضرت خالد بن عرع وفر ماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت علی جائے ہے۔ سوال کیا کہ اگر عورت کواپنے خاوند ہے برائی یا ہے نیازی کا خدشہ ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند اس کی بداخلاقی ، تنگدی اور نامناسب رویہ ہے تنگ ہواوروہ اسے چھوڑ نا چا ہے لیکن ہوئ اس سے الگ ہونے پر راضی نہ ہو۔ اگر عورت اپنے مہر میں ہے کوئی منفداراس کے لئے چھوڑ دیتو مرد کے لئے حلال ہے اور اگر عورت اپنے حق سے دستم ردار ہوجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مقداراس کے لئے چھوڑ دیتو مرد کے لئے حلال ہے اور اگر عورت اپنے حق سے دستم ردار ہوجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۷۷۲۲) حضرت عودہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سودہ فری ایٹ میں ہوگئیں تو انہوں نے اپنے جھے کا دن ہمیشہ کے لئے حضرت عائشہ فری انٹی مؤی دین انٹی مؤی دین انسے میں کہ جب حضرت سودہ فری انسی میں ہوگئیں تو انہوں نے اپنے جھے کا دن ہمیشہ کے لئے حضرت عائشہ فری دین دین دین کی کہ جب حضرت سودہ فری انسی میں کہ انسی میں کہ جب حضرت سودہ فری کی کوئی انسی کی کے جہ کر دیا۔

( ١٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ بِمِثْلِهِ.

(١١٤٣٣) ايك اورسندے يونمي منقول ہے۔

( ١٦٧٣٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ أَبِي رَزِينِ فِي قوله تعالى : ﴿ تُرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِى إلَيْك مَنْ تَشَاءُ ﴾ فَكَانَ مِشَّنْ آوَى عَائِشَةٌ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاةً ، وَكَانَ مَشَنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُويُرِيَةُ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصُفِيَّةُ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا. (ابن جرير ٢٥)

# ( ٧٨ ) أَلْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا

# اگرعورت اپنے غلام خاوند کے سی حصد کی مالک بن جائے تو کیا حکم ہے؟

(۱۲۷۳) حضرت عطاء بن سائب فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبدایک عورت اپنے خاوندگی سات درہم کے بقدر مالک بن گئی۔اس بارے میں حضرت میسرہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوگئی۔اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس کے لئے کیے حلال ہوگی؟ میں حضرت ضعی ہے ملا اوران ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر بن ابی موئی ہے ملواوران ہے سوال کرو۔ وہ ان دنوں وہاں قاضی تھے۔ میں نے ان ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی چزکی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کام کرلوجس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ میں حضرت ضعی کے پاس آ یا اوران سے شار اوا قعد فرکر کیا تو وہ مسکراد ہے۔ اور فرمایا کہ تم عبید اللہ بن عتب کے پاس جا کا اوران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مورت اللہ بن عتب کے پاس عبد اللہ بن عتب کے پاس جا کا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اسے بہدکرد ہے، یا آزاد اپنے فاوند کے لئے حرام ہوگئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیے طال ہوگ؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسے بہدکرد ہے، یا آزاد کردے یا تی وائد کے لئے حرام ہوگئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیے طال ہوگ؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسے بہدکرد ہے، یا آزاد اسے کو نوانس وہ عدت گزارے گی یا ترانس اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا کہ نوتی کو محفوظ کراو۔ میں ابن معقل کے پاس آیا۔ راوی میں حضرت ضعی کے پاس وہ کی یا تہیں وہ البت تھار بن رزیق نے عطاء بن سائب کی روایت سے ابن معقل کا قول نقل کیا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ان کا قول جھے یا وہ میں رہا البتہ تھار بن رزیق نے عطاء بن سائب کی روایت سے ابن معقل کا قول نقل کیا ہے کہ دورونوں نکاح کا اعادہ کریں گے۔

( ١٦٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ مَيْسَرَةً ، عَنِ امْوَأَةٍ وَرِثَتُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْنًا قَالَ : حَرُّمَتُ عَلَيْهِ.

(۱۶۷۳۷) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میسرہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوا پنے غلام مالک کی وازث بن جائے توانہوں نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے لئے حرام ہوجائے گی۔

( ١٦٧٢٧) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْنًا فقَالَ :حرُمَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ.

(۱۶۷۳۷) حفزت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جواپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت نے مالک بنتے ہی فوراا پنے خاوند کوآزادنہ کیا تو وہ اس پرحرام ہو جائے گی۔

( ١٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً قَالَهُ.

(١٦٤٣٨) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عنب سے بھی يونبی منقول ہے۔

( ١٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ :حَرُّمَتْ عَلَيْهِ.

(١٦٧٣٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدوہ عورت اپنے خاوند پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٦٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قد حرُّمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفُ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا.

( ۴۷ ما ۱۷۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ وہ عورت خاوند پرحرام ہوجائے گی اور اگر چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

( ١٦٧٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الشَّفْبِيُّ.

(۱۶۷۳)حضرت معنی بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ١٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَهُ سُثِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِى زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتُهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ ، فَقَالَ :لَوُّ كَانَ قَدر ذُبَابٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۷۳۲) حفرت طاوس سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جھے اس کے غلام خاوند کی ملکیت میں حصر ل جائے اور وہ اس وقت اسے آزاد کردے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر ایک مکھی کے برابر بھی تا خیر ہوئی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حرَّمَتْ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۳) حضرت ز مرى فر ماتے ہیں وہ عورت اپنے خاوند پرحرام موجائے گا۔

( ١٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْمَوْأَةِ تَوِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهُمَّا قَالَا : حرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

(۱۲۷ ۳۴) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جواپنے غلام خاوند کے کسی حصہ کی مالک بن جائے۔ان دونوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند پر حرام ہوجائے گی۔اوراگر وہ اس سے شادی کرے تو مرد کے پاس تین طلاقوں کا اختیار ہوگا۔

( ١٦٧٤٥ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ أُعْتِقَ بعد تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فرقتهما طَلَاقًا.

(۱۶۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزادی کے بعد شادی کرے تو اس کے پاس تین طلاقوں کاحق ہوگا۔اور ان کے درمیان کی فرقت طلاق شارنبیں کی جائے گی۔

( ١٦٧٤٦ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:حرُّمَتُ عَلَيْهِ.

(١٦٢٨) حفرت على رفاقة فرمات مين كدوه عورت النه خاوند پرحرام موجائے گا۔

( ١٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۱۶۷۴) حضرت محمد فرماتے ہیں کہا گرکو کی عورت اپنے خاوند کی ما لک بنے تو اگر وہ اسے اس وقت آزاد کر دیے تو ان کا نکاح ماتی رہے گا۔

( ١٦٧٤٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حرة فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتَهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَغْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تُغْتِقُهُ حَرُّمَتُ عَلَيْهِ. ( ۱۶۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام کی کوئی آزادیوی ہواورغلام کا مالک مرجائے اوروہ بیوی اپنے خاوند کے کسی حصے کی مالک بن جائے تو اگر اس نے آزاد نہ کیا تو وہ عورت حصے کی مالک بن جائے تو اگر اس نے آزاد نہ کیا تو وہ عورت اپنے خاوند پرحرام ہوجائے گی۔

### ( ٧٩) كُمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِينُ ؟

# نامردکوعلاج کے لئے کتنی مہلت دی جائے گی؟

( ١٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : يُوَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضُلِ اللهِ يَعْنِى الْعِنِّينَ.

(۱۶۷۳) حضرت علی جن شخیر فرماتے ہیں کہ نا مرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی۔ پھروہ دونوں اللہ کا نصل تلاش کریں۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنُ بْنُ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۵۰) حفرت عبداللہ وہ فی فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النعمان ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنْدِنَ سَنَةً.

(١٦٤٥١) حفرت مغيره بن شعبدنے نامردکوايك سال كى مهلت دلوائي ـ

( ١٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنْينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ اللَّهَا ، وَإِلَّا فُرِقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۷۵۲) حضرت عمر دین فرماتے ہیں کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى شُويْحٍ أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنَّينِ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ يُرْفَعُ إِلِيهِ.

(۱۷۵۵۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ اللہ نے حضرت شریح کو خط میں لکھا کہ نامردکواس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی جب سے اس کا مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔

( ١٦٧٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلاً عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلُ إِلَى أَهْلِهِ.

۔ (۱۶۷۵۴) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن عبداللہ بن الی رہید نے اس مخض کودس مبینے کی مہلت دی جواپی بیوی سے جماع کرنے کے قابل ندتھا۔

ع ١٦٧٥٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَصِلَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجَّلَ سَنَةً أَو عَشَرَةَ أَشْهُرٍ.

(١٦٧٥٥) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحض اپنی بیوی سے جماع کرنے کے قابل نہ ہوا سے علاج کے لیے ایک سال یا دس مینے کی مہلت دی جائے گی۔

( ١٦٧٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :يُؤَجَّلُ الْمِنِينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلُطَانِ قَالَ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ :يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمٍ يُرْفَعُ إِلَى السُّلُطَانِ.

(۱۷۵۷) حفرت اُبراہیم فرماتے ہیں کہ تامردکواس دن ہے مہلت دی جائے گی جب سے اس کا فیصلہ سلطان کی مجلس میں پیش ہوا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے وقت تو یا ذہیں البت اسے اس دن سے مہلت دی جائے گی جس دن اس کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔

( ١٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشعبى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.

(۱۷۷۵۷) حفزت عامر شعمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ نامرد کوایک سال کی مہلت دی حائے گی۔

( ١٦٧٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يُؤَجِّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ اِلَيْهَا ، وَاِلاَّ فُرِّقَ يَنْنَهُمَا.

(۱۶۷۵۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ نامرد کوا یک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگروہ کسی قابل ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَسْتَفْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً.

(١٦٧٥٩) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس دن مقدمہ عدالت میں پیش ہوااس دن سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

( ١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :يُوَجَّلُ الْهِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ ، عَنِ الْمُرَاتِّيهِ سَنَةً. ( ۱۲۷۱) حضرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کہ نا مردکوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

( ١٦٧٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يُؤَجَّلُ الْعِنْينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فُرْقَ بَيْنَهُمَا. (١٦٧٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نامر د کوا یک سال کی مہلت دی جائے گی ،اگر وہ کسی قابل ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے

درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٦٧٦٢ ) حَلََّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ أَبًا حَلِيمَةً مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حارثة بُن النُّهُمَانِ الْأَنْصَارِيُّ فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرٌ سَنَةً ، قَالَ يَحْيَى : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حارثة ابْنَتِهِ.

(۱۲۷۹۲) حضرت یحیٰ بن سعیداینے ایک شیخ ہے نقل کرتے ہیں کہ ابو حلیمہ معاذ القاری نے حارثہ بن نعمان انصاری کی بیٹی ہے شادی کی۔لیکن وہ ان سے جماع کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔حضرت عمر زائٹو نے انہیں ایک سال کی مہلت دی۔حضرت بیخیٰ قرماتے ہیں کہ مجھے عبدالرحمٰن انصاری نے بتایا کہ جب ایک سال گزرگیا تو دونوں کے درمیان حضرت عمر پڑی نٹنے نے جدائی کرادی اور فر مایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حارثہ کی بیٹی کا مسئلہ ل کرادیا۔

( ١٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنْينَ سَنَةً.

( ۱۶۷ ۱۳۷ ) حفزت عمر جان و نام دکوایک سال کی مہلت دی۔

( ١٦٧٦٤ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ :يُؤَجَّلُ سَنَةً لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ.

( ۱۶۷ ۱۲۷) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو فرمایا کرتے تھے کہ نامر دکوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اورمیرے خیال میں بیمہلت اس وقت ہے ہوگی جب اس کامقدمہ قاضی کے یاس آیا۔

( ١٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسِيرٍ قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأْتِي بِعِنِّينِ فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.

(١٦٤٦٥) حضرت نسير فرمات بي كديس عبد الملك بن مروان كے پاس تھا كدان كے پاس ايك نابينا نامرد لايا كيا انہوں نے اے علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دی۔

( ١٦٧٦٦ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شِمْر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنْينُ سَنَةً.

(١٦٢ ٦٢) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ نامردکوایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

# ( ٨٠ ) فِيهِ إِذَا خُيِّرَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

# ا گرعورت کونا مرد سے چھٹکارے کے لئے اختیار دیا جائے تواسے نکاح کی بقاءاوراختیام

### کے بارے میں اختیار ہے

( ١٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَعُبَيدَةَ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَا :تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَانَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَانَتْ فَارَقَتْهُ

(١٧٤ ١٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سال پوراہونے پرعورت کواختیار دیا جائے گا جا ہے تو نکاح کو ہاتی رکھے اور جا ہے تو ختم کر دے۔

( ١٦٧٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ الَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجَلْهُ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا ، وَإِلَّا خَيْرُهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

(١٦٧٦٨) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی نے مجھے خط لکھا کہ نامرد کو ایک سال کی مہلت دو،اگر وہ جماع پر قادر ہوجائے تو ٹھیک درندعورت کواختیار دے دو، جا ہے تو نکاح کو ہاتی رکھے اور جا ہے تو ختم کردے۔

### ( ٨١ ) من قَالَ إِذَا الْحِتَارَتَهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نکاح کے باتی رکھنے کو اختیار لے لیا تو اس کا خیار

### ختم ہوجائے گا

( ١٦٧٦٩ ) حَلَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا خُيِّرَتُ فَإِنَ اخْتَارَتُهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۶۷ ۱۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نامر دکوایک سال کی مہلت دی جائے گی اگروہ جماع پر قادر ہوجائے تو ٹھیک ورنہ ٹورے کو اختیار دیا جائے گا۔اگروہ نکاح کے باقی رکھنے کواختیار کرلے تو اس کااختیار ختم ہوجائے گا۔

# ( ٨٢ ) فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

نامردکی بیوی کے مہرکی کیاصورت ہوگی؟

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَلَ

الْعِنْينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۷۷۷) حفزت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفزت عمر جھٹٹونے نامردکوا یک سال کی مہلت دی۔اور فرمایا کہ اگروہ ایک سال میں جماع کے قابل ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کو پورامبر مطے گا۔

( ١٦٧٧١ ) حَمَّدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْعِنْينِ إذَا لَمْ يَصِلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاق.

(١٧٤١) حضرت شريح اس تأمرد كے بارے ميں جوائي بيوى سے جماع پر قادر ند ہوسكافر ماتے تھے كدائے وهامبردينا ہوگا۔

( ١٦٧٧٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.

(١٧٤٢) حضرت ابراهيم فرمات بي كهنامردير يورامبرلازم بوگا\_

( ١٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ.

(۱۷۷۲) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ نامرد پر پورامبرلازم ہوگا۔

( ١٦٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٤٧) حضرت سعيد بن مستب اور حضرت حسن فر ماتے ہيں كه حضرت عمر وَن تُؤنے نامر دكوا يك سال كى مهلت دينے كوكها اور

پھراگروہ جماع پرقادر ہوجائے تو ٹھیک در نہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔اورعورت کو پورامبر ملےگا۔

( ١٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٤٤٥) حضرت سعيد بن ميتب فرماتي بين كمنامردكي عورت كو پورامبر ملے گا۔

( ١٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(١٧٤٤)حفرت عروه فرماتے میں كه عورت كو پورامبر نطے گا۔

( ١٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ.

(١٧٤٧) حفرت طاوى فرماتے بين تامردكى بيوى كوآ دهامبر ملے گا۔

### ( ٨٣ ) فيه إذا وَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ حُبسَ عَنْهَا

اگرنامردایک مرتبہ جماع کرنے کے بعداس پرقادر ندر ہےتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٧٧٨ ) حَلَّنَنَا عبد الله بْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا وَصَلَ النَّهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. ( ١٦٧٧٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے ایک مرتبہ جماع کرلیا تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گ۔ ( ١٦٧٧٩ ) حَلَّتْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إِذَا قَلَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِى الْمَرَأَتُهُ أَبَدًّا.

(۱۶۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جبآ دمی ایک مرتبہ جماع پر قدرت پالے تووہ بمیشہ کے لئے اس کی بیوی ہے۔ پر تاہیں وروں میں دوروں کے دریں کا بیاری کا بیا

( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةً .

(١٧٧٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے توعورت کو کلام اورخصومت کاحق نہیں۔

( ١٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمُوو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ.

(۱۷۷۸) حضرت عمر و بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے بیسنتے آئے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ جماع کر لے توعورت کو کلام اور خصومت کا حینہیں ۔

( ١٦٧٨٢ ) حَلَّاتُنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةً.

(١٦٤٨٢) حضرت طاوى فرماتے بين گرجب وه ايك مرتبه جماع كر كے توعورت كوكلام اورخصومت كاحق نہيں ۔

( ١٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا : إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِنَهَا مَرَّةً ثُمَّ لُمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ.

(۱۷۵۸۳) حضرت قیادہ اور حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کدا گرشاؤی کے بعد خاوندا یک مرتبہ وطی کر لے اور دوبارہ اس پرقدرت نہ ر کھے تواس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

( ١٦٧٨٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَطِنَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.

(۱۷۷۸۳) حفزت ابراہیم فرمائے ہیں کہ اگر شادی کے بعد خاوندایک مرتبہ وطی کر لے اور دوبارہ اس پرقدرت ندر کھے تو اس کے بعد عورت کے لئے اختیار نہیں ہے۔

### ( ٨٤ ) في تزويج الْفَاسِقِ

### فاسق سے شادی کرانے کابیان

( ١٦٧٨٥) حَدَّثَنَا حَكَام الرَّاذِي، عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدُ قَطَعَ رَحِمَهُ. (١٦٧٨٥) حضرت صحى فرماتے بيں كه جس نے كى لڑكى كى شادى فاس سے كرائى اس نے قطع رحى كى۔

### ( ٨٥ ) في الأمة تُعْتَقُ وَلَهَا زُوجٌ حُرٌّ

وہ باندی جسے آزاد کردیا جائے اوراس کا خاوند کوئی آزاد ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٧٨٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ.

(۱۷۷۸) حضرت ابن عمال بنی پیزین فرمانے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے۔

( ١٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا.

(١٧٤٨٤) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خاوند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار ہے یانہیں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَدْدِ.

(۱۷۷۸) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ آزاد ہونے والی عورت کے لئے خادند کے آزاد ہونے کی صورت میں اختیار نہیں ہے البتہ خادند کے غلام ہونے کی صورت میں اختیار ہے۔

( ١٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَزُوْجُهَا حُرٌّ.

(١٧٨٩) حفرت حسن فرمايا كرتے تھے كة زاد ہونے والى عورت كے لئے خاوند كة زاد ہونے كى صورت ميں اختيار نبير ب

( ١٦٧٩ ) حَلَّثُنَا عبد الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عُبُدٌ فَزَوَّجَتُهُ جَارِيَةً لِهَا بِكُرًّا فَكَانَتُ تَكُرَّهُ زَوْجَهَا وَكَانَتُ تُرِيدُ عِنْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۱۷۹۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ صفیہ بنت الی عبید کا ایک غلام تھا۔ انہوں نے اس کی شادی اپی ایک با کرہ باندی سے کرادی۔ وہ باندی اپنے خاوند کو پسندنہیں کرتی تھی اورآ زاد ہونا چاہتی تھی۔صفیہ بنت الی عبید کواندیشہ تھا کہ اگرانہوں نے باندی کو آزاد کیا تو وہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہوجائے گی۔پس انہوں نے پہلے غلام کوآ زاد کردیا اور پھر بعد میں باندی کوآ زاد کیا۔

# ( ٨٦ ) من قَالَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

جَن حضرات كِنز و يك خاوند آزاد مو ياغلام، باندى كو آزاد مو في بعدا ختيار موگا (١٦٧٩١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُوّدِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتُ بَرِيرَةَ فَأَعْنَقَتُهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ. (بخارى ١٢٥٦ ـ ابوداؤد ٢٢٢٨)

(۱۶۷۹)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنیافیغانے حضرت بریرہ ٹنیافیغا کوخریدااور پھرانہیں آ زاد کردیا۔حضور مُنافِقِیج نے حضرت بریرہ بنیافیغا کونکاح کے باقی رکھنے یاختم کرنے کااختیار دیا حالانکہان کے خاوندآ زاد تھے۔

( ١٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ فُرَّيْشٍ.

(۱۲۷۹۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہو یا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔خواہ اس کا خاوند قریش ہی کیوں نہ ہو۔

- ( ١٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
  - (۱۷۷۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے میں کہ خاوند آزاد ہو یاغلام ، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔
    - ( ١٦٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّفِيِيِّ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرُّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
      - ( ۱۶۷ ۹۳ ) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوگا۔
- ( ١٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَرْبِ بُنِ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
- (۱۶۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام ، ہاندی کو آزاد ہونے کے بعداختیار ہوگا۔خواہ اس کا خاوندا میرالمؤمنین ہی کیوں نہ ہو۔
- ( ١٦٧٩٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ :لَهَا الْنِحِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
  - (١٦٤ ٩٦) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خاوند آزاد ہویا غلام، باندی کو آزاد ہونے کے بعداختیار ہوگا۔
- ( ١٦٧٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُغْتَقُ قَالَ :لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمُّ يَمَسَّهَا.
- (١٦٧٩٤) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شی دین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی باندی کسی غلام کی بیوی ہواور وہ باندی
  - آ زاد ہوجائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک خاد ندنے بیوی کوچھوا نہ ہواس ونت تک اے خیار ہے۔
- ( ١٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِغْت طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تُغْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ خُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي ، وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتُ.
- (۱۷۷۹۸) حضرت طاؤس ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی باندی کو آزاد کیا گیا اور اس کا خاوند آزاد ہوتو کیا اسے خیار دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں البتہ اگروہ کسی غلام کی بیوی ہوتو اے اختیار دیا جائے گا۔
  - ( ١٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
    - (99 ١٢٤) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەخاوندآ زاد جو ياغلام، باندى كوآ زاد جونے كے بعدا ختيار جوگا۔

#### ( ٨٧ ) من قَالَ إِذَا وَطِئْهَا فَلاَ خِيارَ لَهَا

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعدا گرخاوند نے اس سے جماع کرلیا تواس كااختيار ختم ہوجائے گا

( ١٦٨٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أُغْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.

(۱۲۸۰۰) حضرت عمر بنائی فرماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختیار ختم ہو

. ( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتُ. (١٢٨٠) حضرت ابن عمر شُهُ وَمَن عُبِي كر عورت كي آزادي كي بعد اگر خاوند نے اس سے جماع كرليا تو اس كا اختيار ختم ہوجائے گا۔

( ١٦٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ جَارِيَّةً لَهَا ، فَقَالَتُ : إِنْ وَطِئك زَوْجُك فَلا خِيَارَ لَك.

(۱۷۸۰۲) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ ام المونین حضرت حفصہ نے ایک باندی کوآزاد کیااور فرمایا کہ اگر تمہارے خاوند نے تم سے جماع كرلياتو تمباراا ختيارتم موجائے گا۔

( ١٦٨.٣ ) حَدَّثْنَا عَبدة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.

(۱۲۸۰۳)حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعدا گر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختیار ختم

( ١٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَنَافِعِ قَالَا :لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشُهَا.

(۱۲۸۰۴) حضرت ابوقلا بہاور حضرت نافغ فرمائے ہیں کہ عورت کی آزادی کے بعد اگر خاوند نے اس سے جماع کرلیا تو اس کا اختبارختم ہوجائے گا۔

( ١٦٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْنِحِيَارُ مَا لَمْ يَطَأَهَا زَوْجُهَا.

(۱۱۸۰۵) حضرت ابراہیم فرباتے ہیں عورت کی آزادی کے بعدا گرخاوندنے اس سے جماع کرلیا تواس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

## ( ٨٨ ) فيه إذا وَطِئهَا وَهيَ لاَ تُعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

### اگرعورت کوخیار کے بارے میں علم نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِنَهَا وَهِي لَا تَعْلَمُ أَنَّ

لَهَا الْمِحِيَارَ فَلَهَا الْمِحِيَارُ قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. (١٧٨٠١) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآزاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے

ر معلق جانتی نیقی تواس کا خیار باتی رہے گا۔حصرت حسن بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ متعلق جانتی نیقی تواس کا خیار باتی رہے گا۔حصرت حسن بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

( ١٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ :لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ :لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ مُسُلُطَانٌ لَضَوَبُته.

( ١٧٨ - ١٢٨) حضرت سعيد بن سيتب فرمات بي كه جب باندى كوآ زاد كيا كيا اوراس كے ساتھ اس كے خاوند نے وطى كى ، حالانكه وہ

خيار كِ متعلق جانى نَتَى تُواس كاخيار باقى رج كاراً كر مجصا فتيار بوتا تومين ايباكر نے والے مردكو مارتا۔ ( ١٦٨٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ أَصَابَهَا وَلَا تَعْلَمُ فَلَهَا

المُنجِيَارُ إِذَا عَلِمَتُ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مُنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مِنْهَا مِنْ مُنْهِا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْ مُنْهِا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهِا مِنْهَا مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن

(۱۲۸۰۸) حضرت عمر رفایٹو فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیا اوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالا نکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نبھی تو اس کا خیار باقی رہے گا۔خواہ سومر تبہ جماع کرلے۔

( ١٦٨.٩) حَلَّثَنَا ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، إِذَا أُعْتِقَتِ الْآمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِنُسَ مَا صَنَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ .

(۱۲۸۰۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیااوراس کے خاوند نے اس سے فورا جیاع کرلیا تو کیا تھلم سے؟ انہوں نرفر مایا کہ اس نربرہ برا کیا ہیں نرکھا کہ کیاس کوآ زاد خاوند کی صورت میں

اس سے فورا جماع کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بہت برا کیا۔ میں نے کہا کہ کیا اس کوآ زاد خاوند کی صورت میں اختیار ہوگا؟ انہوں نے فرماینہیں۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شعبة، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:إذَا وَطِنَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ.

(۱۲۸۱۰) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق مانتی بھی ہتر دیں ۔۔ معلوم میں سی کیڈن اتق ۔۔ میں

جانى نهى توجب ائ معلوم مواس كاخيار باقى رج كار ( ١٦٨١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ،

( ١٦٨١١ ) حَدَّثُنَا حَفَصٌ ، عَنُ بَغُضِ أَصُحَابِ حَمَّادٍ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ.

(۱۲۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآزاد کیا گیااوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے متعلق جانتی نہتی تو جب اے معلوم ہواس کا خیار باتی رہے گا۔

# ( ٨٩ ) فيها إذا وَطِئهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيارَ

# جب باندی کوآ زاد کیا گیااوراس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ، حالانکہ وہ خیار کے

## متعلق جانتی تھی تواس کا خیار باقی نہیں رہے گا

( ۱۲۸۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوِيسٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إِذَا وَطِئَهَا وَهِى تَعُلَمُ أَنَّ لَهَا الْبِعِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا. (۱۲۸۱۲) حفرت ضحاك فرماتے ہيں كہ جب باندى كوآزادكيا گيااوراس كے ساتھاس كے خادند نے وطى كى ، حالانكہ وہ خيار كے متعلق جانئ تھى توبياس كى رضاكے قائم مقام ہے۔

( ۱۶۸۱۳ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدُ عَلِمَتُ أَنَّ لَهَا الْبِحِيَارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا. (۱۲۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی، حالا تکہ وہ خیار کے متعلق جانتی تھی تواس کا خیار باتی نہیں رہے گا۔

## (٩٠) في الرجل يَقُولُ قَدْ عَلِمْتِ أَن لِكَ الْخِيارَ أَتُسْتَحْلف لَهُ

اگر کوئی شخص بیوی کے متعلق بیدعویٰ کرے کہاسے خیار کاعلم تھاتو کیا بیوی سے تسم لی جائے گی؟ ( ۱۶۸۱٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا غَشِیّهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ٱسْتُحْلِفَت ٱنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْحِیَارَ ثُمَّ خُیِّرَتُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ.

(۱۲۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر بیوی کے خیار استعال کرنے سے قبل خاوند نے اس سے جماع کیا تو بیوی سے قتم لی جائے گی کہوہ خیار کے متعلق نہ جانتی تھی۔ پھراگروہ غلام کے نکاح میں تھی تواسے اختیار دیا جائے گا۔

( ١٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَتُ عِنْدَهُ الْمَرَأَةُ فَأَعْتِقَتُ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِنْقِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِى خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحُلَفُ أَنَّهَا كُمْ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ وَسَأَلْت حَمَّادًا، فَقَالَ :هِ مَ الْمُرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ.

(۱۲۸۱۵) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم سے اس عورت کے بارے ہیں سوال کیا جس کی آزادی کے بعداس کے فاوند نے اس سے جماع کیا، لیکن عورت سے خیار کاعلم نیہ عادند نے اس سے جماع کیا، لیکن عورت سے خیار کاعلم نیہ ہونے پرتم کی جائے گی چراسے اختیار دیا جائے گا۔ میں نے یہی سوال حضرت جماد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیاس کی ہوی ہے اسے اختیار دیا جائے گا۔ میں نے یہی سوال حضرت جماد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیاس کی ہوی ہے اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

( ١٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:أُخْبَرَنِي الْهَيْثُمُ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ:تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.

(١٦٨١٦) حفرت حمادفرماتے بیں کداس سے اس بات پرتم لی جائے گی کداسے خیار کاعظم نہیں تھا۔

( ٩١ ) فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

کیامکا تبہ باندی • کوآزاد کے بعداختیار ہوگا؟

( ١٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ معمر عن رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ :تُخَيَّرْ

(١٦٨١) حضرت جابر بن زيدفر مات بين كدمكاتبه باندى كوآزادي ك بعداختيار موكار

( ١٦٨١٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ

(۱۷۸۱۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کدمکا تبد باندی کو آزادی کے بعدا ختیار ہوگا۔

( ١٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَاتَبت المُرَأَة أَعَانَهَا رَوُجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتُ فَلَا خِيَارَ لَهَا.

(۱۲۸۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مکاتبہ باندی کی آزادی کے لئے اس کے خاوند نے اس کی مدد کی تو آزادی کے بعد اسے اختیار نہیں ہوگا۔

( ۱۶۸۶) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِی الْمُكَاتَبَةِ: تَسْعَی وَمَعَهَا زُوْجُهَا فَالَ:لَهَا الْحِیَارُ، وَإِنْ سَعَی مَعَهَا. (۱۶۸۶) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مکا تبہ باندگی کوآزادی کے بعد اختیار ہوگا خواہ اس کے خادند نے اس کے ساتھ مکا تبت کی رقم اداکرنے میں کوشش کی ہو۔

## ( ۹۲ ) في تزويج النَّهَارِيَّاتِ

#### نہاریات • سے نکاح کرنے کا بیان

( ١٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزُويِجِ النَّهَارِيَّاتِ.

(١٦٨٢١) حفرت حسن اور حفرت عطاء كے نز ديك نہاريات سے نكاح كرنے ميں كوئي حرج نہيں۔

( ١٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

<sup>■</sup> مکاتبہ باندی ہے مرادالی باندی جس کاما لک اس سے ایک مخصوص رقم کی وصول کے بعداسے آزاد کرنے کامعابدہ کرلے۔

❷ ''نمباریات'' سے مرادالی عورتیں ہیں جن کے بارے میں خاوندیہ ٹرط لگائے کہ دہ صرف دن کے دقت ان سے مطے گا اور ان کی تقسیم کا حصہ سرف دن میں ہوگا۔

- (١٦٨٢٢) حفرت حسن كنزد يك نهاريات سے نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔
  - ( ١٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
  - (۱۲۸۲۳) حضرت حماد کے نزد کی نہاریات سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔
- ( ٩٣ ) في الرجل يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا قَسَمْت لَكَ مِن شيء فِي لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ

## ایک آ دمی نکاح میں پیشرط لگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصہ ہیں ملے گا

( ١٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ رَضِيتِ بِهِ ، قالا : هَذَا شَرُطٌ فَاسِدٌ.

(١٦٨٢٣) حضرت تھم اور حضرت جماد سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نکاح میں بیشر طالگائے کہ عورت کودن یارات میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔اورعورت اس پرراضی ہوتو کیا تھم ہے؟انہوں نے فر مایا کہ بیشر طافاسد ہے۔

( ١٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَفْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَفْلُومًا ، قَالَ : إنَّمَا الصُّلُحُ الَّذِى أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكُرَهُهُ.

(۱۲۸۲۵) حفزت زہری اس شخف کے بارے میں جو نکاح میں بیشرط لگائے کہ وہ اس کے پاس نہیں آئے گا اور اس پرصرف معلوم مقدار ہی خرج کرے گا ، فرماتے ہیں کہ وہ صلح جس کا قرآن میں تھم ہے وہ تو ایک مرتبہ کے جماع کے بعد ہے۔ گویا ایسا کرنا محروہ ہے۔

( ١٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ :سُنِلَ يُونُسُ ، عَنِ الشَّرْطِ فِي النَّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْبِتَدَانَهُ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۷۸۲۷) حضرت یونس سے نکاح میں لگائی جانے والی شرط کے بار نے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن تو اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے اگر وہ علانیہ ہو، جبکہ حضرت ابن سیرین ابتداء میں مکر وہ خیال کرتے تھے اور اگر بعد میں لگائی جائے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

- ( ١٦٨٢٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
- (۱۲۸۲۷) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جواپی ہو یوں میں ہے ایک کے ساتھ ایک کا ساتھ ایک میں ہے ایک کے ساتھ دودن مقر دکر لے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

# ( ٩٤ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُون عَلَيْهِ إِنْ جِئْت بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا

## اگرنکاح کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلال دن تک خاوند نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہیں ہوگا

( ١٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا السُمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِنْت بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاَّ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۱۷۸۲۸) حضرت ابن عباس ٹھند من سے سوال کیا گیا کہ اگر نکاح کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے کہ اگر فلال دن تک خاوند نے مہر دے دیا تو ٹھیک وگر نہ نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٨٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ قَالَ :هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.

(۱۱۸۲۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ بیٹل خلع کے تھم میں ہوگا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ نکاح جائز ہےاورشرط باطل ہے۔

( ١٦٨٣٠) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النَّكَاحِ فَالنَّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلاَقَ. (١٦٨٣٠) حضرت ابراجيم فرمات بين كُرْكاح مِن طلاق كعلاوه لكَانَي جاني والى برشر طاكونكاح فتم كرديتا جـ

## ( ٩٥ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وتَصِلُ إلَّهِ

#### کسی خاص چیز کے عوض نکاح کرنے کابیان

( ١٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحَادِمٍ لَهَا فَحَاصَمَتُ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ وَقَضَى لِلْمَرُأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ.

(۱۲۸۳۱) حفرت عُرَوَّ بن قیس کی دادی فرمانگی میں کہ ان کے باپ نے ایک عُورت سے میری خادمہ کے عُوض شادی کی۔ میں یہ مقدمہ لے کرقاضی شریح کی عدالت میں گئی تو انہوں نے میرے لئے خادمہ کا ادراس عورت کے لئے خادمہ کی قیمت کا فیصلہ کیا۔ (۱۲۸۳۲) حَدَّ ثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنْ یُعُتِیَ آبَاهَا فَلَمْ یَقُدِرْ عَلَیْهِ ، قَالَ : عَلَیْهِ قِیمَةُ الْأَبِ. (۱۶۸۳۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کدوہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہوسکا تو اس پراس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔

( ١٦٨٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جانز.

(۱۷۸۳۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کس شخص نے عورت ہے اس شرط پرشادی کی کہ وہ اسے حج کرائے گا توبیہ جائز ہے۔

( ١٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَّافَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبُعُهُ قَالَ :لَهَا قِيمَةُ الأَبِ.

(۱۲۸۳۳) حفرت شعبی فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے عورت سے اس بات کے عوض شادی کی کدوہ اس عورت کے باپ کو آزاد کرے گا اور وہ اس کی آزادی پر قادر نہ ہوسکا تو اس پر اس کے باپ کی قیمت لازم ہوگی۔

( ١٦٨٢٥ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ :لَهَا نِصْفُ أَذْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ.

(۱۲۸۳۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہا گر کسی محض نے عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ وہ اسے تج کرائے گالیکن اسے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر جج کے خربچے کا نصف لا زم ہوگا۔

# ( ٩٦ ) في الرجل يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟

اگرایک آدمی دوسرے کا نکاح کراد ہاور دولہا بعد میں انکار کرے تو مہر کی کیا صورت ہوگی؟

( ١٦٨٢٦) حَدَّثَنَا ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ :إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكُرَ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكُرَ عَلَى الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۲۸۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے دوسرے کی طرف سے نکاح کا پیغام بھجوایا اور نکاح کرادیا ، جبکہ بعد میں دو لیے نے انکار کردیا تو عورت کاحق نکاح کرانے والے پر ثابت ہوگا اور نصف مہر دینا پڑے گا۔

( ١٦٨٢٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ فِى رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزُوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النَّكَاحُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا.

(۱۲۸۳۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کدا گر کئی آ دی نے اپنے باپ یا مولی کو خط لکھا کہ اس کی شادی کرادے۔انہوں نے شادی س کرادی کیکن اس نے انکار کردیا تو اس بارے میں حضرت شعبی فرماتے تھے کدا گر خاوند نکاح کو باقی رکھے تو ٹھیک ورنداس نکاح کی

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ) کی کی اها کی کی اها کی کی این ابی شیبه مترجم ( جلده ) كتاب النكاح ﴿

کوئی حیثیت نہیں \_اورشری ملاقات سے پہلے کسی پرمبر بھی واجب نہیں ہوگا۔

( ١٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَانِبٌ فَلَمْ يَرُضَ الْأَبُ

قَالَ :الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الابْنَّ فَلَمْ يَرْضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأبِ.

(١٦٨٣٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں كدا كركسي شخص نے اپنے باپ كا نكاح كراديا حالا مكد باپ موجود نہيں تھا، كھراكر باپ راضى ند

مواتومبر بیٹے پرلازم ہوگااوراگر ہاپ نے بیٹے کا نکاح کرایااور بیٹاراضی نہ ہواتو مبر ناب پرلازم ہوگا۔

## ( ٩٧ ) في العزل وَالرَّخْصَةِ فِيهِ

### عزل °اوراس کی اجازت کابیان

( ١٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

(بخاری ۵۲۰۷ مسلم ۱۳۷)

(١٦٨٣٩) حضرت جابر ولافو فرماتے ہیں كہ ہم عزل كيا كرتے تصاور قرآن نازل ہور ہاتھا يعني اس كى ممانعت نہيں آئى۔

( ١٦٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ.

(۱۲۸۴۰) حضرت خارجہ بن زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت زیدائی ایک باندی سے عزل کیا کرتے تھے۔ ب

( ١٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، غَنْ عَمْرٍو ، غَنْ عِكْرِمَةً ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَفْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ.

(١٦٨٨) حفرت عكرمه فرماتے ميں كه حفرت زيداور حفرت سعدع الكياكرتے تھے۔

( ١٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ كَانَ يَغْزِلُ ، أَوْ تَغْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَى لَا تَغْتَسِلَ.

(۱۲۸۴۲)حضرت عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت اساعیل شیبانی کا نکاح حضرت رافع بن خدیج کی بیوی ہے ہوا۔انہوں نے اساعیل شیبانی کو بتایا که رافع بن خدیج عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ بن عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ

حَرْثُ لَكُمْ ﴾ قَالَ :مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلُ.

(١٧٨٣) حفرت ابن عباس ميندين قرآن مجيد كي آيت ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں كدجوعزل كرنا عاب كر لے اور جوند كرنا جا ہے ند كرے۔

( ١٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنْ سَوَارِيهِ.

(۱۲۸۳۴)حضرت بیچیٰ بن عباد فرماتے ہیں کہ حضرت خباب پنی ہاندیوں ہے عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٥ ) حَلَّقَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ سَعدٍ - يَفْنِي عَامِرًا - أَنَّ سَفْدًا كَانَ يَفْزِلُ.

(۱۲۸۴۵)حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعدعز ل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَزْلِ :اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنْسُ بُنُ مَالِكٍ يَعْزِلَان.

(۱۶۸۳۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عزل کے بارے بیش صحابہ کرام کا ختلاف ہے۔حضرت زیداور حضرت انس بن مالک عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ.

(١٦٨٣٤) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں كدحضرت زيداور حضرت سعدع زل كياكرتے تھے۔

( ١٦٨٤٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بن عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّصُرِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَفْلَحَ قَالَ : نَكَحْت أُمَّ وَلَدِ أَبِى أَيُّوبَ فَأَخْبَرَتْنِى أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَغْزِلُ وَأَخْبَرَتْنِى أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْزِلُ عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَغْزِلُ ، عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ.

(١٦٨٥٨) حضرت عبدالرحمٰن بن اللح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الوابوب واٹنی کی ام ولد باندی سے شادی کی۔اس نے مجھے

بتایا که حضرت ابوابوب عزل کیا کرتے تھے۔اور مجھے حضرت زید بن ثابت کی ام ولد باندی نے بھی بتایا کہ وہ بھی عزل کیا کرتے

تھے۔حضرت سالم عائشہ بنت سعد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدا پی ام ولد باندیوں سے عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَة بن سليمان ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبَىُ.

(۱۶۸۴۹) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ انصار صحابۂ ل کرنے میں کوئی برائی نہیجھتے تھے اور حضرت زید ،حضرت ابوا بوب اور حضرت الی اس کے قائل تھے۔

( ١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ.

(١٦٨٥٠) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے شاگر دعن ل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكُ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾.

(١٦٨٥١) حفرت جعفر فرمائے ہیں كہ حفر تعلى بن حسين عزل كرتے تصاوراس آيت كودليل كے طور پر پیش فرماتے ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُودِ هِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ - (١٦٨٥٢) حَلَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةٌ تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ

(١٦٨٥٢) حضرت ابوعمران نے ایک خاتون نے تس کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی عزل کیا کرتے تھے۔

( ١٦٨٥٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، غَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدٍ سُنِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُك إِنْ شِنْتَ أَعْطَشْته ، وَإِنْ شِنْتَ أَسْقَيْته.

(١٦٨٥٣) حضرت سعيدعز ل ميس كو كى حرج نه بيحقة تصاور فرمات كهوه تمهاري هيتى ب جابوتو بيا سار كھواور جا ہوتو سيراب كرو۔

( ١٦٨٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَغْزِلُ ، عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُك فَإِنْ شِئْتَ فَأَغْطِشُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرُوهِ.

(۱۷۸۵۳) حفرت مسعود بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدے سوال کیا کہ کیا میں اپنی باندی سے عزل کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہے جا ہوتو پیاسار کھواور جا ہوتو سیراب کرو۔

( ١٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : فَذَ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْك سَعْدٌ.

(١٦٨٥٥) حفرت زبرقان سراح فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل سے عزل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ عمل تو مجھ سے اور تجھ سے بہتر یعنی حضرت سعد نے بھی کیا ہے۔

( ١٦٨٥٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى.

(١٦٨٥٦) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہوتا تھالیکن ہمیں اس مے معنہیں کیا گیا۔

( ١٦٨٥٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بشر ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أمه ، عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْزِلُ.

(١٧٨٥٤) حفزت عمر كى ايك باندى روايت كرتى بين كدوه عزل كياكرتے تھے۔

( ١٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :إِن ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ.

(۱۷۸۵۸) حفرت ابوسعید خدری والی فرماتے ہیں کہ میری یہ بٹی جوجوان ہوکر پردے میں بیٹھی ہے،عزل کرنے کے باوجود بیدا ہوئی ہے۔

( ١٦٨٥٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ،

فَقَالَ : إِنَّ لِي خَادِمًّا تَسْتَقِى عَلَى نَاضِح لِي وَأَنَا أَغْزِلُ عَنْهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخُلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ. (مسلم ٦٣ـ ابن ماجه ٨٩)

(۱۲۸۵۹) حضرت جابر وہ اور اور استے ہیں کہ ایک مرتبدایک آ دمی حضور مَانِظَیْکُا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک خادمہ ہے، جو میرے لئے پانی مجرتی ہے۔ میں اس سے عزل کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس نے بیچے کوجنم ویا ہے۔ آپ مِنْظَفِیکُا نِیْ نِدُ مایا کہ جس جان کے دنیا میں آنے کا اللہ نے فیصلہ کرلیاوہ آگر ہتی ہے۔

( ١٦٨٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ :أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بن سَفْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ :عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسٍ.

(۱۷۸۷۰) حضرت ابن عباس ٹی دین سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور فر مایا کہ کیا کل میں نے تچھ سے عزل کیا تھا؟

( ١٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشر ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ :حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ ، عَنِ الْأَمَةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ تَخْمِلَ.

(۱۲۸۱) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حفرت سعد کو جب بھی بائدی کے حاملہ ہونے کی توقع ہوتی تو عزل کیا کرتے تھے۔

# ( ٩٨ ) من كرة الْعَزْلُ وَلَمْ يُرَخُّصُ فِيهِ

### جن حفزات کے نز دیکے عزل کی اجازت نہیں

( ١٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَكُرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُوانِ النَّاسَ بِالْفُسُلِ مِنْهُ.

(۱۲۸ ۲۲) حضرت ابو بکراور حضرت عمر نئه ونئاعزل کو مکروه قرار دیتے تصاوراس کے بعد شسل کے وجوب کے قائل تھے۔

( ١٦٨٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بن سليمان ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكُرَهُونَ الْعَزُلَ ، مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ.

(۱۶۸ ۱۳ )حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ پچھ مہاجرین حضرات عزل کو مکروہ قرار دیتے تھے ان میں دوسروں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان جڑائیے بھی تھے۔

( ١٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

(١٩٨٧٣) حفزت على وفافية فرمات مين كدعز ل زنده در گوركرنے كى ايك شكل بــ

( ١٦٨٦٥ ) حَلَّثُنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَام ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ :حَلَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ يَنِيهِ ، فَقَالَ :مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ ، لَعَلَّك تَغْزِلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَأُوْجَعْت ظَهْرَك.

(۱۲۸۷۵) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اٹھا تھؤ نے اپنے بیٹے کے لئے ایک باندی فریدی۔ پچھ مرصہ بعد فر مایا

كەپىرەاملەكيون ئىيس، دىتى! شايدتم اس سے عزل كرتے ہو؟ اگر مجھے پية چلاتو مين تنهيں ماروں گا۔ ( ١٦٨٦٦ ) حَدَّثْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَهٰ يِدَ نِن خُمِنْهِ ، عَنْ سُلُنْهِ نِن عَامِ ، عَنْ أَمِد أَمَامَةَ فِي الْعَنْ لِي قَالَ : مَا

( ١٦٨٦٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَمِامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْتَ أَرَى كَأَنَّ مُسْلِمًا يصنعه.

(١٦٨ ٢١) حضرت الوامامة عزل كے بارے ميں فرماتے ہيں كه ميركى مسلمان سے اس كى تو تع نہيں ركھتا۔ ( ١٦٨٦٧) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَزْلِ ، قَالَ:هِي الْمَوْوُودَةُ الْحَفِيَةُ.

ر ۱۱۸۱۷) حدث حدد عن سعبه، عن حبید الواجِید الفاجِید ، عن شایع بھی العزبِ ، قال: هِی الفووودہ الحقیہ. (۱۲۸۷۷) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ عزل زندہ در گور کرنے کی ایک شکل ہے۔

( ١٦٨٦٨ ) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إَبُواهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ الْعَزْلَ.

(۱۲۸۲۸)حضرت اسودعزل کو مکر د ه قرار دیتے تھے۔

( ١٦٨٦٩) حَدَّثَنَا الْفَصَٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِنْدلِ بْنِ عَلِى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى مُغِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَلُصْت إِلَيْك مِنَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَهَا الشُّوقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَهَا مَا فَيْدَ وَسَلَّمَ : جَانَهَا مَا قُدْرَ. (طبرانى ٢٣٥٠ مسند ١٢١١)

(۱۲۸۲۹) حضرت جریر و افزه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مِنْوَفِظَةُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں مشرکین سے صرف ایک باندی ہی بچا کے لاسکا ہوں اور میں اس سے عزل کرتا ہوں ۔حضور مِنْوَفِظَةُ نِے فر مایا کہ اسے تقدیر سال لائی سر

يَبُونُ وَالْمُ اللَّهُ وَمُنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ وَأَبِى أَمَامَةً بُنِ سَهُلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَصَبْنَا سَبَى يَنِى الْمُصْطَلِقِ السَّتَمْتَعْنَا مِن النساء وَعَرَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثَم : إنى وَقَفْت عَلَى جَارِيَةٍ فِى سُوقِ يَنِى قَيْنُقَاعَ قَالَ : فَمَرَّ بِى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِى أَبِيعُهَا ، قَالَ : هَلْ كُنْت تُصِيبُهَا ؟ وَلَ مِنْ يَهُودَ ، فَقَالَ : هَلْ كُنْت تُصِيبُهَا ؟ قَالَ ، قُلْتُ : كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا ، قَالَ تِلْكَ قَالَ ، فَلْتُ : كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا ، قَالَ تِلْكَ الْمُؤُولُودَةُ الصَّغْرَى ، قَالَ : فَجَنْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتُ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ . (نسانى ٩٠٨ه ـ طحاوى ٢٢)

( ١٦٨٧١) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ : ذَخَلْتِ أَنَا ، وَأَبُو صرمة الْمَازِنِيُّ فَوَجَدُنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ ، وَأَبُو أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا وَقَدُ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣١٣٨ـ مسلم ١٢٤)

(۱۷۸۷) حفرت عبدالله بن محیر بز کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوصر مہ مازنی عاضر ہوئے تو ہم نے حضرت ابوسعید خدری کووہی بات بیان کرتے سنا جو ابوسلمہ اور ابوا مامہ بیان کررہے تھے۔ کہ نبی پاک مِزَّفِظَةً نے فر مایا کہ یہود نے جھوٹ بولا اور اس حدیث کے آخر میں بیسے کہتم ایسانہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کی تقدیری فیصلہ کردیا ہے۔

# ( ٩٩ ) من قَالَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ

جوحضرات اس بات کے قائل ہیں کہ باندی سے عزل کیا جاسکتا ہے جبکہ آزادعورت سے

#### اجازت لی جائے گی

( ١٦٨٧٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالاً: يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ . ( ١٦٨٧٢) حفرت ابراہيم تمي اور حضرت عمرو بن مره فرماتے ہيں كہ باندى ہے عزل كيا جاسكتا ہے جبكه آزاد عورت ہے اجازت لى جائے گی۔ جائے گی۔

- ( ١٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.
  - (١٧٨٤٣) حفرت ابرائيم ييمي يوني منقول بـ
- ( ١٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُهُ.
  - (١٦٨٧) حفرت محمر سي بھي يونمي منقول ہے۔
- ( ١٦٨٧٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لا يُعْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلده)

(١٦٨٧٥) حفرت سعيد بن جيرفر ماتے ہيں كه آزاد عورت كى اجازت كے بغيراس مے عز لنبيس كيا جاسكتا۔

( ١٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِتَّى وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَوَّارِ الْكُولِيِّي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ يُعْزَلُ ، عَنِ الْأَمَةِ.

(١٦٨٤٦) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كه آزادعورت سے اجازت لى جائے كى اور بائدى سے بلااجازت عزل كيا جائے گا۔

( ١٦٨٧٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِكٌّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يُغْزَلُ ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بإِذْنِهَا. (۱۷۸۷۷) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ آزادعورت کی اجازت کے بغیراس سےعز لنہیں کیا جاسکتا۔

( ١٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ

أَبِي سُعَادَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالُوا :تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةَ. (۱۷۸۷۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آزادعورت سے اجازت کی جائے گی جبکہ باندی سے اجازت نہیں کی جائے گی۔

( ١٦٨٧٩ ) حَدَّثْنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ يُعَزَلُ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمُ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ

(١٦٨٧٩) حفرت عبدالملك فرمات جي كرحفرت عطاء سوال كيا كيا باندى عوزل كيا جائ كاانهول ففر ماياكه ہاں،البتہ آزادعورت سےاجازت طلب کی جائے گ۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ، عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي

(١٧٨٨٠) حفرت طاوس باندي سے عزل کی اجازت دیتے تھے جبکہ آزاد کے بارے میں پچھنہیں فرماتے تھے۔

( ١٠٠ ) في الرجل يَشْتَرى الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ أَيَسْتَبُرِنُهَا

باندی کوخریدنے کے بعد حمل ہے محفوظ ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے

( ١٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لَا يَقُرُبُنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حُتَّى يَسْتَبُرِثُهَا.

(۱۷۸۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی فریدے تواس کے سل سے پاک ہونے کا یقین کر لینے تک اس

( ١٦٨٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ: يَسْتَبْرِءُ رَحِمَهَا. (١٦٨٨٢) حفرت صن قرمات بين كراكرك في شخص باندى فريد يواس كرمٌ ك عالى بون كايفين كرليد.

( ١٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَسْتَبُرِنُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًا.

(١٩٨٨٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل ہے یاک ہونے کا یقین کرلے خواہ وہ باکرہ ہی کیوں نہو۔

( ١٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ مِثْلُهُ.

(۱۷۸۸۴) حفرت مکرمہ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٦٨٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبُوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِنُهَا بِحَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَا تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۱۷۸۸۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو تحض باندی خریدے تو دوحیفوں تک اس کے حمل ہے پاک ہونے کا یقین کرلے اوراگر اسے حیض نہ آتے ہوں تو بینتالیس دن تک انتظار کرے۔

( ١٦٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءً فَلَا يَسْتَبُر نُهَا.

(۱۷۸۸۲) حفرت ابن عمر مین این فرماتے ہیں کہ جو پردہ نشین باندی خریدے اس کے حمل سے پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں۔ رو مو مو رو را در المروم کے در در المروم کے در المروم کے در المروم کے در المروم کے در المروم کی سنتیں کا میں کان یقول تستبراً الاَّمةُ بحیضَةٍ

جن حفرات کے نزدیک ایک حیض سے باندی کے حمل سے پاک ہونے کا یقین ہوجائے گا

( ١٦٨٨٧) حَلَّنَا عَبَّادُ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ :قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ :أَمَا عَلِمْت ان عُمَرَ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الْأَمَة بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : حَيْضَتَانِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَنَا أَزِيدُك عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ.

(۱۲۸۸۷) حفرت کھول فرمائے ہیں کہ میں نے حفرت زہری کے کہا کہ کیا آپنہیں جائے کہ حفرت عمر، حفرت ابن مسعوداور مفرت عثمان میں عفان مؤکر کھٹا ہی وفات تک اس بات کے قائل تھے کہ ایک چیف سے باندی کے حاملہ نہ ہونے کا پہتہ چل جاتا ہے۔ جبکہ حضرت معاوید مخافر یہ وفاقی دوجیض تک انتظار کے قائل تھے۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور صاحب بتا تا ہوں اور وہ حضرت عبادہ بن صامت ہیں۔

( ١٦٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تسْتَبُرُ أَ الْأَمَةَ بِحَيْظَةٍ. (١٦٨٨٨) حفرت عبدالله فرمات بين كه باندى كِمل م تحفوظ مونے كاايك يض سے پيه چل جائے گا۔

( ١٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ وَقُنَمٍ وَنَاجِيَةَ قَالُوا :أَيُّمَا رَجُلٍ اشترى جَارِيَةً فَلَا يَقُرُبُهَا حَتَّى تَحِيضَ. (۱۷۸۹) حضرت صلد بھم اور ناجیہ فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی باندی خریدی تو وہ اسے حیض آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٦٨٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْآمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إِذَا بِيعَتْ ، أَوْ أَعْتِقَتْ فَلِتُسْتَبُرا بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۸۹۰) حضرت ابن عمر والتي اس باندي كے بارے ميں فرماتے ہيں جس ہے اس كے مالك نے وطی كى ہو، كه جب اسے بيچا جائے يا آزاد كيا جائے تووہ ايك چيف كے ذريعے اپنے رحم كى ياكى كايقين كرے گا۔

( ١٦٨٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِءُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۸۹۱) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا اگر آ دی نے کسی ایسی باندی کوخریدا جس کا کوئی خاوند ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک حیض ہے اس کے رحم نے خالی ہونے کا یقین کرے گا۔

( ١٦٨٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقُرَبُهَا جَتَّى يَسْتَبْرِنْهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۸۹۲) حضرت ابن عمر ٹنکھ بھنافر ماتے ہیں کہ جو محض باندی خریدے وہ اس وقت تک اس کے پاس نہ جائے جب تک ایک حیض کے ذریعے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کرلے۔

( ١٦٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : بِحَيْضَةٍ.

(١٧٨٩٣) حضرت ابراجيم بهي ايك حيض كوكاني مجمحة تهد

( ١٦٨٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :تُسْتَبُوا الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

(١٦٨٩٣) حضرت على جائزة قرمات بيس كما يك حيض تك رحم كے خالى مونے كا يقين كرے گا۔

( ١٦٨٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان، عَنْ بُرد، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: إذا اشْتَرَيْت الْأَمَةَ قَالَ: يَسْتَبُرِنُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.

(١٦٨٩٥) حضرت كمحول فرماتے ہيں كه جب باندى فريدى كئى تو أيك حيض تك اس كے پاك ہونے كالفين كيا جائے گا۔

( ١٦٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالًا :تُسْتَبْرَأَ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۸۹۲) حضرت عطااور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ باندی کے حمل سے خالی ہونے کا یقین ایک حیض تک کیا جائے گا۔

( ١٦٨٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِ نَهَا بِحَيْظَةِ.

(۱۲۸۹۷) حضرت عمر وافیز فرماتے ہیں کہ جوخص باندی خریدے وہ ایک حیض تک اس کے حمل ہے خالی ہونے کا انتظار کرے۔

# ( ۱۰۲ ) فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیةَ وَهِیَ حَائِضٌ اگرخریدی ہوئی باندی حائضہ ہوتو کیا تھم ہے؟

( ١٦٨٩٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِي حَائِضٌ فَلِيَسْتَنُونِهَا بِحَيْضَةٍ أُخُرَى. (١٦٨٩٨) حضرت حَنْ فرمايا كرتے تھے كه اگر حائضه باندى كوخريدا تو مزيد ايك حيض تك اس كے ممل سے خالى مونے كا انتظار كرے ــ

( ١٦٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.

(١٧٨٩٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرجا ہے تواسی حیض کو کانی سمجھ سکتا ہے۔

## ( ١٠٣ ) فيها إذا اشتراها مِن امراً إِ أَيستُبرنها

اگر باندی کوئسی عورت سے خریداتو کیا حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا؟

( ١٦٩٠٠ ) حَدَّثَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيسْتَبُرِئهَا بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۹۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آگر باندی کوکسی عورت سے خریدا تب بھی اس کے حیض کے ذریعے حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

( ١٦٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.

(١٩٠١) حضرت عطاء فرماتے ہیں کواگر باندی کو کسی عورت سے خریدا تب بھی حمل سے خالی ہونے کا یقین کیا جائے گا۔

#### ( ١٠٤ ) اشتراها ولم تَحِضُ

### اگر باندی کوخر بدااوروہ حائضہ نہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟

( ١٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرء الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِصُ قَال : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۹۹۰۲) حضرت ابوقلاب اور حضرت ابن سیرین اس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں جوخریدی جانے کے بعد حاکضہ نہ ہو کہ حمل سے خالی ہونے کے لئے کم از کم تین مہینے تک اُنتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرنها بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین مہینے تک اس کے حمل ہے خالی ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيث، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاً:تُسْتَبْرًا بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتُ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَنَةُ أَشْهُرٍ. (١٦٩٠ه) حضرت عطاءاور حضرت طاؤس فرماتے ہیں که اگر ایک حیض ہے اس کا حمل ہے خالی ہونا معلوم ہوجائے تو ٹھیک ورنہ

ر ۱۱۹۹۱) سرت عطاءاور سرت کا و ن فرمانے ہیں زار کرایٹ یہ ن سے ان کا سات کالی ہونا معنوم ہوجات و سیک وردہ تین جیض تک انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

(١٦٩٠٥) حفرت ابراجيم فرماتے بيں كەتىن ماه تك انتظار كياجائے گا۔

( ١٦٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

(۱۲۹۰۲)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔

( ١٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سليمان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

(١٢٩٠٤) حضرت عمر بن عبد العزيز فرمات بي كمتين ماه تك انتظار كياجائ كا-

## ( ١٠٥ ) فِي الْوَصِيفَةِ من قَالَ تُسْتَبُراً بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ

وہ عورت جے حیض نہ آتا ہواس کا استبراء جن حضرات کے نز دیک ڈیڑھ مہینہ ہوگا

( ١٦٩.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبُرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبُعُونَ.

(۱۲۹۰۸) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ جس باندی کوچض نہ آتا ہوتو اس کا استبراء پینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصُفْ.

(۱۲۹۰۹) حضرت علم فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچیض نیآتا ہوتو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

( ١٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْف.

(١٦٩١٠) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچیف نہ آتا ہوتو اس کا استبراء ڈیڑھ ماہ ہے۔

(١٦٩١) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ فَالَا : تُسْتَبْرَا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(١٩٩١) حضرت قماده اورحضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس باندی کوحیض ندآتا ہوتو اس کااستبراء بینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا عبدالرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يَسْتَبُرِنُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(١٩٩٢) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچف ندآتا ہوتواس کا ستبراء پینتالیس دن ہے۔

( ١٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ : إِنْ كَانَتُ لَا تَجِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.

(١٦٩١٣) حفرت عمر دفافو فرماتے ہیں کہ جس باندی کوچف نہ آتا ہوتواس کا استبراء چالیس دن ہے۔

( ١٦٩١٤) حَلَّثْنَا عَبِدَة بن سليمان ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ فَتَادَةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ قَالَا :شَهُرٌ وَنِصْفٌ.

(١٦٩١٣) حضرت ابن ميتب اورحضرت ابرا جيم فرماتے ہيں كه جس باندى كويض ندآتا ہوتواس كاستبراء ذيرُ هاه ہے۔

# (١٠٦) من قَالَ تُستَبْراً اللهمة بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

جن حضرات کے نزویک قابل حیض باندی کا استبراء دوچض ہے

( ١٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَدَة بن سليمان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَن سعيد بُنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَفْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :تُسْتَبْرَأُ الْأَمَة بِحَيْضَتَيْن إِذَا كَانَتْ تَجِيضُ.

(١٦٩١٥) حضرت ابن ميتب اورحضرت ابراجيم فرماتے بين كه قابل حيض باندى كاستبراء دوجيض بـــ

( ١٦٩١٦ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ : وُضِعَت عِنْدِى أَمَةً تُسْتَبُرَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ طَهَرَ لَهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبُرِنُهَا مِحَيْضَتَيْنِ.

(۱۲۹۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک اسی باندی لائی گئی جس کے استبراء کودیکھا جارہا تھا کہ ایک حیض آنے کے بعد پھراس کاحمل ظاہر ہوگیا ،اس کے بعد ہے وہ دوحیضوں کے ذریعہ استبراء کرنے لگے۔

( ١٠٧ ) في الرجل يَسْتَبُرِأَ الأمة يُصِيبُ مِنْهَا شَيْنًا دُونَ الْفُرْجِ أَمْ لا ؟

استبراء كووران ما لك با ندى كى شرمگاه ك علاوه كهيل سے تلذؤ حاصل كرسكتا ہے يانهيں؟ ( ١٦٩١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سنلَ يُونُسَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْأَمَةَ فَيَسْتَبْرِ نُهَا، يُصِيبُ مِنْهَا الْقَبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُكُرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحُرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَى يَسْتَبْرِنَهَا، وَيَذْكُرُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا.

(۱۲۹۱۷) حفرت یونس سے سوال کیا گیا کہ استبراء کے دوران مالک باندی کی شرمگاہ کے علادہ کہیں سے تلذذ عاصل کرسکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حفرت ابن سیرین استبراء کے دوران ہر طرح کے تلذذ کو مکر دہ خیال فرماتے تھے جبکہ حضرت حس بوسہ لینے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

( ١٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَبُونَهَا. ہے مصنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلدہ) کی ہوت کھوٹی باندی خریدی تو استبراء سے پہلے اسے چھونے میں کوئی (۱۲۹۸) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کداگر کسی شخص نے کوئی بہت چھوٹی باندی خریدی تو استبراء سے پہلے اسے چھونے میں کوئی

حرج نہیں۔ ( ١٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِیَاسِ بُنِ مُعَاوِیّةَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیّةً صَغِیرَةً لَا

یُجَامَعُ مِنْلُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَسْتَبْرِنُهَا. (۱۲۹۱۹) حضرت اياس بن معادية فرماتے بيں كه اگر كسی شخص نے بہت چھوٹی باندی خريدی جس عمر کی بانديوں سے جماع نہيں كيا

(۱۲۹۱۹) حضرت ایاس بن معاویه فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض نے بہت چھوٹی باندی خریدی جس عمر کی باندیوں ہے جماع نہیں کیا جاتا تو مالک استبراء کے بغیراس سے جماع کرسکتا ہے۔

> ( ١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَنَادَةَ أَنَّهُ كَرِهُ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبُونَهَا. (١٦٩٢ ) حضرت قاده نے بوسہ لینے تک استبراء کو کروه قرار دیا ہے۔

( ١٦٩٢١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ : وَقَعَتْ لا بْنِ عَمْرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءً فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِضَّةٍ قَالَ : فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يُقَبِّلُهَا

وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. (۱۲۹۲۱) حضرت ابیب نمی فرماتے ہیں کہ جلولاء کی جنگ میں ایک باندی حضرت ابن عمر میں تھیں آئی اس کی گردن

# ( ١٠٨) في الرجل يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ، مَنْ قَالَ يَسْتَبُرِثُهَا

آ قاكوچا ہے كہ با ندىكو بيجے سے پہلے اس كرهم كے خالى ہونے كا يقين كرلے ( ١٦٩٢٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبُرِنَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهَا فَحَاصَمَهُ

الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرنها قطهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه اللي عُمَر ، فَقَالَ عُمْ ، قَالَ : مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِحَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَة فَنَظُرُوا إلَيْهِ فَٱلْحَقُوهُ بِهِ.

(۱۲۹۲۲) حضرت عبیداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ عبدالرجمٰن بن عوف نے ایک ایسی باندی کو پیچا جس ہے وہ جماع کیا کرتے سے ۔ اوراس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین نہ کیا ۔ جس شخص نے اسے فریدااس کے پاس حمل ظاہر ہوگیا۔ تو وہ مقدمہ لے کر حضرت عمر شخاہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمٰن سے بوچھا کہ کیا تم اس سے جماع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی باں ۔ حضرت عمر شخاہی نے فرمایا کہ تم نے اس کے رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیراسے نے ویا؟ انہوں نے عرض کیا جی باں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا اور انہوں نے بیے کود کھے کر

بحان کے حوالے کردیا۔

( ١٦٩٢٢ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِءُ الرَّجُلُ أَمَنَهُ إِذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ .

(١٢٩٢٣) حضرت حسن فرمايا كرتے تھے كہ جب باندى كوخريد اور جب باندى كو بيچ استبراء كے لئے ايك مبينا انظار كرے۔

( ١٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نُبَاتَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبُلُغ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرِ فَإِذَا غَشِيهَا فَأَرَادَ بَيْعُهَا فَلِيَسْتَبْرِنهَا أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَشُهُر.

(۱۲۹۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گرکسی آ دمی نے ایسی عورت خریدی جئے حیض نہیں آتا تو اس کا انتقبراء تین ماہ تک ہوگا بھراس کے جماع کے بعدا گراہے بیچنا جاہے تو بھرتین ماہ تک استبراء کا انتظار کرے۔

( ١٦٩٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيَسْتَبْرِنهَا. (١٦٩٢٥) حفرت ابراهيم فرمات بين كه جوباندى كو يجناجا بوه التّبراء كر \_\_

( ١٦٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْآمَةِ الَّتِي تُوطُأُ :إِذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أَعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

(۱۲۹۲۲) حضرت ابن عمر ثدَهُ في فن فر مائتے ہيں كه جس باندى سے دطى كى گئى پھراسے بچے دیا گیا ، یا تحفد میں دے دیا گیا یا آزاد کر دیا گیا توالیک حیض تک حمل کے نہ ہونے کالیقین کیا جائے گا۔

## (١٠٩) فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾

قَرْ آن مجيد كَى آيت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ ' تمهارى عورتين تمهارى تهييال بين' كابيان ( ١٦٩٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فِي قَبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحُولَ فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ . (بخارى ٣٥٢٨ ـ ١٥٨٨)

(۱۲۹۲۷) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جب آ دمی عورت کے پیچھے کھڑا ہوکر آگے جماع کرے تو بچہ بھیگا ہوتا ہے۔اس پر قر آن مجید کی آیت:﴿ نِسَاؤُ کُمْهُ حَرْثُ لَکُمْهُ ﴾ " تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں' نازل ہوئی۔

( ١٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَائِدَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : (نسَاؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ) قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلَيَعْزِلُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يُعْزِلُ .

(۱۲۹۲۸) حضرت ابن عباس شی دین قرآن مجید کی آیت: ﴿ نِسَاؤُ کُدْ حَرْثُ لَکُدْ ﴾ '' تمهاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوعزل کرنا چاہے کرلے اور جونہ کرنا چاہے نہ کرے۔ ( ١٦٩٢٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : يُأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمُ يَكُنْ فِي دُبُرُهَا.

(۱۲۹۲۹) حضرت تکرمہ فرماتے ہیں کہ آ دمی جس طرح جا ہے کھڑے ہوکریا بیٹھ کراپی بیوی سے جماع کرسکتا ہے البتہ لواطت نہیں کرسکتا۔

( ١٦٩٣ ) حَلَّتُنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿ نِسَاؤُكُمْ خَرْكٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِيئَتُمْ﴾ قَالَ :إِنْ شِئْتَ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتَ فَامِتُكُمْ أَنَّى شِئْتُ فَارِكَةً .

اگر چاہتو گھٹنوں کے بل اس سے جماع کرسکتا ہے۔ (١٦٩٢١) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الزُّبُوقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى

شِنْتُمْ ﴾ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهُوِ وَلاَ تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ. وَلِي الْحَيْضِ الْمَعْدَى (١٦٩٣١) حضرت ابورزين قرآن مجيدكي آيت: ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ "تمباري عورتيس

(۱۲۹۳۱) حضرت ابورزین فر آن مجیدی ایت: ﴿ إِنْسَاؤُ كُمْ حُرِثُ لَكُمْ قَاتُواْ حَرِثُكُمْ انَّى شِنْتُمْ ﴾ تمباری مورش تمهاری کھیتیاں ہیں،تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآؤ'' کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ طہری طرف ہے آؤاور حیف کی طرف سے نہ آؤ۔

( ١٦٩٣٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمُ) قَالَ :طُهُرًّا غَيْرَ حُيَّضٍ.

ے نہ آ ؤ۔ ( ١٦٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (نسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ

( ١٦٩٣٣) حُدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحَارِبِيّ ، عَن لَيثٍ ، عَن مَجَاهِدٍ فِي قُولِهِ : (نِسَاؤُ دُم حَرَث لَكُم فَأْتُوا حَرْثُكُمُ أَنَّى شِنْتُمُ) قَالَ :ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِنْت إلاَّ فِي دُبُرٍ ، أَوْ مَحِيضٍ.

(۱۲۹۳۳) حفرت مجاہد قرآن مجید کی آیت: ﴿ نِسَاؤُ مُحُمْ حَرْثُ لَکُمْ فَأَنُوا أَحَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ وَ' کے بارے میں فرماتے ہیں کدو برادر حیض کے علاوہ جس طرح جا ہوآ وَ۔

يَوْنَ أَنِّ الْمُنْ الْمُونِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّه

لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا : حَتَّى أَسُأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلُهُ فَسَأَلُهُ فَسَأَلُهُ فَسَأَلُهُ فَسَأَلُهُ مُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسُأَلُهُ فَسَأَلُهُ فَسَأَلُهُ وَلَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ صِمَامًا وَاحِدًا.

(تر مذی ۲۹۵۹ - احمد ۲/ ۳۱۰)

(۱۲۹۳۳) حفرت امسلمہ ٹی افزین فرماتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں سے شادیاں کیں۔ مہاجر الوگ عورتوں کو تھے۔ ایک انصار عورت لوگ عورتوں کو تھے۔ ایک انصار عورت لوگ عورتوں کو تھے۔ جبکہ انصار ایسانہیں کرتے تھے۔ ایک انصار عورت نے ایک انصار عورت نے خاوند سے کہا کہ اس بارے میں حضور مُرافِظ کے اس ال کیا جائے۔ وہ عورت تو سوال کرنے سے شرمائی میں نے سوال کیا تو اس نے نے ایک فائدوا کو رقم کم آئی شینت کی ہے تھے۔ جب مہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چا ہو آئی ' پھر فرمایا کہ آمد کا سوراخ ایک ہی ہے۔

( ١٦٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لقى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَائَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِبْرَاكَ قَالَ : فَذَكُرُوا ذَلِكَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا النِّسَاءَ فِى الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وانى لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ فَرَخَّصَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِى الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وانى شَاؤُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهنَ.

(۱۲۹۳۵) حضرت مرہ ہمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان سے ملااور اس سے کہا کہ تم اپنی ہویوں کے پیچے سے ان سے جماع کرتے ہو؟ گویا اس نے اس انداز کونا پہند کیا کہ آدی پیچے کھڑا ہو کر ہوی کی شرمگاہ میں دخول کر ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی ہیآ ہت نازل ہوئی: ﴿ نِسَاؤُ مُحْمُ خَرْثُ لَکُمْ فَانُتُوا حَرْفَکُمْ أَنّی شِنْتُم ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہوا و ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کورخصت دی کہ اپنی ہویوں کی شرم گاہ میں جسے چاہیں جماع کر سکتے ہیں خواہ آگے ہے خواہ پیچھے ہے۔

( ١٦٩٣٦) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُرَّةَ : ﴿فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إِنْيَانِهِمَ النِّسَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِنْتُمْ.

ا (۱۲۹۳۲) حفرت مرہ قرآن مجید کی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُمْ حَوْثُ لَکُمْ فَأْتُوا حَوْنَکُمْ اَنَّی شِنْتُمْ ﴾ 'تہاری عورتی تہاری کھیتیاں ہیں، تم اپی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآؤ''کے بارے میں فرماتے ہیں یبود مسلمانوں سے بینداق کیا کرتے تھے کہ وہ چھچے کھڑے ہوکر عورتوں سے جماع کرتے ہیں اس موقع پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: ﴿ نِسَاؤُ کُمْ حَوْثُ لَکُمْ فَانُوا حَوْثُکُمْ أَنَّى شِنْتُمُ ﴾ ' تتمہاری عورتی تہاری کھیتیاں ہیں، تم اپی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآؤ' بعنی شرمگا ہوں میں جس طرح جاہوآؤ' بعنی میں جس طرح بھور کی جاہوں میں جس طرح بھور کی جستم کی میں جس طرح بھور کی جاہوں میں جس طرح بھور کی کی جستم کی جستم کے جاہور کی جستم کی کھور کی جستم کی جستم

( ١٦٩٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى قوله تعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ﴾ قَالَ :يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَّا لَمْ يَكُنْ فِى اللَّهُرِ

(۱۲۹۳۷) حعزت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُمْ حَوْثُ لَکُمْ فَأَتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِنْتُمْ ﴾ '' تبهاری عورتیں تمہاری کھیتیاں جیں ،تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآؤ'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لواطت نہ کرے اس کے علاوہ جیسے چاہے بیوی سے ل سکتا ہے۔

( ١٦٩٣٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ليث عن عِيسَى بْنِ سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَعْزِلْ.

(۱۲۹۳۸) حضرت سعيد بن سينب قرآن مجيد كي آيت ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرُثَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾ "تهارى ورتيل تمهارى كورتيل تمهارى كورتيل تمهارى كورتيل تمهارى كورتيل تمهارى كورتيل تمهارى كورتيل بين بتما في كيتيول مِن جمل حراح چا بوآؤ "كي بارے مِن فرماتے بين كه اگر چا بوتو عزل كرواورا كر چا بوتو نذكرو در ١٦٩٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَلِي قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَأْلُونَ مَا شَدَدُوا عَلى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ : لَا يَعِحلُ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ مَنْ الْهَ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَأَنْزُلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتُوا حَرْفَكُمْ أَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَالْوَلَ مَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ مَا فَالْتُهُ فَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ فَالْوَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَالَ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْوَلَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْوَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

(۱۲۹۳۹) حفرت حن فرماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں کا نداق اڑاتے تھے کہ تمہارے لئے بہت ختیاں ہیں کہ تم اپنی بیوی سے صرف ایک رخ سے جماع کر سکتے ہو،اس موقع پر قرآن مجید کی بیآیت نازل ہوئی: ﴿نِسَاؤُ کُورْ حَرْثُ لَکُورْ فَأَتُوا حَرْثُکُورْ أَتَّى شِنْتُورْ ﴾ '' تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآ وُ''

( ١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْفَرْحِ.

(۱۲۹۴۰) حضرت عکرمہ قرآن مجید کی آیت ﴿ بِسَاؤُ کُمْ حَرْثُ لَکُمْ فَأَتُواْ حَرْثُکُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾ ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں،تمایی کھیتیوں میں جس طرح جا ہوآؤ'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی شرمگاہ کی طرف ہے۔

( ١٦٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَنْ كَثِيرٍ الرَّمَّاحِ ، عَنْ أَبِى ذِرَاعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ قَوْلِهِ : (فَأْتُوا حَرْثُكُمُ أَنَّى شِنْتُهُمْ) قَالَ : إِنْ شِنْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِنْتَ غَيْرٌ عَزْلِ.

(۱۲۹۴۱) حضرت ابو ذراع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والتی سے قرآن مجید کی آیت ﴿نِسَاؤُ کُو حَرْثُ لَکُو فَاتُوا حَرْفَکُو اَتَّی شِنْتُو ﴾ ''تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں،تم اپی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآ وَ'' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اگرتم چاہوتو عزل کرواور اگر چاہوتو نہ کرو۔

( ١٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى :(فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمْ)

قَالَ : آتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ.

(۱۲۹۳۲) حضرت مجاہر قرآن مجید کی آیت ﴿ نِسَاؤُ کُورْ حَرْثُ لَکُو فَاتُوا حَرْثُکُو ٱنَّی شِنْتُو ﴾ '' تمہاری مورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ہتم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہوآ و'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی ہو یوں کی شرمگاہ میں جس طرح چاہو جماع کرو۔

### (١١٠) في قوله ﴿فأتوهن من حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللَّهُ ﴾

قرآن مجیدی آیت: ﴿ فَأَتُوهُ مِنْ مَنْ حَيْثُ أَمُوكُمُ اللّٰهُ ﴾ (ترجمه) "تم بيويوں سے يون الله ﴾ (ترجمه) "تم بيويوں سے يون الله ﴾ (ترجمه) "

( ١٦٩٤٣) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ : ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ أَنْ تَعْتَزِلُوا.

(١٦٩٣٣) حفرت عكرمة رآن مجيدكي آيت: ﴿ فَأَتُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) "تم بيويول سے يول ملوجيے ملنے كا الله نے تھم ديا ہے "كے بارے ميں فرماتے ہيں كه جب تمہيں بيويول سے دورر ہے كوئيس تو دورر ہو لينى حالت حيض ميں۔

( ١٦٩٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ قَالُوا:فِي الْفُرُوجِ.

(۱۲۹۳۳) حضرت ابرائیم قرآن مجید کی آیت: ﴿فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُّ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) " تم بیویوں سے بیل ملے جیسے ملئے کاللّٰه ﴾ (ترجمه) " تم بیویوں سے بیل ملے جیسے ملئے کواللّٰہ نے تھم دیا ہے 'کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرمگا ہوں میں جماع کرو۔

( ١٦٩٤٥ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ.

(۱۲۹۴۵) حضرت مجامد قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمْرَ کُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) ''تم بیویوں سے بیس ملے جیسے ملنے کوانٹد نے حکم دیا ہے'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چی میں ان سے دوررہو۔

( ١٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزُرَقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ :مِنْ قِبَلِ التَّزُوبِجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ.

(١٦٩٣١) حفرت ابن حفية قرآن مجيدكي آيت: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) "تم بيويول سے يول ملے جيسے مطنے کواللہ نے حکم دیا ہے 'کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثادی کرکے اور حلال طریقے سے جماع کرو۔

( ١٦٩٤٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ : أُمِرُوا بِاغْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، فَأْتُوهُنَّ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِذَا تَطَهَّرُنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي

مَوِيضِهِنَّ.

(١٦٩١٤) حَفْرَت مِجَامِقُ آن مجيد كي آيت: ﴿ فَأَتُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه) "تم يبويول سے يول ملے جيسے ملنے

کواللہ نے حکم دیا ہے' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چف کی حالت میں ان سے دورر ہو۔

( ١٦٩٤٨ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ : ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قَالَ :مِنْ قِبَلِ الطَّهُورِ.

(۱۲۹۴۸) حضرت ابورزین قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَأَتُو هُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمْرَ کُمُّ اللَّهُ ﴾ (ترجمه)'' تم یو بول سے یول ملے جیسے ملنے کواللہ نے حکم دیا ہے'' کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت: ﴿ فَأَتُو هُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَ کُمُ اللَّهُ ﴾ (ترجمه)'' تم بیو یول سے یول ملے جیسے ملنے کواللہ نے حکم دیا ہے'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہر کی حالت میں جماع کرو۔

(۱۱۱) فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ قرآن مجيرى آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ ثرآن مجيرى آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ ثراً ترتم عاموبهى توبيويوں كے درميان عدل كى طاقت ندر كھوگئ

( ١٦٩٤٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ : نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعُدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ ﴾ فِي عَائِشَةَ.

(۱۲۹۴۹) حضرت ابن الى مليكه فرماتے ہيں كه قرآن مجيدكى آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ تَحْرَتُهُ ﴾ ''اگرتم چاہوبھى توبيويوں كے درميان عدلكى طاقت ندر كھوگے'' حضرت عائشہ تفاط فائے بارے ميں نازل ہوئى۔

( . ١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ : الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ.

(١٢٩٥٠) حفرت ببيده فرمات بي كد قرآن مجيد كي آيت: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَغْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ "أَرْتُم

جا ہو بھی تو بیو یوں کے درمیان عدل کی طاقت نہ رکھو گئے'' سے مرادمجت اور جماع ہے۔ مور

( ١٦٩٥١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِى الْحُبِّ ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ قَالَ :فِى الْغَشَيَانِ ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ :لَا أَيْهَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ.

(١٦٩٥١) حفرت حسن فرماتے ہیں كه قرآن مجيدكى آيت ﴿ فَلَا تَمِيلُوا ۗ كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ محبت كے بارے ميں اور ﴿ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ جماع كے بارے ميں نازل ہوئيں۔ كدوه عورت نيتو كنوارى ہواور نيشادى شده۔

( ١٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حَسَن بْنُ شَقِيقٍ قَالَ :أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحُوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :﴿فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قَالَ :لا مُطَلَّقَةً وَلا ذَاتَ بَعْلِ. (۱۲۹۵۲) حضرت ابن عباس روس فر آن مجید کی آیت ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مرادیہ ہے کہ عورت نہ تو طلاق یا فتہ رہے اور نہ ہی خاوندوالی رہے۔

# ( ١١٢ ) من قَالَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

## جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیااور پردہ ڈال دیاتو مہرواجب ہوگیا

( ١٦٩٥٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَغُلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوُا سِتْرًا ، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٦٩٥٣) حضرت عمر دفائز فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیااور پر دہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔

( ١٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ : وَخَلَا بِهَا.

(١٦٩٥/)ايك اورسندس بجهاضاني كيساته يونبي منقول بـ

( ١٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٦٩٥٥) حضرت علی دین فیز فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیااور پردہ ڈال دیاتو مہرواجب ہو گیا۔

( ١٦٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْلَهُ. (١٦٩٥٢) ايك اور سندے يوني منقول ہے۔

( ١٦٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْاَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا : إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۲۹۵۷) حضرت عمر دلائٹۂ اور حضرت علی دخاٹٹۂ فر ماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیا اور پر دہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔اور عورت برعدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٦٩٥٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرُوَانُ ! إِنَّهُ مِمَّنُ لَا يُتَهَمُّ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ ؛ لَوْ أَنَّهَا خَاءَتُ بِحَمْلِ ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟.

( ۱۲۹۵۸) حفرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کدایک آدمی نے کی عورت سے شادی کی اوراس کے ساتھ دو پہرکو کچھ وقت گز ارا۔ مروان نے حضرت زید سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ الیی عورت کے لئے پورام ہر ہوگا۔ مروان نے کہا کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں متہم کیا جائے۔حضرت زید نے فر مایا کداگروہ حاملہ ہوجائے یا بیچے کوجنم و سے تو کیا آپ اس پر

حدقائم كريں ميے؟

( ١٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَهُ إِذَا أُغُلِقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّنْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(۱۲۹۵۹) حضرت عمر اورحضرت معاذ جی پین نفر ماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہبند کر دیا اور پر دہ ڈال دیا تو مہر واجب سے

﴿ ١٦٩٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيَّوُنَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدُ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِذَةُ.

(۱۲۹۲۰)حفزت زرارہ بن او فی فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا فیصلہ تھا کہ جب خلوت کے لئے درواز ہبند کر دیا اور پر دہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا۔اوراس پرعدت واجب ہوگی۔

( ١٦٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

(١٢٩٢١) حضرت عمر جي الله فرمات ميں كه جب بردے د ال ديے محكے تو مهر واجب ہوگيا۔

( ١٦٩٦٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حَلَّثِنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدُ وَجَبَ الصَّدَّاقُ.

(۱۲۹۲۲)حفرت نافع بن جبیر بن مطعم ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے درواز ہ بند کر دیااور پر دہ ڈال دیا تو مہر داجب ہوگیا۔

. ( ١٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَو الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إذَا أَغُلَقَ بَابًا أَو أَرْخَى سِنْرًا أَو خَلَى فَلُهَا الصَّدَاقُ.

(۱۲۹۲۳) حضرت علی جل اُن فرماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے دروازہ بند کردیا اور پردہ ڈال دیا اورخلوت ہوگئی تو مہر داجب سی ب

( ١٦٩٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا :إِذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهُرُ وَعَلَيْهَا الْعِذَةُ.

(۱۲۹۲۴) حضرت عمراور حضرت علی می نفاه پین نفر ماتے ہیں کہ جب خلوت کے لئے پردہ ڈال دیایا خلوت اختیار کرلی تو مہر واجب ہو گیا اور عدت واجب ہوگی۔

( ١٦٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنْ حيان ، عَنْ جَابِرٍ أَنه قَالَ : إذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ

طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

- (١٢٩٢٥) حضرت جابر فرماتے ہیں که آ دی نے جب عورت کی شرمگاہ کو دیکھااور پھراسے طلاق دے دی تو مرد پرمہر واجب اور عورت پرعدت واجب ہوگی۔
- ( ١٦٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُجِيفَت الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَت السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
- وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
- (١٦٩٦٧) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب خاوند نے بیوی کی ان جگہوں کود کھے لیا جنہیں دیکھناکسی اور کے لئے حلال نہیں تو مہر
- ( ١٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأْتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا.
- (١٢٩٢٨) حضرت عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے راستہ میں اپنی بیوی کو بر ہند کیا تو حضرت عمر وہا تنو نے اس کے لئے بورے مبر کا فیصلہ فر مایا۔

# ( ١١٣ ) من قَالَ لها نصف الصَّدَاق

### جن حضرات کے نزد یک خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مہر ہوگا

- ( ١٦٩٦٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنَّ جَلَسَ بَيْنَ رِجُلَيْهَا.
- ۔ (۱۲۹۲۹) حضرت ابن مسعود مڑا ہو فر ماتے ہیں کہ خلوت کی صورت میں عورت کے لئے نصف مبر ہوگا۔خواہ خاونداس کی دوٹا گلوں کے درمیان بیٹھ جائے۔
- ( ،١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدُ خَلَى بِهَا.
- (١٦٩٧٠) حفرت أبن عباس بني وين أمر ماتے ميں كه جب آ دى نے دخول سے پہلے عورت كوطلاق دے دى تواسے آ دھامبر ملے گا۔ خواه اس ہےخلوت اختیار کی ہو۔
  - ( ١٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٦٩٤١) حضرت ابن عباس وي دين فرمات بيس كه خلوت كي صورت ميس عورت كي لئے نصف مبر موگا۔

( ١٦٩٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنِّى تَزَوَّجُت امْرَأَةً فَمَكَثَتُ عِنْدِى ثَمَانَ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرًاءُ قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۲۹۷۲) حضرت صعبی فرماتے میں کدایک آدی نے حضرت شریح ہے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، وہ میرے پاس

آ تھ سال تک رہی چرمیں نے اس سے شرعی ملاقات کئے بغیراسے طلاق دے دی۔ انہوں نے فر مایا کہ عورت کونصف مہر ملے گا۔ ( ١٦٩٧٣) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ زَکرِیّا ، عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٢٩٤٣) حضرت معنى فرماتے ہیں كہ خلوت كى صورت ميں عورت كے لئے نصف مبر ہوگا۔

## ( ١١٤ ) فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ

## جسعورت کا خاوندگم ہوجائے ،جن حضرات کے نز دیک وہ شادی نہیں کر عمتی

( ١٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ مَنصُور ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجُ حَتَّى يقبل أَو ان يَمُوتَ.

(۱۲۹۷۳) حضرت علی مخاشی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ واپس

آ جائے یا مرجائے۔ ( ١٦٩٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَغِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ.

( ١٦٩٧٥ ) خد ثنا عبد الاعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن أبي فلابه قال اليس لها أن تزوج محتى نبين لها موله. (١٢٩٧٥) حضرت ابوقلا بفرمات بين كه جب تك أس كي موت كاليقين نه هوجائ وه عورت شادى نبيس كرسكتي -

( ١٦٩٧٦) حَدَّلَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يَبْلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ.

(۱۲۹۷۷) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں جس کا خاوندگم ہوجائے یا اے دشمن پکڑلیں فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اورعورتوں کواپیے حالات پیش آتے ہیں۔ وہ اس ونت اس کی بیوی رہے گی یہاں تک کہ اس کا خاوند واپس آجائے یامرجائے۔

( ١٦٩٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: لَا تُزُوَّجُ الْمُرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ، أَوْ يَمُوتَ. (١٢٩٧٤) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ جسعورت کا خاوندگم ہوجائے وہ شادی نہیں کر علق یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے یا مرجائے۔

( ١٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِءٍ قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ غَابَ

زُوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمُوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ قَالَ :تَرَبُّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مُيّتْ.

(۱۲۹۷۸) حضرت عمروبن هانی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کداگر کسی عورت کا خاوندا یک لمبع عصے س غائب ہواور بیمعلوم نہ ہو سکے کدوہ زندہ ہے یا مردہ تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت انتظار کرے یہاں تک کہ معلوم ہوجائے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔

( ١٦٩٧٩) حَلَّاثُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لاَ تُزُوَّجُ الْمَرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زُوْجِهَا. (١٢٩٤٩) حضرت محدفرمات بيل كه جس عورت كا خاوندكم بوجائ وه شادئ نيس كرستى يهاں تك كه اسے خاوندكي موت كايقين جوجائے۔

( ١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَا : لَا تُزَوِّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ .

(۱۲۹۸۰) حضرت علم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند کم ہوجائے وہ شادی نہیں کر عتی یہاں تک کہ اے اس کی خبر مل جائے۔

( ١٦٩٨١ ) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(١٦٩٨١) حضرت ابراہيم ہے بھي يونني منقول ہے۔

( ١١٥ ) وَمَنْ قَالَ تَعَتَّدُ وَتَزُوَّجُ وَلَا تُرَبَّصُ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ شوہر کے گم ہوجانے کی صورت میں وہ عدت گزار کر نکاح کرسکتی ہے انتظار نہیں کرے گ

( ١٦٩٨٢) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَعُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا :فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ :تَرَّبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۲۹۸۲)حفرت عمر بن خطاب اورحفزت عثان بن عفان جئ پین فر ماتے ہیں کہ عورت شو ہر کے گم ہوجانے کی صورت میں جار سال انتظار کرے گی اور جار مہینے دس دن عدت گز ارے گی۔

( ١٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ۚ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِى غرقة الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ :تَرَبَّصُ أربع سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيَّهُ فَيُطَلَّقُهَا فَتَغْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا.

(١٦٩٨٣) حضرت عمر الله عُورت كاشو بركم موجانے كى صورت ميں فرماتے بين كه عورت جارسال انظار كرے كى پھرآ دى كے

ولی کو بلایا جائے گا اور وہ عورت کو طلاق دے گا پھروہ چارمہینے دس دن عدت گز ارے گی۔

( ١٦٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُراتَّةُ سَنَةً.

(١٦٩٨٨) حضرت سعيد بن ميتب كم موجانے والے كے بارے ميں فرماتے بيں كداس كى بيوى الك سال عدت كزارے كى۔

( ١٦٩٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرُو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَاتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَآمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبُعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرُ وَلِيَّهُ بَغْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَذَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيْرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ.

(۱۲۹۸۵) حضرت یجی بن جعدہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تو کے زمانے میں ایک شخص کوجن اٹھ کرلے گئے۔اس کی بیوی حضرت عمر دی تو کی اسے علم دیا کہ چارسال انتظار کرے۔ چارسال بعد حضرت عمر دی تو کو تھے دیا کہ چارسال انتظار کرے۔ چارسال بعد خاوند کے ولی کو تھم دیا کہ وہ عورت کو طلاق دے دے ۔ پھرعورت کو عدت گزارنے کا تھم دیا۔ جب عدت پوری ہوجائے تو وہ شادی کر سکتی ہے اورا گراس کا خاوند دالی آجائے تو مردکو بیوی اور مہر میں سے ایک چیز کا اختیار دیا جائے گا۔

( ١٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ الْمُرَاتَّةُ سَنَةً.

(١٦٩٨٦) حضرت سعيد بن ميتب مم موجانے والے کے بارے ميں فرماتے ہيں كداس كى بيوى أيك سال عدت گذارے گی۔

# ( ١١٦ ) فِي الْمُفَقُّودِ يَجِيءُ وَقَلْ تَزَوَّجُتِ امْرَاتُهُ

## مم شدہ مخف واپس آئے اوراس کی بیوی شادی کر چکی ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٦٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا.

(۱۲۹۸۷) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رہ اٹن کے پاس موجود تھا کہ انہوں ایک ایسے مخص کو جو تم ہوگیا تھا اور اس کی بیوی نے شادی کر کی تھی۔ اختیار دیا کہ چاہتو بیوی واپس لے لیے یاوہ مہرواپس لے لے جواس نے عورت کو دیا تھا۔ ( ۱۲۹۸۸ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُشَمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالًا :

إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرٌ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ. إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرٌ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ.

(۱۲۹۸۸) حضرت عمر اور حضرت عثمان نؤی پیمن فرماتے ہیں کہ جب عورت کا خاوند واپس آئے تو اسے بیوی اور دیئے گئے مہر کے درمیان اختیار ہوگا۔

( ١٦٩٨٩) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُنِلَ عُمَرُ ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتُ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ فَإِنَ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأْتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ :لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَغْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَي الْأَوَّلِ.

أصدقها بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ : فَأُو ا يَكُهُا ؟ قَالَ : نَعُمْ وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَى تُوْذِنهَا.
(۱۲۹۹) حفرت عطاء بن سائب فرماتے بیں کہ ایک آدمی حفرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت کواس کے فاوند کے انقال کرجانے کی خبر لمی اور اس نے شادی کرلی تو بعد میں اس کے زندہ ہونے کا خطآ گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اپنی بیوی سے دور رہے۔ پھراگر چاہے تو مہر واپس لے لے اور عورت اپنی حالت پر باتی رہے گی اور اگروہ عورت کوافتیار کر لے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اس کی بیوی ہوگی۔ البتہ دوسرے فاوند کی طرف سے اسے مبر ضرور ملے گا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں اس عورت کی مواکلت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں البتہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس مت جانا۔

( ١٦٩٩١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ سُهِيةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجُت بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا يَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ قَالَتْ : نُعِي اللَّوَلُ الْمَاكُفْنَا إِلَى عُنْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَانَا عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : فَدُ رَضِينَا بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرُأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُنْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوْلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرُأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِي ٱلْفَيْنِ وَمِنَ الآخَرِ أَلْفَيْنِ.

یں سے بہت عمیر شیانی فرماتی ہیں کہ مجھے قندا بیل میں اپنے خاوند کے انتقال کی خبر لمی۔ میں نے بعد میں عباس بن طریف جو بنوقیس کے بھائی تھے شادی کرلی۔ بعد میں میرے پہلے خاوند بھی واپس آگئے۔ہم مسلد پوچھے حضرت عثان بن عفان کے پاس گئے ،اس وقت وہ محصور تھے۔انہوں نے فرمایا کہ میں اس حال میں تمہارے درمیان فیصلہ کیے کرسکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔انہوں نے خاوند کومہراور عورت میں سے ایک چیز کا اختیار دیا۔ جب حضرت عثان کوشہید کردیا گیا تو ہم حصرت علی دیا تئے کے پاس سکے اور ساراواقعہ بیان کیا توانہوں نے پہلے خاوند کومبراور عورت کے درمیان اختیار دیا۔ پس انہوں نے مہر کواختیار کرتے ہوئے مجھ سے اور دوسرے خاوند سے دود و ہزار لئے۔

( ١٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا غُندًرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ.

(۱۲۹۹۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ مم شدہ آ دئی کی شادی کرنے والی بیوی خاوند کے واپس آ جانے کی صورت میں پہلے کی بیوی ہے۔

( ١٦٩٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِى فَزُوْجَتُ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأْتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۲۹۹۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہاتھ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک عورت کواس کے خاوند کے انتقال کی خبر ملی اوراس نے شاوی کرلی۔ پھراس کا پہلا خاوند بھی آگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے پہلے خاوند کو اختیار دیا جائے گا آگر جا ہے تو بیوی کو لے لے اور اگر چا ہے تو اپنا دیا ہوا مہرواپس لے لے حضرت عمر بن حمز ہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بھی یہی کہا کرتے تھے۔

( ١٦٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حُمَد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدُ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ :فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتُ :فَأَعَنْتُ زَوْجِي الآخَرَ بِوَلِيدَةٍ.

(۱۲۹۹۳) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت عَمر فالٹیئے نے اُس مخص کومبراور بیوی میں اختیار دیا جو گم ہو گیا تھا اور اس کی بیوی نے شادی کر کی تھی۔اس نے مبر کواختیار کرلیا اور وہ مال آپ نے دوسرے خاوند پرلازم کیا۔حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک پڑی کے ذریعے دوسرے خاوند کی مدد کی ہے۔

( ١١٧ ) في الرجل يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَوُّهَا ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟

ایک شخص کے نکاح میں کوئی باندی تھی ،اس نے اسے طکلاق بائنددے دی، وہ اپنے آقا کے پاس والیس آئی اور اس نے اس سے وطی کی تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے؟ ( ١٦٩٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّلِيَّدَ.

(١٦٩٩٥) حفرت على جائزة فرماتے میں كه آقا خاوندنبيں ہے۔

( ١٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(١٦٩٩٢) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ آقا خاد ندنہیں ہے۔

( ١٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(١٦٩٩٤) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں که آقا خاد ندنہیں ہے۔

( ١٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُودِ الإِخْلَالَ.

(١٧٩٩٨) حضرت زيد فرماتے ہيں كه آقا خاوند كے حكم ميں ہا گراس كا حلال كرنے كاارادہ نه ہو۔

( ١٦٩٩٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ عُنْمَانَ بُنَ عَقَّانَ سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِنَّى وَزَیْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِی ذَلِكَ عُنْمَانُ وَزَیْدٌ ، قَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِنَّى مُغْضَبًّا كَارِهًا لِمَا قَالَا.

(۱۲۹۹۹) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان والفئ سے اس بارے میں سوال کیا گیا اس وقت ان کے پاس حضرت علی دہائی اور حضرت زید بن ثابت بڑی پیمن بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عثمان والفؤد اور حضرت زید دولفؤ نے اس بارے میں رخصت دی اور دونوں نے فرمایا کہ وہ زدج ہے۔ حضرت علی وہائٹؤ ان کی اس بات پر ناگواری کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

( ١٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ يقول السَّيَّدَ.

(۱۷۰۰۰)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کدآ قا غادند ہے۔

( ١٧٠٠١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغُشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(۱۰۰۱) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اس کودوطلاقیں دے دے۔ پھر اس باندی کا آقاس سے وطی کرے تو کیا وہ واپس اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسے نالیند فرمایا۔

( ١٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَقَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَجِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يراجعها ؟ قَالَ : لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۲۰۰۲) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہواور وہ اس کوطلاق دے دے پھراس کا آقااس سے جماع کر بے تو کیا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے۔انہوں نے فرمایا وہ عورت اب پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک کہوہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ ( ١٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ان زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غَشيانا لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلَا إِخْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ الِمَى زَوْجِهَا بخطبة.

(۱۷۰۰۳) حضرت زید بن ثابت اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیوی کو دو طلاقیں دے دے جو باندی ہو پھراس کا آقااس سے جماع کر لے اور اس سے مقصود کوئی دھو کہ وغیرہ نہ ہوتو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس نکاح کے ذریعے واپس جاسکتی ہے۔

( ١٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۷۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کے نکاح میں کوئی باندی ہواور وہ اس کودوطلاقیں دے دے۔ پھراس باندی کا آقا اس سے دطی کرے تو وہ پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کرلے۔

( ١٧٠.٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِنَهَا السَّيْدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۷۰۰۵) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپنی باندی ہیوی کود وطلاقیں دیں چھراس کے آقانے اس سے جماع کرلیا تووہ اس سے شادی کرسکتا ہے۔

( ١١٨ ) في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

اگرایک آومی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دیتو طلاق یا فتہ
کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے
( ۱۷۰۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرُوانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكُرهَهَا.
سَأَلَهُ عَنْهَا فَكُرهَهَا.

(۲۰۰۷) حفرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت زید بن ثابت ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔

( ١٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبُدِ الْكُوِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْفَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. ( ١٧٠٠٤ ) حضرت معيد بن مينب فرمات بين كه پانچويں سے اس وقت تک شادئ نيس كرسكتا جب تک طلاق يافت كی عدت نه

#### گذرجائے۔

- ( ١٧..٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ قَالَ : لاَ يَعِحلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- (۱۷۰۰۸) حفزت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں ادروہ ایک کوطلاق دے دے تو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک یا نچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔
- ( ١٧٠.٩) حَدَّثَنَا عَالِلُهُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ اللَّهِي طَلَّقَ.
- (۱۷۰۰۹) حضرت علی والتی فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی کے نکاح میں جارعورتیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دی قو طلاق یافتہ کی عدت پوری ہونے تک یانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔
- ( ١٧٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ :إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
- (۱۰۱۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یار جوع نہ ہوتو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٧.١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
- (۱۱۰ عا) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دی قبوطلاق یافتہ کی عدت بوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ طلاق یافتہ کی عدت بوری ہونے تک نکاح نہیں کرسکتا۔
- ( ١٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّ جُ حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجُعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّ جَ.
- (۱۲۰ کا) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اور دہ ایک کوطلاق دے دیتو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی میراث یارجوع نہ ہوتو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ١٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۷۰۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دے قو طلاق یا فتہ ک عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

( ١٧.١٤) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبُعُ نِسُوَةٍ فَطَلَقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَّامِسَةً قَبل أَن تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۲۰۱۷) حفرت محر بن ابراہیم یمی کہتے ہیں کہ عتب بن الی سفیان کے نکاح میں جار ہویاں تھیں۔ انہوں نے ایک کوطلاق دے کر اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے شادی کرلی۔ مروان نے اس بارے میں حفزت ابن عباس سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چوتھی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پانچویں سے نکاح نہیں سکتا۔

( ١٧٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِي صَادِقِ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْفَضِىَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. (١٤٠١٥) حضرت ابوصادق فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دی قوطلاق یافتہ

کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔

( ١٧.١٦ ) حَلَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتُ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ بِسُوَةٍ فَطَلَقَ إِخْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةٌ حَتَّى تَنْقَضِى عِلَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

(۱۷-۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے نکاح میں چارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دیتو طلاق یا فتہ کی عدت پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا مکروہ ہے۔اگردہ مرجائے تو اس کا شو ہر چاہے تو اس دن بھی شادی کرسکتا ہے۔

( ١١٩ ) من قَالَ لاَ بأس أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ

اگرایک آ دمی کے نکاح میں چارعورتیں ہوں اوروہ ایک کوطلاق دے دیقو طلاق یا فتہ کی عدت

پوری ہونے تک پانچویں سے نکاح کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ نہیں ہے

( ١٧.١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد ، عَنْ مَالِكِ بن أَنس ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ٱنَّهُمَا قَالَا :فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ :يَتَزَوَّجُ مَتَى ما شَاءَ.

(۱۷۰۱) حضرت قاسم اور حضرت عروه بن زبیر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدی کے نکاح میں جارعور تیں ہوں اور وہ ایک کوطلا ق دے دے تو وہ جب جا ہے شادی کرسکتا ہے۔

## ( ١٢٠ ) في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

اگرايك آدمى كى عورت كوطلاق و ئو كيااس كى عدت مين اس كى بهن سے شادى كرسكتا ہے؟ (١٧٠١٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيْ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكُمِلُ الْأُخْرَى عَنَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكُمِلُ الْأُخْرَى عِدَّتَهَا وَهُو خَاطِبٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، كُلُّ عِلَى وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ ذَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلةً وَتَعْتَدَانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ لَا تَجِيضَانِ فَلَلَاثَةً أَشْهُرٍ.

(۱۷۰۱۸) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ حفرت علی واٹو سے سوال کیا گیا گہا ہے آ دمی نے کسی عورت کوطلاق دی اور اس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لی، اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت علی واٹو نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اور مبر مرد کے ذمہ لازم رکھا۔اور فرمایا کہ جب پہلی بیوی عدت پوری کر لے تو یہ نکاح کا پیغام بھیجا گراس نے دخول کیا ہے تو پورا مبر واجب ہوگا اور عورت پر پوری عدت ہوگی اور وہ دونوں عدت گراریں گی اور ہرایک کی عدت تین چض ہوگی اگر انہیں چیض نہ آتا ہوتو تین مہینے تک عدت گراریں گی۔

( ١٧٠١٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزُوَّجَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرُوانَ فَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ الْتِي طَلَّقَ.

(۱۹۰۱) حفرت عمره بن شعیب فرماتے بیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھراس کی بہن سے شادی کی حضرت ابن عباس بنکھ شن نے مروان سے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادو یہاں تک کہ طلاق یا فتا عورت کی عدت گزرجائے۔ (۱۷۰۲) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَقَهَا ثُمَّ تَزُوَّجَ الْمَعْمَا فِي عِدَّتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : فِلْكَاحُهُما حَرَاهٌ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَةً عَلَيْها.

(۲۰۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کمی عورت سے شادی کرے پھراسے طلاق دے دے۔ پھراس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کر لے تو اس کا نکاح حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔عورت کے لئے نہ مبر واجب ہوگا اور نہ ہی عدت واجب ہوگی۔

( ١٧٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَوِيًّا قَالَ :سُيثِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْوَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا ثُمَّ تَوَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۰۲۱) حضرت ذکر یا فرماتے ہیں کہ حضرت عامرے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھراس کوطلاق دے دے پھراس عورت کی عدت ہیں اس کی بہن سے شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی

كرائي مائے گي۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ إِذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَرِهَ أَنْ يَتُزُوَّ جَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّهُ الَّتِي طَلَّقَ.

(۱۷۰۲۲) حضرت حسن اس ہات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آ دمی کمی عورت کوتین طلاق دے دے اوراس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرلے۔

( ١٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.

(۱۷۰۲۳) حفرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ کسی عورت کوطلاق دے کراس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی نہیں کی کرسکتی۔

#### ( ۱۲۱ ) من رخص فِي ذَلِكَ

#### جن حفرات نے اس کی رخصت دی ہے

( ١٧.٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزُوَّ جَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.

(۲۴۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کسی عورت کو تین طلاقیں دے کراس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرلے۔

( ١٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلَاسٍ فِي رَجُلٍ طُلُّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِلَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْذُ بُنُ نُصَيلَةً يَكُرُهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.

(۱۷۰۲۵) حضرت حسن، حضرت معيد بن ميتب اور حضرت خلاس فرماتے ہيں كدا كركوكي شخص كسى عورت كوتين طلاقيس دے اور وہ عورت حاملہ ہوتو اس کی عدت میں اس کی بہن ہے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔عبید بن نضیلہ اس بات کومکر وہ سجھتے تھے۔ جب اس بات کا تذکرہ حضرت حسن سے کیا گیا تو گویانہوں نے اسے ناپند کیا۔

#### ( ١٢٢ ) في المرأة تُنكُمُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا

#### کیاا پنی بیوی کی پھو پھی یا خالہ سے نکاح کیا جاسکتا ہے؟

﴿ ١٧.٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّمْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالِتِهَا. (بخارى ١٥٠٨ـ احمد ٣/ ٣٣٨)

(۱۷۰۲۱) حضرت جابر بن عبدالله بن في فرماتے ہيں كەرسول الله يَلِينْ فَيَقَاقِهَا نَهُ مَلِيا كَدَّى عُورت كى زوجيت كى صورت ميں اس كى پيوچى اور خالەسے نكاح نہيں كيا حاسكتا۔

( ١٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنكَّحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالِتِهَا وَلَا عَلَى عَمَّتِهَا.

(۱۷۰۲۷) حضرت ابوسعید خدری مزاین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤافِقَ فَقَ فرمایا که کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی خالہ اور پھوچھی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

( ١٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا.

(۱۷۰۲۸) حضرت عبدالله والثي فرماتے ہيں که کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اوراس کی خالہ سے نکاح نہیں کھیاجا سکتا۔

( ١٧٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

(۱۷۰۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

( ١٧.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تُنْكُحُ الْمُمَّةُ عَلَى بِنْتِ اخيها وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُزُوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرِى وَلَا الْكُبْرِى عَلَى الصُّغْرَى. (ترمذَى ١٣١٢ـ ابوداؤد ٢٠٥٨)

(۱۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الفظی آنے ارشاد فر مایا کہ کمی عورت کی زوجیت کی صورت میں اس کی بھو پھی اور اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے جیتجی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی بھو بھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، بھانجی کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، چھوٹی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں بڑی بہن سے اور بردی بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں چھوٹی بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔

( ١٧٠٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا.

(۳۱ - ۱۷) حفزت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

( ١٧٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهِى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ

عَلَى عَمَّتِهَا أَو عَلَى خَالَتِهَا أَو يَطُأُ الرجلِ الْمَرَّأَةُّ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ. (مالك ٢١)

(۱۷۰۳۲) حضرت سعیدین میتب فر ماتے ہیں کہ کسی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع کمیا گیا ہے۔اس طرح آ دمی کے لئے اس عورت سے وطی کرنا نا جائز ہے جس کے بطن میں کسی دوسرے کا جنین ہو۔

( ١٧.٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.

(۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس عورت کی چھوپھی اور خالہ سے نکاح نہیں کیا جاسکتا۔ کیا جاسکتا۔ گیا جاسکتا۔ اگراسے طلاق دیے تو اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

( ١٧.٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّفْبِيِّ قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۰۳۴) حفرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے سوال کیا کدایک عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی رضاعی خالہ سے نکاح کیا گیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

( ١٧.٣٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِكِّ قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَهِينُ.

(۱۷۰۳۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کے لئے درست نہیں کہ وہ کسی عورت کواور اس کی رضاعی کھوپھی کوغلامی میں جع کرے۔

( ١٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ : لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

(احمد ٢/ ٢٠٤ عبدالرزاق ١٥٤٥١)

(۱۲۰۳۱) حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص واليزيت بروايت ب كه حضور مَلِفَظَةَ فَعْ مَد كموقع برفر مايا كه كسى عورت ك منكوحه ون كي صورت ميس اس كي پهويهي يا خالد ين نام نهيس كيا جاسكتا -

( ١٧.٣٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزُوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

(۱۲۰۳۷) حضرت عبدالله بن عمر ومن الله فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِقَةً في اس بات منع فرمايا كدكسي عورت كے منكوحه بونے كى صورت بين اس كى چوپھى يا خاله سے نكاح كيا جائے۔

( ١٧٠٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۰۳۸) حضرت عبدالله بن عمر و دولان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی خالہ سے نکاح کیا تو حضرت عمر جلائے نے اسے مار ااور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٧٠٣٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعقِل ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدُ بُنُ إِبراهِيم ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

(۱۷۰۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَّاتُظَيَّةً نے اس بات ہے منع فرمایا کہ کی عورت کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس کی چھوچھی یا خالہ سے نکاح کیا جائے۔

## ( ١٢٣ ) في الجمع بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ

#### دو چیازاد بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کابیان

( ١٧٠٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكُرَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتِي الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا.

(۱۲۰۴۰) حضرت عطاءاس بات کُومکروہ خیال فرمائتے تھے کہ دو چپازاد بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے کیونکہ اس سے دونوں کے درمیان فساد ہوگا۔

( ١٧.٤١ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَى عَمِّ لَهُ قَالَ : فَأَدْخِلَنَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ.

(۱۳۰۷) حفزت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ کے ایک صاحبز ادہ نے دو بچپاز ادبہنوں کو نکاح میں جمع کیا آورایک ہی رات میں وہ دونوں انہیں پیش کی گئیں۔

( ١٧٠٤٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بِنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ. (١٧٠٢) حضرت صنطعي رحى كراند بشر سراسات كالرودة إلى في الترجيمي ووجان بهن بكريم عمر جمعي والمراجع

(۱۷۰۴۲) حضرت حسن قطعی رحمی کے اندیشے سے اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ دو چھازاد بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے۔

( ١٧٠٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :سُيْلَ :هَلُ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةٍ عَمِّهَا ؟ قَالَ :تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ.

(۳۳ م ۱۷) حضرت عمر و فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کے لئے اس کی چیاز او بہن کے منکوحہ ہونے کی صورت میں اس شخص سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیاطع رحی ہے جو کہ درست نہیں۔

( ١٧٠٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاء ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَايَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ. (ابو داؤ د ۲۰۸ عبدالرزاق ۱۰۷۲) (۱۷۰۳) حضرت عيلى بن طلح فرماتے ہيں كەرسول الله شِرِّائِنَگُا في قطع رحى كے اندیشے سے سی عورت کے منکوحہونے کی صورت میں اس کی قریبی رشتہ دارخاتون سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

## ( ۱۲٤ ) فی الرجل یفجر بالمرأة فق یتزوجها، من رخص فیهِ ایک آدمی سی عورت سے زنا کرنے کے بعداس سے شادی کرسکتا ہے

( ١٧٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهُبِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْفُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمُلٌ فَرُفِعَا الَّى عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا وَحَرَص أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْفُلَامُ.

(۱۷۰۴۵) حضرت ابویزید کہتے ہیں کہ سباع بن ثابت نے رہاح بن وہب کی بیٹی سے شادی کی ۔ سباع کا کسی اور عورت سے ایک بیٹا تھا اور بنت رہاح کی کسی اور خاوند سے ایک بیٹی تھی ۔ اس لڑ کے نے لڑکی سے زنا کیا اور لڑکی کوشل تھہر گیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹھؤ کے پاس لایا گیا تو ان دونوں نے گناہ کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر وٹاٹھؤ نے انہیں کوڑے لگوائے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے لیکن اس لڑ کے نے انکار کردیا۔

( ١٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

(۴۷ - ۱۷) حضرت ابن عباس بنکه دخن سے سوال کیا گیا کہ اِگر کوئی مردوعورت با ہم مبتلائے برائی ہوں اوران پر حدیقی جاری ہواوروہ شخص اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ انہوں ہنے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،اس معالمے کی ابتداء برائی ہے ہوئی اورانتہاء نکاح پر ہوگی۔

( ١٧٠٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ.

( ۱۷۰۴۷) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کداس معاملے کی ابتداء برائی ہے ہوئی اور انتہاء نکاح پر ہوگی۔

( ١٧٠٤٨ ) حَدَّثَبًا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي جُنَابٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : قرَأَت مِنَ اللَّيُلِ (حم عسق) فَمَرَرُت بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيْنَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ فَمَرَرُت بِهَذِهِ اللّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَقَرَأَ عَبُدُ اللهِ : فَعَدُوت إِلَى عَبُدِ اللهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَقَرَأَ عَبُدُ اللهِ : ﴿وَهُو اللّهِ عَنْهِ اللّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَقَرَأَ عَبُدُ اللهِ : ﴿ وَهُو اللّهِ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيْنَاتِ ﴾.

(۱۷۰۴۸) حضرت اخنس فرماتے ہیں کدا یک رات میں ﴿ ثم عسق ﴾ سورت پڑھ رہا تھا، جب میں اس آیت پر پہنچا (ترجمہ )و والتد

ا پنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اوران کی لغز شات کو معاف کرتا ہے اور جو پھھتم کرتے ہووہ جانتا ہے۔ اُس آیت نے میرے دل پر بہت اٹر کیا ، میں صبح اس بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اللہ شائٹو کے پاس حاضر ہوا۔ اسنے میں ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی مختص کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے شادی کر لے تو یہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ وہا تُونہ نے یہ آیت پڑھی: (ترجمہ)'' وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی لغز شات کو معاف کرتا ہے''

( ١٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ عن عُرُوّةَ بن عَبْدِ اللهِ بُنِ قُشَيرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَوَ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ.

(۱۷۰۴۹) حضرت ابن عمر نفاید بین فرماتے ہیں کہ اس معاملے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے یا بی قرمایا کہ اس کی ابتداء حرام اور انتہاء حلال ہے۔

( .٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكُرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكُرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ.

. (۵۰۵۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دوغیر شادی شدہ مردوعورت نے زنا کیا تو حضرت ابو بکر رہا ہے نے انہیں کوڑ کے آلوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا بھرایک سال بعدان دونوں کا نکاح کرادیا۔

( ١٧٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(٥١-١٤)حفرت سعيد بن ميتب اس نكاح ميس كوئي حرج نبيس مجهة ته\_

( ١٧٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلِ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو ، عَنِ السَّيْنَاتِ﴾.

(۱۷۰۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدایک شخص نے حضرت علقمہ سے سوال کیا کداگرکو کی مخفص کسی عورت سے زنا کر نے اور پھر اس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جا کڑے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، پھر قرآن مجید کی بیآیت پڑھی: (ترجمہ)''وہ اللہ اپنے بندوں کی تو بہول کرتا ہے اور ان کی لغزشات کو معاف کرتا ہے''

( ١٧٠٥٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةً قَالَ : سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيْتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ :أُوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَهَا لَهُ مَالُهُ.

(۱۷۰۵۳) حفرت شیبے فرماتے ہیں کدایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کداگر کوئی شخص کمی عورت سے زنا کر ہے اور پھراس سے شادی کرلے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس معالمے کی ابتداء برائی اور انتہاء نکاح ہے اور مال نے اس عورت کومرد کے لئے حلال کردیا۔

( ١٧٠٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ

: هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفُسَدَهَا.

( ١٧٠٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلِ سَرَقَ نَخُلَةً ثُمَّ الشَّتَرَاهَا. ( ١٥٠٥ ) حفرت عَرمه اس نكاح كے بارے مِس فرماتے بيں كه اس مِس كوئى حرج نبيں - اس خُفُ كى مثال ايے ہے جيے كوئى

(۵۵۰) حضرت عکرمداس نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔اس حص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مخص کھجور چوری کرے پھراہے خرید لے۔

ل جور پورل رعب رائد و رياست. ( ١٧٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(١٤٠٥٦) حضرت سالم فرماتے ہیں کدائی میں کوئی حرج نہیں۔

(١٧٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ به.

(۵۷-۱۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب دونوں تو بہ کرلیں اورا پنی اصلاح کرلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧.٥٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّام ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : لا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْيَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْحَبِيثِ.

(۵۸-۱۷) حصرت صله بن اشیم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اگر وہ دونوں تو بہ کرلیس تو اللہ ان کی تو بہ کوقبول کرنے

والاہے،اگروہ بدکار ہیں تو بدکار ہی بدکار کے لائق ہے۔ - جائیں میں بینے میں بر فروٹ میں میں ایک ایک میں ایک کا میں دسیوں آئیں میں کی درائے کہ ایک کا ایک کا ایک کا م

( ١٧.٥٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ الْمُرَأَةِ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَيُنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عمر كَمَا بَلَغَنِى : أَنظن أَنى أَنهاك ؟.

(۱۷۰۵۹) حفرت کیلی بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت کسی مرد سے ہتلاء گناہ ہو، پھر بعد میں اس عورت کے اعمال وافعال سے خیر کاصد ور ہونے لگے تو کیاوہ اس مرد سے شادی کر کئتی ہے؟ حضرت عمر

مبتلاء گناہ ہو، پھر بعد میں اس عورت کے اعمال وافعال ہے جیر کا صدور ہونے لگےتو کیاوہ اس مرد سے شادی کر طق ہے؟ حضرت عم بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ کیاتم بیگمان کرتے ہو کہ میں اس ہے منع کروں گا؟!

( .١٧.٦ ) حَدَّثَنَا سفيان بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ قَالَ :سُثِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ :الآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ.

(۱۷۰۱۰) حضرت عبیداللہ بن الی پزید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس بنکھین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عصرت دری میں میں میں میں میں کہ اقدام کا ایس کے ان کے حضرت ابن عباس بنکھیں ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی

عورت سے زنا برے اور پھراس سے شادی کرلے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اب تو اسے طال کاراستہ لاہے۔ ( ١٧٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ

فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ.

(۱۷ • ۱۷) حضرت مجابداور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر ہے تو اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔

( ١٧.٦٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بشر ، عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وسعيد بُنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصُلَحَا.

بہیو رہی ہو بی پیسبر بیسیو یہ میں پیور بھی صور بھی صور ہو بیسی بیوٹ ہوں ہوں وہ صفاع ہو۔ (۱۷۰۲۲) حضرت سعید بن مسیّب ،حضرت جاہر بن عبداللہ اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرےاور پھراس سے شادی کر لےتواس اگر وہ دونوں تو بہ کر کے زندگی بدل لیس تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧.٦٣ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا : سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفُجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ :كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآجِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآجِرُهُ حَلَالٌ.

(۱۷۰ ۹۳) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس بنی دین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کی عورت سے زنا کرے اور پھراس سے شادی کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی ابتدا برائی اور انجام نکاح سے ہوا، اس کا اول حرام اور انتہا حلال ہے۔

#### ( ١٢٥ ) من كرة أَنْ يَتَزُوَّجُهَا

#### جن حضرات کے نز دیک اس عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے جس سے زنا کیا

( ١٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الصُّدَائِيِّ ، عَنْ علِيَّ قَالَ : جَاءَ الِّيهِ رَجُلْ ، فَقَالَ :اِنَّ لِى ابْنَةَ عَمِّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ :اِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِى الْجِمَاعَ فَلَا ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِى الْقُبْلَةَ فَلَا بَأْسَ.

(۱۲۰۷۳) حفرت عبدالرحمٰن صدائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی ہڑاؤنے کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری ایک چیازاد بہن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔البتہ میں نے اس سے تلذذ بھی حاصل کیا ہے۔حضرت علی شڑونے فرمایا کہ اگرش ء باطن یعنی دخول کیا ہے قوشادی نہیں کر کتے اور اگرشی ء ظاہر یعنی بوسہ وغیرہ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٧-٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانَسُنَ..

(۱۷۰۷۵) حضرت عبداللہ (اس مخص کے بارے میں جو کی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے) فرماتے ہیں کہوہ دونوں پھر بھی زانی ہی رہیں گے۔

( ۱۷.۶۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا. (۲۲ - ۱۷) حفرت عائشہ رہند نفا (اس شخص کے بارے میں جوکی عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے ) فرماتی ہیں کدوہ

ساتھ رہ کربھی زانی ہی رہیں گے۔

( ١٧٠٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

(۷۷-۱۷) حفرت جابر بن زید (اس شخص کے بارے میں جو کس عورت سے زنا کرنے کے بعد شادی کرنا جاہے ) فرماتے ہیں کہ

وہ دونوں زانی ہیں ان کے درمیان توسمندر ہونا جا ہے۔

( ١٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفُجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا يَزَالَان زَانِيَيْنِ أَبَدًا.

( ۱۷۰ ۲۸ ) حفرت براء بن عازب والفي المحف كے بارے ميں جوكسى عورت سے زنا كرنے كے بعد شادى كرنا جاہے فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زانی ہی رہیں گے۔

## ( ١٢٦ ) ما جاء فِي إِنْ يَكَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وما جاء فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

#### بیوی سے لواطت کی حرمت کابیان

( ١٧٠٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى بن حِطَّان ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ طَلْقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى مِنَ ٱلْحَقّ ، لَا تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي

أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ :فِي أَذْبَارِهِنَّ. (ترمذي ١١٦١ دارمي ١١٣١) (١٤٠١٩) حضرت على بن طلق و فالله فرمات مين كه مين في رسول الله مَ إِنْ فَكَافَةً كوفر مات بوع منا ب كرالله تعالى حق عنبين

شرماتا، پستم عورتوں کی سرین میں جماع نہ کرو۔ ( یعنی لواطت نہ کرو۔ )

( ١٧٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَخْوَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

(ترمذی ۱۱۲۵ ابن حبان ۴۳۱۸)

( + 2 + 1 ) حضرت ابن عباس تفاه بنز سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْاَفِقَافَةِ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کومجت کی نظر ہے

نہیں دیکھیں گے جس نے کسی مردیا کسی عورت کے ساتھ لواطت کی۔ ( ١٧٠٧١ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النَّسَاءُ فِي

أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

الله تعالى حق كيفي ينسي شرماتا -

( ١٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ :هِى اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. (نسائى ٨٩٩٧)

(۷۲-۱۷) حضرت عبدالله بن عمرو والتي فرمات بيل كدية جهوفي الوطيت "ب-

( ١٧٠.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاحٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَهَلْ يَفْعَلُ فَعَلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۷۰۷) حفرت ابوالد دراء جوافؤ فرماتے ہیں کہ بیکام (لیمن لواطت) توصرف کا فرای کرسکتا ہے۔

( ١٧٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ عُقْبَةً بن وساج، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرْ.

(۷۷۰) حضرت ابوالد دراء جهافئو فرماتے ہیں کہ بیکام (لیتن لواطت) تو صرف کا فرہی کرسکتا ہے۔

( ١٧.٧٥) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْقَفْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَحَاشُ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

(۵۷ ما) حفزت این مسعود جاین فرماتے ہیں کدعورتیں کی سرینیں تم پرحرام ہیں۔

( ١٧.٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ.

(٢٥٠٤) حضرت ابو بريره ويليخ فرمات بيس كه جس محض في مردول ياعورتول ماواطت كي اس في كفركيا-

( ١٧.٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ حَمَّادٍ بِنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ابوداؤد ۳۸۹۹ دارمی ۱۱۳۷)

( ١٧.٧٨ ) حُدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَصَيْنِ الْحَطْمِى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسِ الْخَطْمِى ، عَنْ هَرَمِى بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أعجازهن.

(طبرانی ۳۷۳۰ بیهقی ۹۲ ·

(۱۷۰۷۸) حضرت خزیمہ بن ٹابت والی سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرما تا تم عورتوں سے لواطت ندکرو۔ ( ١٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيب ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَّجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

(ابوداؤد ۲۱۵۵ ابن ماجه ۱۹۲۳)

(924) حضرت ابو ہریرہ و ٹاٹھو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِفَعَیَّے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کورصت کی نظر سے نہیں دیکھیں کے جس نے عورت کی دہر میں دخول کیا۔

( ١٧٠٨) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ : حَلَّثَنَا الصَّلْتُ بْنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ قَالَ : نَادَى عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلْ : أَتُوْتَى النَّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَ ؟ فَقَالَ : سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ أَنَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ الآية. النَّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَ ؟ فَقَالَ : سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ أَنَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ الآية. (٥٠٨٠) حضرت ابومعتم يابوجوريون من محضرت على ولا في منه بي كه حضرت المحروب على الله على عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

#### ( ١٢٧ ) في الرجل مَا لَهُ مِن امْرَأْتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا ؟

#### آدمی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کرسکتا ہے؟

( ١٧٠٨) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. (بخارى ٣٠٠- سلم ٢٣٢)
(١٨٠٤) حضرت عائشَ فَيْنَا فَيْمَا فِي كَه جب بم مِن سَكُولُي حالت حيض مِن بوتي تو حضور مَرَافَقَيَّةَ اس ازار بِهِ عَاكمَم ويت اور پجرازار كاوپر سے تعلق فرماتے ۔

(۱۷.۸۲) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ :

گانَتُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا أَمْرَهَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِی فور حَیْضَتِهَا ثُمَّ یَبُاشِرُهَا ،

وَأَیْکُمْ یَمُلِكُ إِرْبَهُ کَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمُلِكُ اِرْبَهُ. (بخاری ۲۰۲ مسلم ۲)

وَأَیْکُمْ یَمُلِكُ إِرْبَهُ کَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمُلِكُ اِرْبَهُ. (بخاری ۲۰۲ مسلم ۲)

دوران ۱۱ من من عائش ثنافر ماتی بین که جب بم میں ہوئی تو صفور مِزَافِقَ اِللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ وَاللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِن اس مِن تَوْجَوْمِ وَاللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَالِیْ اللهِ مَالِیْ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ مَا اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٧.٨٣ ) حَلَّتْنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، وَعَلِمَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ قَالَ :أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ

زَوْ جُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِیِّ بِنَحْوِ مِنْهُ. (بخاری ۲۰۳- احمد ۱/۳۳۲) (۱۷۰۸۳) ام المونین حفرت میموند فن انتخاب بھی ایونہی منقول ہے۔

( ١٧٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ :نُفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لَاتَأَخَّرَ ، فَقَالَ : مَكَانَكِ إِنَّما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا.

(طبرانی ۱۱۲۰۲)

(۱۷۰۸۴) حفرت ام سلمہ ٹی مذین فرماتی ہیں کہ میں بستر پر حضور مَالِفَظَةَ کے ساتھ تھی کہ میں حائضہ ہوگئی، میں چیھے ہنے گی تو آپ مِنَافِظَةَ نے فرمایا کہتم اپنی جگہ پر رہو۔تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم اپنے اوپر کپڑاڈال لو۔

( ١٧٠٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً فِي مُضَاجَعَةِ الْحَانِضِ: إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ.

( ۱۷ ۰۸۵ ) حضرت امسلمه تفاهندین فر ماتی میں که اگر حاکضه کی شرمگاه پر کیٹر اہوتو اس کے ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۸۱) حضرت علی دی فر ماتے ہیں کہ حض کی حالت میں ازار سے او پر کا حصات کے لئے کافی ہے۔

( ١٧٠٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

(۱۷۰۸۷) حضرت ابن عباس تفایه منافر ماتے ہیں کہ چض کی حالت میں ازارے او پُر کا حصات کے لئے کافی ہے۔

( ١٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا جرير ، عَنْ يَزِيد ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلاَ تَطَّلْعُ عَلَى مَا تَحْتَهُ.

(۸۸۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ازارے اوپر کا حصہ تعلق کے لئے کافی ہے۔اس سے نیچے کی طرف مت جھا تکو۔

( ١٧-٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا سُنِلَتُ : مَا لِلرَّجُلِ مِنِ الْمُرَأَتِيهِ وَهِيَ حَانِضٌ ؟ قَالَتُ :مَا نَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۸۹) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹھا دینا سے سوال کیا گیا کہ حیض کی حالت میں آ دمی ہوی ہے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ازار سے او پر کا حصداس کے لئے ہے۔

( ١٧٠٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ قَالَ :إذَا أَلقت عَلَى فَوْجِهَا خِوْقَةً فَيْبَاشِوُهَا.

(۱۷۰۹۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں شرم گاہ پر کیٹر او ال لے تو تم اس سے تعلق کر سکتے ہو۔

( ١٧٠٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ :إِذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِنْتَ.

(١٤٠٩١) حضرت شعبي فرمات بي كرحائضه خود ك لندكى كودوركر ليوتم جوجا بهوكر كية بور

( ١٧٠٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُأْتِيهَا مَا أَخَطَأُ الذُّمُ

(۱۷۰۹۲) حضرت عامر وہا تھ فرماتے ہیں کہ جا تصبہ کاخون آ دمی کونہ لگے تو د واس سے تعلق کرسکتا ہے۔

(١٧.٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ :مَا لِلرَّجُلِ مِنِ الْمُرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ :يَذْكُرُونَ مَا قَوْقَ الإِزَادِ.

(۱۷۰۹۳) حضرت صبیب جرمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے سوال کیا کہ آ دمی حیض کی حالت میں عورت سے کیا تلذ ذ کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ علما فر ماتے ہیں کہ از ارسے او پر کا حصہ استعمال کرسکتا ہے۔

( ١٧.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُرَامَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعال کر سکتے ہو۔ سریر میں میں دیکھ میں میں دیورٹ میں ہیں ہوتو ہم اس کے ازار کے اوپر کا حصہ استعال کر سکتے ہو۔

( ١٧.٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :مَا فَوْقَ الإِزَادِ.

(۱۷۰۹۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧-٩٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :أَبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ :اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرُهَا.

(۱۷۰۹۱) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعید بن مینب سے سوال کیا کہ جب میری بیوی حالت حیض میں ہوتو کیا میں اس سے مباشرت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک کپڑا ڈال کر اس سے ماشرت کر سکتے ہو۔

( ١٧٠٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلاَ يدُخِلُهُ.

(١٤٠٩٤) حضرت علم فرماتے ہیں كەآكە تناسل كوشرم گاه پرر كھے اور دخول ندكرے قو جائز ہے۔

( ١٧.٩٨) حَلَّثَنَا الْفَضُٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بُنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ :أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَغْزِلُهُنَّ.

(۱۷۰۹۸) حفرت شیبہ بن ہشام را سی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جو حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ۔ انہوں نے فر مایا کہ ہم آل عمر ڈاٹٹو نواس حال میں ان سے الگ رہتے ہیں۔

( ١٧.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۰۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧١٠) حَدَّثْنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ غَبِيْدَةَ ، فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۱۰) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتو تم اس کے ازار کے او پر کا حصہ استعمال کر سکتے ہو۔

( ١٧١.١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ نَدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ ،

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبُلُغُ أَنْصَافَ الْفَجِنَدَيْنِ ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ.

(ابوداؤد ۲۵۱ احمد ۲/ ۳۳۲)

(۱۰۱۱)ام المومنین حفرت میمونه فقاط نوماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مَلِّفَظَیَّجَ حالت حیض میں اپنی از واج سے تعلق فر ماتے تھے جس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ ذروجہ پر آ دھی رانو ل یا گھٹنوں تک از ارہوتا۔

( ١٧١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلَعَب عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا.

(۱۷۱۰۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے پیٹ یارانوں کے درمیان دل کی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧١.٣ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ طَارِقِ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو الْبَجَلِيِّ قَالَ : خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا فَلِمُوا عَلَى عُمْرِ قَالَ الْعِرَاقِ ، قَالَ : فَبِإِذُن جِنْتُمُ ؟ قَالُوا ، نَعَمُ ، فَسَأَلُوه فَلِهُمُوا عَلَى عُمْرِ قَالَ الْهُرَاقِ ، قَالَ : فَبِإِذُن جِنْتُمُ ؟ قَالُوا ، نَعَمُ ، فَسَأَلُوه عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِى حَائِظٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِى ، عَنْ خِصَالٌ مَا سَأَلَتِي عنهن أَحَدٌ بَعُدَ أَنْ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِى حَائِظٌ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِى ، عَنْ خِصَالٌ مَا سَأَلْتِي عنهن أَحَدُ بَعُدَ أَنْ سَأَلْتُهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِى حَائِظٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

(۱۷۱۰۳) حضرت عاصم بن عمر و بحلی فرماتے ہیں کہ بچھ اہل عراق حضرت عمر وہ اٹھ نے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر وہ اٹھ نے فرمایا کہ کیا تم اجازت ہے آئے ہو؟ انہوں عمر وہ اٹھ نے فرمایا کہ کیا تم اجازت ہے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا بی کا بیا کہ معران لوگوں نے سوال کیا کہ جمع عمل کی حالت میں عورت سے بچھ کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عمر دہ اٹھ نے فرمایا کہ تم سے دہ سوال کیا کہ جھے سے دہ سوال کیا ہے جو بھے سے اس وقت کے بعد ہے کسی نے نہیں کیا جب سے میں نے یہ بات حضور مَرافِظَ کے معلوم کی ہے۔ بھر حضرت عمر نے فرمایا کہ جھے کی حالت میں آ دمی عورت کے ازار کے اور سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔

( ١٢٩) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم پركوئي حرج نہيں كه تم عورتوں كونكاح كابيغام دو"كي تفير

( ١٧١٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَقُولُ : إنَّى فِيك لرَاغِبٌ وَإِنِّى أَرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ.

(۱۷۰۴) حفرت ابن عباس ٹندونئ فرماتے ہیں کہ نکاح کا پیغام دینے کے لئے آ دی عورت کو کہ سکتا ہے کہ بیں تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور میں ایک ایسی عورت چاہتا ہوں جس میں ایسی ایسی خوبیاں ہوں ، دہ قول کے ذریعے اسے اظہار کرسکتا ہے۔

( ١٧١٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ يَقُولُ : إنَّك جَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ إنَّك إلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ.

(۱-۱۵) حضرت مجابد قر آن مجید کی آیت ﴿ وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) ''اورتم پرکوئی حرج نہیں کہتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو خرچ کرنے والی ہے، تو خیر کے رائے ہے۔ تو خیر کے رائے ہے۔ اور یہ کہنا کمروہ ہے کہ مجھے اپنے سے محروم نہ کرنا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔

( ١٧١.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَلِكَ كُلِّهِ.

(۱۰۱۷) حضرت ابراہیم پیام نکاح کے لئے کسی بھی قتم کے الفاظ کے استعال کو کروہ نہیں جھتے تھے۔

( ١٧١.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ.

(۱۷۱۷) حضرت حسن اس بات کو مکروہ سیجھتے تھے کہ عورت کی عدت گز رنے کے بعد آ دمی کیے کہ میں نے تجھ سے شاد کی کی۔اس کے علاوہ جومرضی کیے۔

( ١٧١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّى فِيك لَرَاغِبٌ فَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِك.

(۱۷۱۰۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کدوہ کہ سکتا ہے کہ مجھے تو پہند ہے، مجھے تجھ میں رغبت ہے اور مجھے خود سے محروم نہ کر۔

( ١٧١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكَ لَإِلَى خَيْرٍ.

(١٤١٠٩) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ کہ سکتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تو خرج کرنے والی ہے، تو خیر کے رائے پر ہے۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ فِى الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيُوِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلاَمَهَا قَالَ :يَقُولُ :إنِّى بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّى فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّى عَلَيْكِ لَحَوِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

(۱۱۰) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ آگرا یک عورت کے خاوند کا انقال ہو جائے اور کوئی آ دمی اسے نکاح کا پیام بھیجنا چاہے تو یہ کہد سکتا ہے کہ مجھے تو بسند ہے، مجھے تجھ میں رغبت ہے، میں تجھے جا ہتا ہوں۔اوران جیسے اور الفاظ بھی کہدسکتا ہے۔

( ١٧١١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ فِى قَوْلِهِ :﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ :يَذُكُرُهَا إلَى وَلِيِّهَا وَلَا يُشْعِرنَهَا.

(۱۱۱عا) حضرت عبيده قرآن مجيدى آيت ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم بركونى حرج نهيں كةم عورتوں كونكاح كا پيغام دو"ك بارے ميں فرماتے ہيں كة عورت كولى ساس كا تذكره كرے كاعورت سے بات

نہیں کرے گا۔

( ١٧١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ :انْتَقِلِى إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَّا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ. (مسلم ٣٩ـ ابوداؤد ٢٢٨١)

(۱۷۱۲) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضور شِلِفَظَةِ نے فاطمہ بنت قیس منی متنا سے فرمایا تھا کہ آپ ام شریک کے یہاں منتقل ہوجا ئیں اور ہمیں اپنی ذات سے محروم ندر کھیں۔

( ١٧١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قَالَ :يقول : إنِّى فِيك لَرَاغِبٌ وَإِنِّى لاَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكِ وَبَيْنِي.

(۱۷۱۳) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ مَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تھے میں رغبت ہےاور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھے اور مجھے جمع فرمادیں گے۔

( ١٧١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :يَقُولُ :إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ.

(۱۱۱۳) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ سکتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ خرج کرنے والی ہیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو بندھن ہوجائے گا۔

( ١٧١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عن إبراهيم قَالَ : لَا بَأْسَ بالهدية فِي تَعْرِيضِ النَّكَاحِ.

(۱۱۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیام نکاح بھیجۃ ہوئے کوئی مدیددیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَاطِمَةَ :لاَ تَفُورِينَا بِنَفْسِكِ.

(١٧١٧) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ حضور مُثِلِّفَتِيَّةً نے فاطمہ بنت قیس شیمند نفاسے فرمایا تھا کہ جمیں اپنی ذات ہے محروم نہ رکھنا۔

( ١٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : يَعْرِضُ الرَّجُلُّ فَيَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَنْصِبُ فِي الْحِطْبَةِ.

(۱۱۱۵) حضرت ابن عباس شفین قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَسَاءِ﴾ (۱۱۵) حضرت ابن عباس شفین قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَسَاءِ﴾ (ترجمه) ''اورتم پرکوئی حرج نبیس کرتم عورتوں کونکاح کا پیغام دیتے ہوئے یوں کے گاکہ میں شادی کرنا جا ہتا ہوں اور پیام نکاح میں ای عورت کومقر نبیس کرے گا۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قَالَ :يَقُولُ ، إِنِّى فِيكِ لَرَاغِبٌ وَلُودِدُتُ أَنِّى تَزَوَّ جُتُكِ حَتَى يُعْلِمَهَا إِنَّهُ يُويدُ تَزُويجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً ، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ.
(۱۲۱۸) حضرت ابن عباس بن وين قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾
(ترجمه) "اورتم پركوئي حرج نهيس كرتم عورتوں كو نكاح كا پينام دو"كے بارے ميں فرماتے بيس كدوه كج كاكہ مجھتم ميں رغبت به اور ميں چاہتا ہوں كرتم سے شادى كروں \_ پسكوئي معاہده يا وعده كئے بغيرا سے بتادے كدوه اس سے شادى كرنا چاہتا ہے۔

اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کروں۔ پی کوئی معاہدہ یا وعدہ کئے بغیرا سے بتادے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ( ۱۷۱۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحُو هَذَا.

(۱۷۱۹) حفرت قاسم قرآن مجیدی آیت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه) "اورتم پرکوئی حرج نہیں کیتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدت میں عورت سے کہے گا کہ میں تجھے پند کرتا ہوں اور تجھ میں رغبت رکھتا ہوں اور اس جیسے الفاظ کہ سکتا ہے۔

( ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ﴾ قَالَ :يقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَّافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ.

(۱۷۱۲) حفرت عامر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (ترجمه) "اورتم پرکوئی حرج نہیں کہتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دؤ "کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ کیج گا تو خوبصورت ہے، خرج کرنے وال ہاور اگر اللّٰد کا فیصلہ ہوا تو یہ بندھن ہوجائے گا۔

( ١٧١٢١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فِيمَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لِإِلَى خَيْرٍ ، وَلَيْكُنْ ذِكُرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لَا يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلَّهُ حِلَّ مَعْرُوكَ.

(۱۷۱۲) حفزت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ (ترجمہ)''اورتم پرکوئی حرج نہیں کہتم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آ دمی عورت سے کے گا کہتو خوبصورت ہے، تو خرج کرنے والی ہے اور خیر کے رائے پر ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ پیام نکاح کا تذکرہ اس کے دل میں ہو۔ اسے عورت کے سامنے ظاہر نہ کر سے اور سیسب طال اور نیکی ہے۔

﴿ ١٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعُرُوفًا ﴾ قَالَ :يَقُولُ : إِنِّي لَأَشْتَهِيكِ

(۱۷۱۲) حضرت ابوخیٰ قرآن مجیدکی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ مَقُولُوا قَوْلًا مَعُرُوفًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عورت سے کہاگا

. که میں تیری جا ہت رکھتا ہوں۔

# ( ١٢٩ ) في العبد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَيُعْطِى الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ

اگركوئى غلام آقاكى اجازت كے بغیر شادى كرے اور مهر د ے اور پھر آقاكو كم ہوتوكيا تھم ہے؟
( ١٧١٢) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ أَنَّ غُلامًا لَأَبِى مُوسَى ، وَكَانَ صَاحِبَ إِيلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِنِي عَبْدَ الأَبِى مُوسَى أَذُوهِ مَوسَى فَأَرْسَلَ اللّهِ مُو اللّهِ عُرْقَ عَلَي وَمَالِى، تَزَوَّجَ أَمَةً لِنِي جَعْدَةً وَسَاقَ اللّهَا حَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدْثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ اللّهِ مُ اللّهُ عُلَامِى وَمَالِى، فَقَالُوا : أَمَّا الْعُلَامُ فَعُلَامُكَ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ السَّتَحَلَّ بِهِ فَوْجَ صَاحِيَتِنَا فَاخْتَصَمُوا اللّى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَدِ اللّهِ مُورَدٌ عَلَى أَبِى مُوسَى ثَلَائَةً أَخْمَاسِهِ. فَقَضَى لَهُمْ عُشْمَانُ بِخُمُسَى مَا السَّتَحَلَّ بِهِ فَوْجَ صَاحِيَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَى أَبِى مُوسَى ثَلَائَةَ أَخْمَاسِهِ.

(۱۷۱۳) حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری واٹنے کا ایک علام تھا، جوان کے اونوں کا نگران بھی تھا۔
اس نے بنو جعدہ کی ایک باندی سے شادی کی اوراہے مہر میں پانچ اونٹ دیئے۔ جب حضرت ابوموی واٹنے کواس بات کا پیتہ چلاتو
انہوں نے بنو جعدہ کو پیغام بجوایا کہ میرا غلام اور میرا مال مجھے واپس کرو۔ انہوں نے کہا کہ غلام تو آپ کا ہی ہے البتہ وہ مال اب
عورت کا مہر بن گیا۔ بیہ مقدمہ حضرت عثمان واٹنے کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پورے مال کے دوخس تو عورت کا مہر
ہوں گے اور تین خمس ابوموی اشعری کودے دیئے جا کیں۔

( ١٧١٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُصَیْلِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدٌ لَابِی مُوسَی فِی إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَی حَمْسِ قَلَائِصَ فَرُفِعَ ذَٰلِكَ اِلَی عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَیْنِ وَلَابِی مُوسَی ثَلَاتَ قَلَائِصَ ، أَوْ أَعُطَاهَا ثَلَاتَ قَلَائِصَ وَرَدَّ عَلَی أَبِی مُوسَی قَلُوصَیْنِ قَالَ :أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.

(۱۲۳۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جہائٹو کے زمانہ خلافت میں حفرت ابومویٰ اشعری جہائٹو کے ایک غلام نے بائج اونٹنول کے عوض شادی کی۔ پھر میہ مقدمہ حفرت عمر جہائٹو کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے تین اونٹنیاں حضرت ابومویٰ جہائٹو کو دینے کا حکم دیا یا عورت کا مہر تین اونٹنوں کو بنایا اور دواونٹنیاں حضرت ابومویٰ جہائٹو کو دالیس کیس۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس غلام نے حضرت ابومویٰ جہائٹو کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا۔

( ١٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ تَمَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتُ فَرْجَهَا.

(١٢١٥) حضرت ابن عمر تفاشين فرماتے ہيں كماليي عورت كو بالكل مبرنبيں ملے كا،اس نے خودا پے فرج كوحلال كيا ہے۔

( ١٧١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكُ.

(١٢١٦) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ایس عورت سے وہ تمام مبروابس لیا جائے گا جواس نے خرچ کردیا اور جواس نے خرچ

( ١٧١٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكُ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ.

(۱۲۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ الی عورت ہے وہ مال واپس لیا جائے گا جواس نے خرچ ند کیا ہواور جوخرج کرویا اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

( ١٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرُأَةَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ: يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتُ.

(۱۲۱۸) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت جماد ہے سوال کیا کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلی تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ،عورت کومبر نہیں ملے گا اور جو پچھ دیا گیا ہے واپس لیا جائے گا۔

( ۱۷۱۲۹) حَدَّثَنَا غُندُرٌ، عَنُ أَشُقَتُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ سَيِّدِهِ فَدَحَلَ بِهَا قَالَ لَهَا مَا أَحَذَتُ. (۱۷۱۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلی اور عورت سے دخول بھی کرلیا تو جومبر عورت کودے چکا ہے وہ عورت کا ہوگا۔

( ١٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ يِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ.

(۱۷۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو شادی نہیں ہوئی اورعورت کومبر بھی نہیں ملے گا۔

( ١٧١٣١) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ.

(۱۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی اورعورت کومبر بھی دے دیا تو اگر دخول کر چکا ہے تو عورت کو پورامبر ملے گا اورا گر دخول نہ کیا ہوتو مبر کی رقم آقا کو حاصل ہوگی۔

( ۱۳۰ ) من كرة لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِةِ وَقَالَ إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ جن حضرات كِنزد يك آقاكى اجازت كے بغير شادى كرنے والا غلام زانى ب ( ١٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوْلاًهُ فَهُوَ عَاهِرٌ. (ابو داؤ د ۲۰۸۰ ـ احمد ۳۷۷) (۱۷۳۲) حضرت جابر رِیْ تُنْ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ أَمْ الله شادی کی وہ زانی ہے''

( ١٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أَو قَالَ :نكح بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ . (حاكم ١٩٣ـ احمد ٣/ ٣٨٢)

(۱۷۱۳۳) حفرت جابر پڑٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا'' جس غلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی وہ زانی ہے''

( ١٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنَّا ، وَيُعَاقِبُ الَّذِى زَوَّجَهُ.

(۱۷۱۳۳) حضرت ابن عمر می وین فرماتے ہیں کہ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا زنا ہے اور اس کی شادی کروانے والاسز ا کامستحق ہوگا۔

( ١٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْن ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

(١٤١٣٥) حضرت ابن عمر جي دين فرمات بيس كما كرغلام في آتاكى اجازت كي بغير شادى كى تواس يرحد جارى موگى ـ

( ١٧١٣٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجَرِيرِ تَى قَالَ : سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ :الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، أَزَانِ هُوَ؟ قَالَ :قَدْ عَصَى ، قُلْتُ :أَزَانِ هُوَ؟ قَالَ :قَدْ عَصَى.

(۱۷۱۳۲) حضرت جریری کہتے ہیں کہ میں نے نئیم بن قیس سے سوال کیا کہ اگر غلام نے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو کیاوہ میڈند گرون سے نزند کی گئیس کے میں کہ میں نئیس کے ایک کر میں نزر کرون سے نئی نہ میں کی میں کا میں کا

زانی ہوگا؟انہوں نے فرمایاوہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے پھرسوال کیا، کیاوہ زانی ہوگا؟انہوں نے پھرفرمایا کہ وہ گناہ گار ہوگا۔

( ١٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ :قَدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ.

(۱۷۱۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کداگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تواس نے گناہ کیا ہے،اس کے بارے میں سوال کرلو۔

( ١٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ عُثُمَّانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

(۱۷۱۳۸) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرسکتا۔

## ( ١٣١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَ سِرًا)

## قرآن مجيدي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُو هُنَّ سِرًّا ﴾ كَتفير

( ١٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ قَالَ : لَا يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا أَلَّا تَزُوَّا جَ غَيْرَهُ.

(١٢١٣٩) حفرت معمى قرآن مجيدى آيت ﴿وَلْكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفير من فرمات بي كداس كامعنى بكرة وي عورت سے ایساعبد و بہان ندلے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے گی۔

( ١٧١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ يَخْطُبُهَا فِي عدَّتهَا.

(١٢١٨) حضرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ كَانفير مين فرماتي بين كداس كي عدت مين الت نكاح کا پیغام نہ جھوائے۔

( ١٧١٤١ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيُّ فَيَذَّكُو رَغْبَةً وَجِوْصًا.

(١٤١٨١) حضرت محرقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلْكِنْ لَا تُواعِدُونْ هُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفسير مين فرماتي بين كدوه ولي الم كراني رغبت اور خواہش کوظا ہر کرے۔

( ١٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لَا يُقَاضِيهَا فى الْعِلَّةِ أَنْ لَا تَزُوَّ جَ غَيْرَهُ.

(١٢١٣٢) حفرت سعيدقرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفيرين فرمات بين كدم وعورت عاس بات كا تقاضانه کرے کدوہ کی دوسرے سے شادی نہ کرے۔

( ١٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لاَ تَفُوتِينِي بِنَفُسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لَا يَحِلُّ.

(١٢١٨٣) حفرت مجامد قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفسرين فرمات بي كداس عمراد آدى كا

عورت سے پیکہنا ہے کہ مجھے خود سے محروم نہ کرنا ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا حلال نہیں ہے۔ ( ١٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، وَالْحَسَنِ : ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴿ قَالَا : الزُّنَا.

(١٢١٣٨) حفرت حن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُو هُنَّ سِوًّا ﴾ كي تفيرين فرمات بين كماس عمرادزنا بـ

( ١٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ قَالَ : الزُّنَا.

(١٤١٣٥) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُو هُنَّ سِرًّا ﴾ كي تفيريين فرمات جي كماس مراوزنا بـ

( ١٧١٤٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرُّا﴾ قَالَ:الذِّنَا.

(۱۷۱۲) حفرت حن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرَّا ﴾ كي تغير مي فرماتي بي كداس مرادزنا جــ ( ۱۷۱٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ : الزِّنَا.

(١٢١٨) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْ هُنَّ سِوًّا ﴾ كي تفير من فرمات بي كهاس مرادزنا ٢-

( ١٧١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ :الزِّنَا.

(۱۲۱۸) حفرت ابو مجلوقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلَكِنْ لَا مُوَّاعِدُوْ هُنَّ سِوَّا ﴾ كي تفيير مين فرماتي بين كهاس سے مرادز نا ہے۔

( ١٧١٤٩ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلال عَن حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : الزُّنَا.

(۱۲۱۳۹) حطرت جابر بن زیدقر آن مجید کی آیت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوْهُنَّ سِرُّا﴾ كَي تَفْير مِن فرماتے میں كه اس مراد زئا ہے۔

( ١٧١٥ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْ لَذٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لَا يُقَاضِيهَا أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. (١٧١٥ ) حفرت ضحاك قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلٰكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرَّا ﴾ كي تغيير مِن فرماتے بين كماس مراديہ ك آدمى اس عورت سے اس بات كا تقاضا نہ كرے كموه كى اور سے شادى نہ كرے ـ

اس آدمی کا کیا تھکم ہے جس کا کسی عورت سے نکاح ہولیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ شرعی ملاقات سے پہلے کہیں ذنا کر بیٹھے؟

( ١٧١٥١) حَدَّثَنَا أَبُو اَلْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَش بُنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أَتِى عَلِيٌ بِرَجُلٍ قَدُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ على : أَخْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : إِذًا تُرْجَمُ ، قَالَ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِى دَعَا بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدُخُلُ بِهَا ، فَفَرِحَ بِلَلِكَ عَلِيٌ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصُفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يُرَى سِمَاك.

(۱۵۱۵) حفرت منش بن معتمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی والتی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے زنا کا اقرار کیا تھا۔حضرت

علی و وافق نے اس سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضرت علی و وافق نے تھم دیا کہ اسے سنگساد کردیا جائے۔اسے جیل میں بند کردیا گیا۔شام کو حضرت علی وافق نے اس کا داقعہ لوگوں سے بیان کیا تو ایک آدی نے کہا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے لیکن ابھی شرعی ملاقات نہیں کی۔حضرت علی وافق اس بات پرخوش ہوئے اور اسے سنگساد کرنے کے بجائے صرف صد جاری کرنے کا تھم دیا اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی اور عورت کو نصف مہر دلوایا۔

( ١٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ انَّ الْبِكُرَ إِذَا زَنَتُ جُلِدَتُ وَفُرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾.

(۱۵۱۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر باکرہ (منکوحہ) زنا کا ارتکاب کرے تواہے کوڑے مارے جاکیں گے، اس کے خاوند سے اس کی جدائی کرادی جائے گی اور اسے مہزئیں طے گا۔ پھر حضرت حسن نے بیآیت پڑھی ﴿ وَلَا تَعْصُلُو هُنَّ لِنَذْ هَبُوا بِبَعْضِ مَا آیَنْ مُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ ﴾۔

( ١٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۱۷۱۵۳) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کومبرنہیں ملے گا۔

( ١٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَلْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُقَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِنَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۱۵۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے عورت سے نکاح کیا چروہ عورت دخول سے پہلے زنا کا ارتکاب کرمیٹھی تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت کومہز نہیں ملے گا۔اسے سوکوڑے مارے جائیں گے،ایک سال کے لئے جلاوطن

روں کے دوران میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے درمیان جدائی کرادی جائے گا۔ کیا جائے گااورا گرمر دنے زنا کاار تکاب کیا تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنْ شَاءَ طَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ.

(۱۷۱۵۵) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ الی صورت میں وہ عورت اس کی بیوی رہے گی اس پر صد جاری ہوگی۔ اگر وہ جا ہے تو اے طلاق دے دے اورا گرچا ہے تو روک کرر کھے۔ بیای طرح ہے کرنا کرنے والے مخص سے اس کی بیوی دورنہیں کی جاتی۔

( ١٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.

(۱۵۱۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے شرعی ملاقات سے قبل زنا کاارتکاب کیا تو اس کی بیوی سے اس کی علیحد گی نہیں کرائی جائے گی۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ) في المحالي المحالية المحالي ( ١٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ :يُجُلَدُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۱۵۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرایک مردوعورت کا نکاح ہوااور شرعی ملاقات سے پہلے کسی ایک نے زنا کا ارتکاب کیا تو انہیں کوڑے لگائے جا کیں گےلیکن دونوں کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گی۔

( ١٧١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيل عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ :تَزَوَّ جَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأَخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِامْرَ أَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكُر مِنَةً وَنَفَاهُ سَنَةً.

(١٢١٥٨) حضرت صفيد بنت الى عبيد فرماتى بين كدايك آدمى في كسى عورت سے نكاح كرنے كے بعد شرعى ملاقات سے يہلے كسى دوسری عورت سے زنا کیا تو حضرت ابو بحرنے اسے سوکوڑ نے لگوائے اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا۔

#### ( ١٣٣ ) في قوله (وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ)

## قرآن مجيدي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كَتْفير

( ١٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمُ وَقَتَلُوهُمُ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزُواجٌ من زني ، فَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأثموا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ مِنْهُنَّ فحلال لكم. (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٢١٣٨)

(۱۷۱۵۹) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ بیان فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیْجَ نے حنین کی جنگ میں ایک فشکر کوعرب کے ایک قبیلے ک

سرکو بی کے لئے روانہ فر مایا۔ انہوں نے اس قبیلے سے لڑائی کی اورانہیں شکست دے دی۔ پھران کی بعض الیی عورتوں سے جماع کیا جن کے خاوند تھے۔ان کے اس عمل کوبعض صحابہ کرام شکھنٹے نے گناہ سمجھا کیونکہ ان کے خاوند تھے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجيد كي بيآيت نازل فرمائي ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ تعنى تمهارى بانديال بهي تمهار

( ١٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عن إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ ، فِي قوله تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(١٢١٦٠) حضرت على وينفو قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُعْتَمَمَدَ أَنَّ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كدان عورتون معمرادوه

مشرک عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ

(١٢١٦) حضرت ابن مسعود جاني قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفير ميل فرمات مي كدان مرادوه عورتیں ہیں جوقیدی ہوں اور قیدی بنائے جانے سے پہلے ان کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ : ذُوَاتُ الْأَزُوَاجِ.

(١٤١٧٢) حضرت انس ولين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفسير مين فرمات جي كدان عمرادوه عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زمعة ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزُّنَا.

(١٧١٧) حضرت الس دي فو آن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كي تفيريس فرمات بي كمان عمرادوه عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

عوري إلى النه الله بن إفريس ، عن أشفت وهشام ، عن مُحمَّد ، عن عَبِيدة : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الله الله بن إفريس ، عن أشفت وهشام ، عن مُحمَّد ، عن عَبِيدة : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ ﴾ قَالَ بِيكِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالأَرْبَعِ : إلاّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ.

(١٤١٦ه) حضرت ابراجيم فرماتے بي كه برخاوندوالى عورت تيرے لئے حرام بالبت وه عورتي جوقيدى بناكر لائى جائيں وه

طال ہیں۔ ( ١٧١٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إِلَّا مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا. ( ١٤١٦٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ ہرخاوندوالى عورت تيرے لئے حرام جُ البته وه عورتيں جوقيدى بناكرلائى جا كيں وه

( ١٧١٦٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ حَسَنٍ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا.

(١٢١٧) حضرت حسن فرماتے ہيں كه برخاوندوالى عورت تيرے لئے حرام بسوائے بانديوں كے يعنى قيدى بناكرلائى جانے والى

فورتوں کے۔

( ١٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ١٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُخَدِّمَةُ :هُوَ الزِّنَا ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتِه امْرَأَةَ الْهُوَا فَي الزِّبُ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتِه امْرَأَةَ عَبْدِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُو يُوطَأْنَ إِذَا مَا سُبِيَّتُ أَزْوَاجُهُنَّ.

(۱۲۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔ حضرت کم اہد فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے۔ حضرت عکر مد فرماتے ہیں کہ وہ زنا ہے سوائے ان عورتوں کے جوتمہاری ملکیت میں سوائے ان عورتوں کے جوتمہاری ملکیت میں ہوں۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وثمن کی قید کی عورتوں سے اس صورت میں جماع کیا جاسکتا ہے جب ان کے خاوند بھی قید کئے مجلے ہوں۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَرْبُعْ

( • ١١٤ ) حفرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اليي چار عور تيں ركھ سكتا ہے۔

( ١٧١٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَرْبُعٌ.

(۱۷۱۷) حضرت کمحول فرماتے ہیں کدایس چار عورتیں رکھ سکتا ہے۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قَالَ :ذَوَاتُ الأَزُوَاجِ.

(۱۷۱۷) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿وَ ٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ان ہے مرادوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْج عَلَيْكَ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا.

(۱۷۱۷) حضرت عبدالله قر آن مجید کی آیت ﴿ وَالْمُحْطَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ ہرخاوندوالی عورت جھ پرحرام ہے سوائے اس کے جو تیری باندی ہویا تونے اسے خریدا ہو۔

( ١٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

( ٢١١١) حضرت حسن قرآن مجيد كى آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كى تفسيرين فرمات بين كه برخاوند والى عورت

تیرے لئے حرام بسوائے تیری قیدی باندی کے۔

( ١٧١٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ قَالَ : ذَوَاتُ الْأَزُواجِ.

(۱۷۱۷) حضرت مکول قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مرادوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِى ، وَسَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ ، فَقَالَ : هِي كُلُّ ذَاتِ زُوْجٍ.

(۱۷۱۷) حضرت ابوالسوداء فرماتے ہیں کہ میں نے حصَّرت عکرمہ ہے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور حضرت شعمی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد ہر خاوندوالی عورت ہے۔

( ١٧١٧٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ : من النساء كُلِّهِنَّ إِلَّا ذَوَاتِ الْأَزُواجِ مِنَ السَّبَايَا.

(۱۷۱۷) مصرت عبداللہ بن عباس بن دین قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان ہے مرادتمام عورتیں ہیں سوائے ان خاوندوالی عورتوں کے جنہیں قیدی بنایا گیا ہو۔

( ١٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ :الزِّنَا ، وَقَالَ مُرَافِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :هُوَ الزِّنَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتِهِ الْمُرَأَةَ عَبْدِهِ فَيَطَوُهُمَا إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُوِّ.

(۱۷۱۷) حضرت عطاء قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُعْتَصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں ہے جماع زنا ہے۔ حضرت مجاہد بھی اسے زنا قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کہ مملوکہ عورتوں کے علاوہ کسی سے جماع کرنا زنا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دشمن کی قیدی عورتیں ہیں۔

( ١٧١٧٩ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ : حدثنا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ فِى نِسَاءِ أَهْلِ حُنَيْنِ ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِنَى الْمَوْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ : إِنَّ لِى زَوْجًا وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ : السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزُواجِ.

(١٤١٤) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كي تفسير مي فرمات مي كه يه آيت حنين

والوں کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ علیق اللہ اللہ علیق فرمایا تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے قیدی گئے۔ جب کوئی مسلمان کسی قیدی عورت کے پاس جاتا تو وہ کہتی کہ میرا تو خاوند ہے۔ چنانچہ حضور علیق اللہ اسے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا: ﴿ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَیْمَانُكُم ﴾ اس سے مرادوہ قیدی عورتیں ہیں جن کے خاوند ہوں۔

( ١٧١٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرُقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ نهى، عَنِ الزُّنَا. (١٤١٨) حفزت مجاهِرْ آن مجيد كي آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ كي تغير مِن فرماتے ٻي هي كواس مين زنامے منع كيا گيا ہے۔

( ١٧١٨١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا تَغُرَّنَكُمْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَغُنِّ بِهِا الْعَبِيدَ.

(۱۷۱۸) حضرت سعید بن میتب قرآن مجیدگی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْیّسَاءِ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت ہے دھو کہ کا شکار نہ ہوجانا۔اس سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں۔

## ( ١٣٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ)

## قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَعِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كي قسير كابيان

( ١٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا يَعِطُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قَالَ : لَا يَعِطُّ لَكَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

(۱۷۱۸۲) حضرت ابورزین قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا يَبِحلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہتمہارے لئے صرف وہ مشر کہ عورتیں حلال ہیں جوتیدی بنائی گئی ہوں یاتم ان کے مالک بن جاؤ۔

( ١٧١٨٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ.

(۱۷۱۸۳) حضرت مجامد قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا يَعِعلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں نہ کہ عیسائی اور کا فرعورتیں۔

( ١٧١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ ﴾ قَالَ: نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۷۱۸۳) حضرت مجابد قرآن مجيدكى آيت ﴿لَا يَحِقُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كاتفيريس فرمات بي كداس عمراد ابل كارتس عراد ابل

( ١٧١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ بَذِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَغْدُ﴾ قَالَ :مِنْ بَغْدِ هَذَا السَّبَ.

(۱۷۱۸۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا يَعِحلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اسب سے بعد کی عورتیں مرادیں۔

( ١٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنُ زِيَادٍ قَالَ :قيل لأَبَى : لَوُ هَلَكَ أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النَّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَك اللَّاتِي ﴾ وَلَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَتَمَ الآيَةَ . (طبرى ٢٤ ـ دارمى ٢٢٣٠)

(۱۷۱۸) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت الی سے سوال کیا گیا کہ اگر رسول اللہ مِنْ اَفْظَافِ کی سب از واج انتقال کرجا تیں تو کیا آپ کے لئے نکاح حلال ہوتا؟ حضرت الی نے جواب دیا کہ کس چیز نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور مَالِفَ اَلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

( ١٧١٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : هَا هَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُجِلَّ لَهُ النِّسَاءَ. (ترمذي ٣٢١٦ ـ احمد ٢١)

(١٧١٨٤) حضرت عا مُشه مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِن اللَّهِ مِن كه وصال تك رسول الله مُؤْفِظَةِ كے لئے سب عور تيس حلال تھيں۔

( ١٧١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ : ﴿ وَلَا أَنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ ﴾ قالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ.

(١८١٨٨) حضرت عطاً عَرمات بين كرقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوّا جٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ ﴾ مين جنعورتول كواين نكاح مين ندلان كاعكم ديا جار ہا ہے ان سے يہود كي اور عيسا كي عورتين مرادين -

( ١٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.

(١८١٨٩) حفرت علم قرآن مجيد كي آيت ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ كي تفير مين فرمات مين كداس مرادالل كتاب يا ديباتي عورتين مِن -

( ١٧١٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ ، عَنْ اِسُوَائِيلَ ، عَنِ السدِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ ﴾ قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءً بَعُدَ مَا نَزَلَتُ ، وَنَزَلَتُ وَتَحْتَهُ يَسْعُ نِسُوةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُويْرِيَةً .

( ١٧١٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوا جِ ﴾ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرُت بِذَلِكَ عَلِيَّ بُنَ حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرُت بِذَلِكَ عَلِيَّ بُنَ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : بِلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ.

(۱۹۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوا جِ ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان نو عورتوں پرمحد دو فرمادیا جن کی موجودگی میں آپ کا وصال ہوا۔حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین کویہ ہات بٹائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور مُؤْفِظَةً کواس کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی۔

#### ( ١٣٥ ) في قوله (الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً)

## قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفير

(۱۷۱۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةً ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً) لَا يَزُنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ. (۱۷۱۹۲) حضرت عَرمة (آن مجيد كي آيت ﴿الزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تغير مِن فرمات بين كه زانى زانيه سے بى زنا كرتا ہے۔

( ۱۷۱۹۲) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :﴿الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوُ مُشُوِكَةً﴾ قَالَ : كَانَ يُفَالُ نَسَخَتُهَا الَّتِى بَعْدَهَا ﴿وَأَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ﴾ قَالَ : وكانَ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۷۱۹۳) حضرت سعید بن میتب قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت هار تیسر میں بندر میں مشرقیں کے منت شدہ میں میں ایک کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ ہیں کہ یہ آیت

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ كى وجب منسوخ بـ اس مراد سلمانوں كى بيوه كورتيں ہيں۔ ( ١٧١٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لا يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ.

(۱۷۱۹۳) حفزت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلَوْ اَنِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا ذَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ یا مشرکہ سے زنا کرتا ہے۔

( ١٧١٩٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(١٤١٩٥) حصرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّ انِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفسير يس فرمات بي كداس مرادوه عورتيس بي جوز مانه حامليت ميں فاحشه تھيں۔

( ١٧١٩٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ :سَأَلْتُ عُرُوَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشُرِكَةً ﴾ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفُنَ بِهَا.

(١٤١٩١) حضرت عروه قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تغيير من فرمات بين كهاس مرادوه عورتيس بين

جوز مانہ جا لمیت میں فاحش تھیں۔ان کے مخصوص جمنڈے ہوتے تھے جن سے یہ پہچانی جاتی تھیں۔

( ١٧١٩٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشعبي قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَكُوِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(١٤١٩) حضرت معنى قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْجِعُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفسير مين فرماتے بين كماس سے مراوز مانه جامليت

کی وہ عورتیں ہیں جوجسم فروشی کرتی تھیں۔

( ١٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ) قَالَ : لَا يَزُنِي حِينَ يَزُنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ وَلَا تَزُنِي حِينَ تَزُنِي إِلَّا بِزَانِ مِثْلِهَا.

(١٤١٩٨) حضرت ضحاك قرآن مجيد كي آيت ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كَا يَنْكِحُ اللَّهُ زَانِيَةً ﴾ كَاتْفيريين فرمات بين كه كه زنا كرنے والا زانيه سے زنا کرتا ہے اورزنا کرنے والی زائی سے زنا کرائی ہے۔

( ١٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ.

(۱۷۱۹۹) حفرت سعید بن جبیر ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كُرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ ، يُأْتِيهِنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفُنَ بِذَلِكَ.

(١٠٠٠) حضرت ابن عباس ولله ين قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفسير ميل فرمات جيل كداس سےمراد ز مانہ جاہلیت کی فاحشہ عورتیں ہیں جن کے درواز وں پرمولیثی فروشوں کے مخصوص حجنڈے ہوتے تھے،اورلوگ ان کے پاس آتے

تھے۔جھنڈوں کے ذریعےلوگوں کوان کا پیتہ چاتا تھا۔

( ١٧٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُرُوةَ نَحْوَهُ.

(۱۷۲۱) حضرت عروہ ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ يَعْنِي بِالنَّكَاحِ : يُجَامِعُهَا.

(١٧٢٠) حفرت ابن عباس قرآن مجيد كي آيت ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ كي تفير ميل فرمات بيل كداس آيت ميل نكاح

ہے مرادم ہاشرت ہے۔

( ١٧٢.٣ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لَا يُجَامِعُهَا إلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ.

(۱۷۴۰۳) حضرت ابراہیم قرآن مجید کی آیت ﴿الزَّانِی لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَةً ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ زانیہ یا مشرکہ سے زانی اور مشرک ہی مباشرت کرتا ہے۔

( ١٧٢٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارُ العُصْفُرِىّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقُنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

(۲۰۴۷) حضرت سعید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ اَلُوْ اَنِیْ لَا یَنْکِحُ ۖ اِلَّا ذَانِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں اسلام سے پہلے مکہ میں فحاثی کا دھندہ کرتی تھیں ۔ لوگ ان ہے شادی کرتے تھے اور ان پرخرج کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو پھے سلمان مردول نے بھی ان سے شادی کرنا چاہی تورسول اللہ مِزَافِظَةَ نے ان عورتوں سے نکاح کوترام قراردے دیا۔

( ١٧٢٠٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً) بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ :هَذَا حَرَاهٌ فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.

(۱۷۲۰۲) حفرت مجاہد آن مجید کی آیت ﴿ اَکْوَالِیْ لَا یَنْکِعُ اِلَّا ذَالِیَةً ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادز ماند جاہلیت میں جسم فروثی کا پیشہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کو بتایا گیا کہ بیرام ہو انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ان سے نکاح کورام قراردیا۔

( ۱۳۶ ) من قَالَ لاَ يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وه مردجس پرحد جاری ہوئی وہ کسی ایسی عورت سے ہی نکاح کرسکتا ہے جس پرحد جاری ہوئی یاکسی اور سے بھی کرسکتا ہے؟

( ١٧٢.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَحَلُّ النِّسَاءِ للزَّانِي الزَّانِيَةُ قَالَ : وَسَأَلْتُ

الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إنا لَا نُفتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً.

(۱۷۴۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ زنا کارمرد کے لئے سب سے بہتر زانیہ ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم چھے ہوئے کے بارے میں فتو کی نہیں دیتے۔ البتہ حد کا شکار مخض صرف ای عورت سے شادی کرسکتا ہے جس پر حد جاری ہوئی ہو۔

( ١٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا أَتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ تَنْهُمَا.

(۱۷۲۰۸) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈھٹو کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس پر حد جاری ہو کی تھی اوراس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس پر حد جاری نہیں ہو کی تھی تو حضرت علی مزاہٹو نے دونوں میں جدائی کرادی۔

( ١٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَحِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِيَنِى حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: لاَ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتَ مِثْلَ عَمَلِهَا.

(۱۷۲۰۹) حضرت عبداللہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ بنوحار شد کی ایک ہاندی برحدز نا جاری ہوئی۔ایک آ دمی نے اس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہ زلی ٹو سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارااس سے نکاح درست نہیں یہاں تک کہ تم بھی وہی عمل کروجواس نے کیا ہے۔

( ١٧٢١) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْ أَفُضَحَكَ ، إِنِّى قَدُ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَّرَ ، فَقَالَ : أَلْيُسَّتُ قَدُ تَابَتُ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : فَعَلَ : فَقَالَ : أَلْيُسَّتُ قَدُ تَابَتُ ؟ قَالَ : نَعُمُ ، قَالَ : فَعَلَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهُ الل

(۲۱۰) حفرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بنی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو بٹی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کورسوا کردوں گی کیونکہ میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ آ دمی حضرت عمر دی ٹوز کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس نے تو بہ کرلی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں تو حضرت عمر دی ٹوڑ نے فر مایا کہ پھراس کی شادی کرادے۔

### ( ١٣٧ ) في الرجل يُطلِّقُ امْرَأْتُهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجُ زُوجًا

اگركوئى شخص اپنى بيوى كوتين طلاقيس و ب و ب اوروه كى اور آدى سے شادى كر لے توكيا حكم ہے؟ (١٧٢١) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتُ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّلْنِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّلْنِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدُبَةِ التَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : تُريدِينَ

أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. (بخاري ٢٦٣٩ـ مسلم ١١١)

(۲۱۱) حضرت عائشه منَّه منافز ماتی میں کدر فاعه قرظی کی بیوی حضور مَرَافظَةً کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی ،انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں۔پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے شادی کی ،وہمھن کپڑے کی جھالر کی

طرح تقے۔اس پر رسول الله مُؤْفِظَةُ مسكرائے اور فرمايا''اگرتم رفاعہ كے نكاح ميں واپس جانے كا ارادہ ركھتى ہوتو يہاس وقت تك

درست نہیں جب تک تم دوسرے خاوند کا شہدنہ چکے لواور وہ تمہارا شہدنہ چکھ لے''

( ١٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. (ابوداؤد ٢٣٠٣ ـ احمد ٢/ ٢٢)

(۱۷۲۲) حضرت عائشہ رفی ہنافر ماتی ہیں کہ رسول الله مَرْافِظَةَ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ عورت سیلے غاوند کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرا شو ہراس عورت کا شہدنہ چکھ لے اور عورت اس کا شہدنہ چکھ لے۔

( ١٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل حديث الأعمش. (بخارى ٥٢٦١ـ مسلم ١١٥)

(۱۷۲۱۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ.

(بخاری ۵۲۲۵ مسلم ۱۱۱۳)

(۱۷۲۱۴) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ١٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْلَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ :سُئِلَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّنْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا قَالَ : لا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

قَالَ وَكِيعٌ بأخرة :رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ. (احمد ٢/ ٢٥ـ بيهقي ٣٤٥)

(١٢١٥) حفرت ابن عمر حين هنون فرمات بين كدرسول الله مَلْفَظَةَ ہے سوال كيا گيا كدايك آدمى نے اپنى بيوى كوتين طلاقيں دے دیں، پھراس عورت نے کسی دوسر مے خص سے شادی کی،اس نے دروازہ بند کیا اور پردہ ڈال لیا، پھرا سے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو کیاوہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئ؟ آپ مَالِفَظَةَ نے فرمایا کنہیں جب تک وہ دوسرے خاوندے شادی کرنے کے بعد ال کاشدنہ چکھ لے۔

( ١٧٢١٦ ) حَدَّثْنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكُوِ ، قَالَ :

وَقَالَتُ عَائِشَةُ : حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

(۱۷۲۱) حضرت علی منطق فی این فی فر ماتے میں کہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ با کرہ عورت کی طرح اسے ہلانہ لے۔حضرت عاکشہ میں منطق فر ماتی میں کہ وہ تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں جب تک دوسرااس کا شہد اورعورت اس کا شہد نہ حکہ ل

( ١٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعُبَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ الْهُنَائِي ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَهُ وَنَدُخُا َ بِهَا.

(۱۷۲۷) حضرت انس مخافیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرااس سے جماع نہ کر لے اوراس سے دخول نہ کر لے۔

( ١٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أُبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ.

(۱۷۲۱۸) حضرت ابو ہریرہ وہ فی فرماتے ہیں کہوہ پہلے کے لئے اس وقت تک طلال نہیں جب تک دوسرااس سے جماع نہ کرلے۔ (۱۷۲۱۹) حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بُنُ دُکَیْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : لَا تَعِلُ لَهُ حَتَّىٰ يُسُفَّهُ فَهُ فَيْفَهُمَا بِهِ ، وَقَالَ على: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

(۱۷۲۹) حضرت عبداللہ دیائی فرماتے ہیں کہ وہ پہلے کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرااس سے جماع نہ کر لے۔ حضرت علی دوائی فر ماتے ہیں کہ جب تک وہ اس کا شہد نہ چکھ لے۔

( ١٧٢٠ ) حدَّثَنَا الْأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ الْغِفَارِتِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. (ابن جرير ٣٧٧)

(۱۷۲۲۰) حفرت ابو ہریرہ و اللہ عند کے اس وقت تک اس وقت تک اس اللہ مُؤَفِّقَةً نے ارشاد فر مایا کہ عورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک دوسرے کاشہد نہ چکھ لے۔

( ١٣٨ ) في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكُرًّا وَثَيَّبًا كُمْ يُقِيمُ عِنْكَهَا ؟

اگرآ دمی باکرہ یا ٹیبھورت سے شادی کرے تواس کے پاس کتنا قیام کرے گا؟

(١٧٢٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خالد عن أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَنَسِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَكْرًا مَا لَوْ فَلْتُ : إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيّ عِنْدَهَا سَبُعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ خَالِدٌ : قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : أَمَا لُوْ قُلْتُ : إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيّ عِنْدَهَا سَبُعًا وَهَذِهِ لَلْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً . صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً .

(۱۷۲۲) حضرت انس جھ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی بیوی کی موجودگی میں کسی باکرہ سے شادی کر ہے تو اس کے پاس سات دن کفہرے گا اور اگر ثیبہ سے شادی کر ہے تو اس کے پاس تین دن تفہرے گا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ اگرتم چا ہوتو یہ جھے لوکہ یہ حضور مُؤَشِّنَ فَی کا مرف سے ہے یا یہ سنت ہے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن سیرین کو حنائی تو انہوں نے فرمایا کہ باکرہ کے لئے تم نے چاردن اور ثیبہ کے لئے ایک دن زیادہ کردیا۔

( ١٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْبِكُرِ سَبْعًا وَلِلنَّيِّبِ ثَلَاثًا. (دارمی ٢٢٠٩۔ مسلم ١٠٨٣)

(۱۷۲۲) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِّلْظَیْمَ اِنْ فَا ایک باکرہ کے لئے سات دن اور ثیبہ کے لئے تین دن ہیں۔

( ١٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله. (دارمي ٢٢٠٩)

(۱۷۲۲۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٢٢٤) حَذَنْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عن سفيان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ مَ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ مَ سَلَّمَةً لِيْسَائِعى. (مسلم ١٩٨٣ ـ ابو داؤد ١١١٥)

(۱۷۲۲۳) حضرت امسلمہ فنکھنی ناسے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ مِرَافِظَ آنے ان سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا۔ پھران سے فرمایا کہ آپ کے لئے آپ کے اہل کی طرف سے کوئی ہو جھنیں۔ اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کے پاس سات دن رہوں اورا گرمیں آپ کے پاس سات دن رہوں تو اپنی دوسری ازواج کے پاس بھی سات دن رہوں گا۔

( ١٧٢٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَامًا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لِكَ مَ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ : إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِهَ مِنْ الْحَدِيثَ عَنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوثٌ .

(۱۷۲۲۵) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللّه مُونِفَظَةً فَي حضرت ام سلمہ مِنْ هذائنا ہے نکاح فرمایا تو ان کے پاس تین دن قیام فرمایا اور پھران ہے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کے پاس سات دن تھبر جا وَں اورا گرسات دن تھبر اتو دوسری از واخ کے پاس مجی سات دن تھبر ول گا۔ حضرت تھم ہے سوال کیا گیا کہ آپ کو بیصدیث کس نے بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ بیصدیث اہلِ جاز کے بہاں مشہورے۔

( ١٧٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّفْيِيِّ قَالَا :إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ عَلَى الْمُرَأَتِهِ أَقَامَ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) في مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) في مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

(۱۷۲۲) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب آ دی بیوی کی موجود گی میں کسی باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن قیام کرے۔اوراگر ثیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے۔

( ١٧٢٢٧ ) حَلَّاثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ.

(١٤٢٢٤) حضرت انس وناتيو ہے بھی يونبی منقول ہے۔

( ١٧٢٢٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لِلْبِكُرِ ثَلَاثًا وَلِلنَّيْبِ لَيلَتَين. ( ١٧٢٨ ) حضر وصروف ترسي كراي من كراي من المراكب كراي توسيده المدينة من كراي دوراتو كشور يكا

(۱۷۲۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی با کرہ کے پاس تین دن اور ثیب کے پاس دورا تیں تُضبرے گا۔ ( ۱۷۲۲۹ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمٌ عِنْدَ الْبِكُرِ ثِلَاثًا ولِللَّيْبِ لَيْلَتَيْنِ.

(۱۷۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دی با کرہ کے پاس تین دن اور ثیب کے پاس دورا تیس تفہرے گا۔ ( ۱۷۲۳) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكُرِ ثَلَاثًا وَيَقُسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ مير موجود مير يرد و

ر المبارات المبار و المبارات المبارات

راتیں قیام کرےاور پھرتھیم کرے۔ ( ۱۷۲۲۱ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ :الْبِكُرُ ثَلَاثًا وَالنَّيِّبُ لَيْلَتَنْنِ. (۱۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ باکرہ کے لئے تین اور ثیبہ کے لئے دوراتیں ہیں۔

( ۱۷۲۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ زَمْعَة ، عَنْ سَلَمَة بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَة قَالَ زِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلنَّيْبِ ثَلَاثًا. (۱۷۲۳۲) حضرت عرمه فرمات جي كه باكره كے كئے سات اور ثيبے كے تين راتيں ہيں۔

( ١٧٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو فَطَنٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فَالَا :هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ. ( ١٤٢٣ ) حضرت علم اور حضرت حما وفر ماتے ہیں کہ باکرہ اور ثیبہ تقسیم میں برابر ہیں۔

( ۱۷۲۲٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ فَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ النِّيْبَ أَفَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَفْسِمُ. فَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ النِّيْبَ أَفَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَفْسِمُ. فَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَفَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَفْسِمُ. اللهُ اللهُ

(۱۷۲۳۵) حضرت انس ٹڑاٹو فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ باکرہ کے پاس سات دن اور ثیبہ کے پاس تین دن قیام کرے۔ حضرت حسن سات اور دوراتوں کی تقسیم کے قائل تھے۔

## ( ١٣٩ ) في المستحاضة ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

### جن حضرات کے نز دیک متحاضہ ہے وطی کرنا مکروہ ہے

( ١٧٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزرَّاد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَمِير ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳۷)حضرت عائشہ اٹیاہ نیافر ماتی ہیں کہ ستحاضہ کا خاونداس ہے جماع نہ کرے۔

( ١٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳۷) حضرت ابراہیم مستحاضہ بیوی سے دطی کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٧٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

(۱۷۲۳۸)حفرت محمستحاضہ بیوی ہے دطی کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٧٢٣٩ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ يَفْشَاهَا وَلاَ تَصُومُ.

(۱۷۲۳۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ ستحاضہ کا خاونداس ہے وطی نہ کرے گااور وہ روز ہمی نہ رکھے گی۔

( ١٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ:قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَصُومُ وَلَا يَعْشَاهَا زَوْجُهَا.

( ۲۲۴۰) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ متحاضہ نہ روز در کھے اور نہاس کا خادنداس سے جماع کر ہے۔

( ١٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: مَا نَقُولُ فِيهِ إلَّا مَا سَمِفْنَا.

(۱۷۲۷) حفرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیارے سوال کیا کہ کیامتحاضہ کا خاونداس ہے جماع کرسکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں جوہم نے اس بارے میں سناہے۔

( ١٤٠ ) من قَالَ يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زُوْجُهَا

جن حضرات کے نز دیکے متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے

( ١٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۴) حفرت عكرمة مات بين كه ستحاضه كا غاونداس ب وطي كرسكتا ب.

( ١٧٢٤٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ : إذَا شَكَّتُ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَقَالَ : بِنُسَ مَا قَالَ ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.

(۱۷۲۳۳) ایک مرتبه جائج نے بیان کیا کہ جب عورت کوچیش کا شک ہوتو و عنسل کر کے نماز بڑھ لے ادراس کا خادنداس کے قریب

اس وقت تک نہ جائے جب تک پاک نہ ہو جائے کسی نے کہا کہ اس نے بدترین بات کی ہے کیونکہ نماز زیادہ احترام والی چیز ہے۔

( ١٧٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۳) حضرت علی والوز فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۳۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۲۲۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاوندا گر جا ہے اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ.

(۱۷۲۸۷) حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ متحاضہ کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے اوروہ روزہ بھی رکھے گی۔

َ ( ١٧٢٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان عن سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ في المستحاضة قَالَ : يَأْتِيهَا ، الصَّلَاةُ أَعْظُمُ حُرْمَةً.

(۱۷۲۴۸) حضرت سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ متحاضہ کا غاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔اورنماز زیادہ حرمت والی چیز ہے۔ میں وقید میں

( ١٧٢٤٩ ) حَدَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصُلِّى وَتَقْضِى الْمُنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زُوْجُهَا.

(۱۷۲۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ متحاضہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی اور مناسک ادا کرے گی اور اس کا خاونداس سے ماہ یک کیں

جماع کرسکتاہے۔ رعبہ ردی پر دیجی ہے اور اور میں پر دید پر بیار دور میں اور دیمی ہوتا ہے۔

( ١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّى وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

ُ (•1212) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ متحاضہ روز ہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی اوراس کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔ درور رہے گاؤیکا رہے کی بھر کر آئی کی درور ہوری کے گیا کہ درنماز کا اُن کو کہ تاریخ کی آئی ہوری کو کہ اور کا ک

( ١٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۷۲۵۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ متحاضد کا خاونداس سے جماع کرسکتا ہے۔

# ( ١٤١ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِيدٍ عُقْدَةُ النَّكَاحِ )

قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ ﴾ كَتفير

( ١٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ شُرَيْعٌ : هُوَ الزَّوُجُ يَعِنِى ﴿الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾.

المعالى المعارية المعارية المعارية الله الما المعارية ال

(۱۷۲۵۳) حفرت معید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَةُ النَّحَامِ ﴾ کی تغیر می فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

( ١٧٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾ إثْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.

(۱۷۲۵) حضرت مجامد قرآن مجید کی آیت ﴿ الَّذِی بِیدِهٖ عُفَدَهُ النِّکاحِ ﴾ کی تفیریس فرماتے ہیں کہ اس مراد خاوند ہے۔ ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ مراد به مراد اکردے۔

( ١٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعن إِسماعيل ، عَنِ الشَّعبى ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا :هُوَ الزَّوْجُ.

(۱۷۲۵۵) حضرت ایرانیم، حفرت شریح، حفزت شعبی ، حفزت شحاک قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ یَعْفُوا الَّذِی بِیدِم عُقْدَةُ النِّکاح﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں که اس سے مراد خاوند ہے۔

( ١٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ﴾ قَالَ :الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَائَتُ أَنْ تَغْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْنًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(١٤٢٥١) حفرت سعيد بن ميتب قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَعُفُونَ أَوْ يَعْفُواَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ ﴾ كي تغير مين فرمات بين كماس مراد خاوند ب- الرعورت جاب تو مهر معاف كرد عادر يجه بهي نه اورا كرجا ب تو آدها آدها تقسيم كرليس - معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المعنف المعن

( ١٧٢٥٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ :أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ.

(۱۷۲۵۷) حضرت نافع بن جبیر کے عورت کو دخول ہے پہلے طلاق دی اور اسے پورِامبر دیا اور فرمایا کہ میں زیادہ دینے کا زیادہ حتر بریں ہے۔

٠ (١٧٢٥٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً الا ١٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً

النَّكَاحِ ﴾ هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِى مَا عِنْدَهُ عَفُواً.

(١٤٢٥٨) خطرت محد بن كعب قرآن مجيد كي آيت ﴿ اللَّذِي بِيكِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفييريس فرماتے بي كه اس مراد خاوند ب-وه زياده دے سكتا ہے۔

( ١٧٢٥٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُو ، وَأَمَّا فَإِمَّا أَنْ يَعْفُو ذَوْجُهَا فَكُمُ اللَّهَ الصَّدَاقَ .

آ دھامہردے کر پورامہر ہی دے۔ ( ۱۷۲٦ ) حَدَّنَنَا يَحْسَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ. ( ۱۷۲۶ ) حَدَّنَنَا يَحْسَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

(۱۲۲۱) حفرت معى قرآن مجيدكي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَاتفير من قرمات مين كداس مراد خاوند ب-( ۱۷۲۱۲) حَدَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالاً: ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾

هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :هُوَ الزَّوْجُ ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرِحَا حَتَى تَابِعَا سَعِيدًا.
(۱۲۲۲) حضرت طاوس اور حضرت مجامِر آن مجيد كي آيت ﴿الَّذِي بِيدِهٖ عُفْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفيريس فرمات بيس كراس ع

مرادولی ہے۔حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کداس سے مراد خاوند ہے ۔ان دونوں حضرات نے اس ہارے میں حضرت سعید ہے بات کی اور دونوں حضرت سعید کے نکتہ نظر کے قائل ہو گئے۔

( ١٧٢٦٢ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

(١٢٢٣) حفرت معيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفيريس فرماتي بيل كه اس مراد خاوند بـ

( ١٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ الَّذِي بِيَدِم عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ الزُّو جُ.

(١٢٢٣) حضرت ابن عباس على عرآن مجيدكي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَانْسِر مين فرمات بين كماس عمراد

( ١٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : ﴿الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ الزُّورُجُ.

(١٢٢٥) تَعْرَت كعب قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيَدِم عُفْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَتْغير مِين فرمات بين كماس مراد خاوند - ( ١٢٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عاصم ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الزَّوْمُ .

(بیهقی ۲۵۱ طبری ۲۳۷)

(١٢٢١) حفرت على وافو قرآن مجيدكي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفيريس فرمات بي كماس عمراد

( ١٧٢٦٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

(١٢٢٤) حفرت شريح قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَي تفيرين فرمات بي كداس مراوخاوند بـ ( ١٧٢٦٨ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :هُوَ الزَّوْجُ.

(١٢١٨) حفرت شريح قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كماس مراد خاوند بـ

( ١٧٢٦٩ ) حَلَّتُنَا مَرْوَانُ ، عَنْ جُوَيْسِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :هُوَ الزَّوْجُ. \* (١٢٢٩) حفرت ضحاك قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كداس مراد خاوند بـ

( ١٧٢٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ قَالَ :الزَّوْمُجُ.

(١٤٩٤) حضرت مجامِرة رآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ كي تفيرين فرمات مي كه

اس سےمرادخاوندہے۔

( ١٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ الزَّوْمُجُ.

(١٢٢١) حَفرت جبير اور حفرت مجامد قرآن مجيد كآيت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَتَغير مين فرمات بين كماس عمراد

## ( ١٤٢ ) من قَالَ ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ الْوَلِيُّ

جوحضرات قرآن مجیدی آیت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَتْفسريين فرماتے ہيں

#### کہاس سے مرادولی ہے

( ١٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :هُوَ الْوَلِيُّ. ( ١٤٢٢) حضرت عطاء قرآن مجيد كي آيت ﴿ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِم عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تغير ميں فرماتے ہيں كه اس سے مراو

( ١٧٢٧٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ:سُنِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قَالَ:هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٤٣) حفرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفير من فرمات بين كماس مرادولي بـ

( ١٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٤) حضرت علقمة قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفير ميل فرمات بيل كماس مرادولي بـــ ( ١٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤٢٤٥) حضرت عكرمةرآن مجيدكي آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفيريس فرمات بيل كاس مرادولي بـ

( ١٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.

(١٤١٤) حضرت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدُةُ النِّكَاحِ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كه اس مےمرادولى ہے۔

( ١٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :الَّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ النَّكَاحِ الْأَبُ.

(١٢٢٧) حفرت زبرى قرآن مجيدى آيت ﴿ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَاتْفير مِين فرمات بين كماس مراد باب بـ ( ١٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هُوَ الْوَلِقُ.

(١٤٢٨) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ الَّذِي بِيدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ كَتَفير مِن فرمات بين كماس مرادولي ٢-( ١٧٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قَالَ :الثَّيْبَاتُ ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ

عُفْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ وَلِيُّ الْبِكْرِ. (١٤٩٤) حضرت زبرى فرماتے بين كه ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ عمراد ثيب عورتس بين اور ﴿ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةً

النُّكَاحِ ﴾ معراد باكره كاولى بـ

( ١٧٢٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَضِىَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ فَإِنْ عَفَتُ عَفَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيَّهَا جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ.

عورت معاف کرد ہے تو معاف ہوگا اور اگروہ انکار کرد ہے تو اس کا ولی معاف کرسکتا ہے، ولی کا معاف کرنا جاری ہوگا خواہ عورت انکار بی کرے۔

## (۱٤٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) قرآن مجيد کي آيت ﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ ﴾ کي تفسير

( ١٧٢٨١ ) حَدَّلُنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ قَالَ : الْكَفُّ وَرُقُعَةُ الْوَجْهِ.

(۱۷۲۸) حضرت ابن عباس مئل فران مجيد كي آيت ﴿ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ ﴾ كي تفير ميس فرمات بيس كداس سے مراد بتصليان اور جبرہ ہے۔

( ١٧٢٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

(۱۷۲۸) حضرت عبدالله دی و قرآن مجیدی آیت ﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهُوَ مِنْهَا ﴾ ی تفیریس فرماتے ہیں که اس مے مراد کیڑے ہیں۔

( ١٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عِمرَان بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَعِكْرِمَةَ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قَالَا : الْكُحُلُ وَالْخَاتَمُ وَالنِّيَابُ.

العال والمساح الوصالح اور حضرت عكرمة رآن مجيدكي آيت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ ﴾ كي تفيريي فرمات بي كماس عمراد سرمه، انگوشي اوركيش عبي -

( ١٧٢٨٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ قَالَ : مَا فَوْقَ الدَّرْعِ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. (١٤٢٨٣) حضرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ ﴾ كي تغير مِن فرماتے ہيں كماس سے مراووه چيز ہے جو چادر

ے اوپر ہے۔ البتہ جو ظاہر ہواس کی مخوائش ہے۔ کے اوپر ہے۔ البتہ جو ظاہر ہواس کی مخوائش ہے۔

( ١٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الثّيَابُ.

(١٤٢٨٥) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا هَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كي قير مي فرماتي بيل كماس عمراد كير عين -

( ١٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ، الْكُحُلُّ وَالنِّيَابُ.

ے ر (۱۷۲۸۱) حضرت معمی قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد

كِيْرَ اور مرمه بيل. (١٧٢٨٧) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمَّ شَبِيبٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : الْقُلْبُ وَالْفَتْحَةُ. (١٧٢٨٧) حضرت عائشه تَفْ شَرِّعَ اللَّهِ عَلَى آيت ﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ إِنْ اللَّهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كَيْفيريل فرماتي بيل كراس ہے مرادکنگن اورانگوشی ہیں۔

( ١٧٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَاهَانَ : إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : النَّيَابُ. (١٧٢٨٨) حفرت مابان قرآن مجيدكي آيت ﴿وَلاَ يُبُدِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كي تغير من فرماتے بين كهاس مراد

پرك ين -( ١٧٢٨٩ ) حَدَّثْنَا مُفْتَمر ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْوَجْهُ وَالنَّيَابُ. ( ١٤٢٨٩ ) حضرت حسن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير ميس فرمات جي كهاس مراه بكير إور چېره بي -

( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكُفَّانِ.

الوجه و المحرود المن عمر و المنظور فرمات مين كمظاهرى زينت چره اور بتصليال مين -( ١٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحُلُ.

(۱۷۲۹) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ ظاہری زیثت خضاب اورسرمہ ہیں۔

( ١٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ :الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ :الْوَجُهُ وَالْكَفَّانِ.

(۱۷۲۹۲) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ طاہری زینت چبرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

( ١٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ :الشَّيَابُ.

(١٤٢٩٣) حفرت الوالاحوص قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِيْتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كَتْفيريس فرمات بي كماس س

( ١٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الْحَاتَمُ وَالْحِضَابُ وَالْكُحُلُ.

(١٤٢٩٢) حضرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا﴾ كي تفيير ميس فرماتے بيل كه اس

ہے مرادانگوشی ، خضاب اور سرمہ ہیں۔

( ١٧٢٩٥) حَلَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِضَابُ وَالْكُحُلُ. (١٢٩٥) حضرت مجامِدِ قرآن مجيدكي آيت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ كي تفير مي فرمات بين كهاس عمراه خضاب اور سرمد بين ـ

( ١٧٢٩٦) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: الزِّينَةُ وَيِنتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهًا إِلاَّ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالنَيَابُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَيْطِنَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَيْعَابُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَيْعَابُ ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَا يَرَاهًا إِلاَّ الزَّيْنَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَا يَرَاهًا الزَّينَةُ الْبَاطِنَةُ وَلَا يَعْدُونُ وَالْخَارَمُ.

(۱۷۲۹۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ زینت کی دونتمیں ہیں ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی زینت ہے۔ باطنی زینت تو شوہر کے سواکوئی نہیں دیکھ سکتا۔ظاہری زینت کپڑے ہیں۔اور باطنی زینت سرمہ، کنگن اورانگوشی ہیں۔

( ١٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ :وَجْهُهَا وَكَفُّهَا.

(۱۷۲۹۷) حفرت این عباس تفایین قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا هَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چبرہ اور تقیلیاں ہیں۔

( ١٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَفُّهَا وَوَجْهُهَا.

(۱۷۲۹۸) حضرت سعید بن جیر قرآن مجید کی آیت ﴿وَلَا يُنْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں که اس ہراد چیرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

( ١٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.

(۱۷۲۹۹) حضرت عبدالوارث قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كَاتفيريس فرمات بي كراس سے مراد تقيل اورانگوهي بيں۔

( ١٧٢٠ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قَالَ : الْوَجْهُ وَتُغْرَةُ النَّحْرِ . (١٧٣٠ ) حَرْتَ عَرَمَةُ آنَ جَيِدُكَ آيت ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ كَتَغير مِن فرمات بين كداس عمراد چره اورطق كابانيا بين ــ

## ( ١٤٤ ) في الرضاع مَنْ قَالَ لاَ يُحَرِّمه الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الرَّضْعَةُ

رضاعت كابيان: جن حضرات كے نز ديك ايك يا دو چسكيال لينے سے رضاعت ثابت نہيں ہوتی ( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ

الْفَضْلِ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ (مسلم ۱۸ احمد ۲/ ۲۲۹)

(١٥٣٠١) حضرت الم فضل فلكالذي فرماتي بين كهرسول الله سَرِّفَظَيَّةً نے ارشاد فرمايا كه ايك يا دومرتبه دودھ پينے سے يا ايك يا دو چسکیوں سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (ابن حبان ٣٢٢٥ـ احمد ٣/ ٣)

(۱۷۳۰۲) حضرت عبدالله بن زبير وفافي سے روايت ہے كه رسول الله مُطِلِقَظَة نے فرمايا كه ايك يا دوچسكيول سے رضاعت ثابت

( ١٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. (بخارى ٥١٠٢ - مسلم ٣٢)

(۳۰۳) حضرت عائشہ ٹؤیدنیونا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلْفَعَا نے ارشاد فر مایا کہ رضاعت تب ٹابت ہوتی ہے جب خوب

بيث بعركر بحددود هيئے۔ ( ١٧٣.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الغبقة وَلاَ الْغَبْقَانِ.

(۱۷۳۰۴) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَا نے فر مایا کہ ایک یا دومرتبہ پینے سے حرمت رضاعت

(بيهقى ٢٥٧)

ٹابت تہیں ہوتی۔

( ١٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضُعَةُ وَلَا الرَّضُعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ.

(۱۷۳۰۵) حضرت ابوز بیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر شخاھ بخناہے رضاعت کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ، دویا تین چسکیول سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ. (۱۷۳۰۱) حضرت زیدفرماتے ہیں کدایک یادوچسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ.

(۱۷۳۰۷) حضرت سلیمان بن بیارفرماتے ہیں کہ حرمت اسنے دودھ سے ثابت ہوتی ہے جس سے آنتیں سیراب ہو جاشمیں۔ ( ١٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

(۱۷۳۰۸) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ اتنادودہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس سے گوشت بنے اور ہذی تو اناہو۔

( ١٧٣٠٩) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى: لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.

(۱۷۳۰۹) حضرت ابوموی میلانهٔ فرماتے ہیں کہاتنے دودھ سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے جس سے گوشت اورخون ہے۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأَرْضِعَ فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْنُوم أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشُرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا فَمَرضَتْ ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا

فَأْرْضِعَ فَأَمَرَتُ أُمَّ كُلْتُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشُرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا فَمَرِضَتْ ، فَكَانَ لاَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَأَمْرَتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرً أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا. (عبدالرزاق ١٣٩٢)

۔ ۱۷۳۱۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑیا پیٹا کا جب کی بیچے کے بارے میں بیارادہ ہوتا کہ وہ بڑا ہوکران سے ملاقات کے لئے آئے کتو اپنی کسی عزیز ہ خاتون کو تھم دیتی کہ وہ اسے دودھ پلا دیں۔(تاکہ حضرت عائشہ نزی پیٹاس کی رضاعی خالہ یا

پھوپھی بن جائیں) اسلیلے میں انہوں نے (اپنی بہن) حضرت ام کلثوم کو حکم دیا کہ وہ حضرت سالم کو (جبکہ وہ بچے تھے) دس چسکیاں پلائیں، (تا کہ سالم حضرت عائشہ فزی منظ کے رضائی بھانچے بن جائیں) انہوں نے انہیں تین چسکیاں پلائیں اوروہ بیار ہوگئیں، لہٰذاوہ بڑے ہوکران کے پاس نہیں آتے تھے۔ای طرح (حضرت حفصہ بنت عمر مزی منظ بنی فاطمہ بنت عمر کو حکم دیا کہ

ہوسیں، لہذا وہ بڑے ہولران کے پاس ہیں آتے تھے۔ای طرح (حضرت حفصہ بنت عمر میں ایڈونا) نے فاطمہ بنت عمر کو حکم دیا کہ عاصم ابن سعد کو (جبکہ وہ بنچ تھے) دل چسکیاں پلائیں (تا کہ عاصم بن سعد ان کے رضاعی بھانچ بن جائیں) چنانچ انہوں نے اس طرح کیا تو وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔

## ( ١٤٥ ) من قَالَ يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاءِ وَكَثِيرُةُ

جن حضرات کے نزد یک تھوڑ ایازیادہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ ، عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إِلَىّ أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولَان : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ.

(۱۷۳۱) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوخط لکھا کہوہ مجھے حرمتِ رضاعت کوٹا بت کرنے والے دودھ کے متعلق بتادیں۔ تو انہوں نے میری طرف خط لکھا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بڑی پینافر مایا کرتے تھے کہ رضاعت تھوڑی ہویا زیادہ اس سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ١٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يُحَرَّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرَّمُ كَثِيرُهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَىّ. مصنف ابن البی شیبمتر جم (جلده) کی است النکاع کی مصنف ابن البی شیبمتر جم (جلده) کی است النکاع کی است کابت ہوجاتی ہے۔ حضرت مجابد (۱۷۳۱۲) حضرت ابن مسعود در الفوز فرماتے ہیں کہ تھوڑے یا زیادہ دودھ سے حرمتِ رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔ حضرت مجابد

فرماتے بیں کہ حضرت ابن مسعود و اتنو کا قول جھے زیادہ پہند ہے۔ ( ۱۷۲۱۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عن سفیان ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وسُنِلَ عَنِ الموأة تُرْضِعُ الصَّبِى الرَّضُعَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَقَا الصَّبِيُّ حَرِّمَتُ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتُ.

(۱۷۳۱۳) حضرت ابن عباس نفاه نفاسے سوال کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے کو ایک چسکی دودھ پلائے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ جب بچے نے مندلگالیا تو وہ عورت اوراس کی بیٹیال اس کے لئے حرام ہوگئیں۔

رَبُونِ الْمُسَاقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ السَّعَاقُ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إِنَّ اللَّاضُعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ.

(۱۷۳۱۴) حفزت طاوُس فرماتے ہیں کہ پہلے حرمت رضاعت کے لئے دس چسکیوں کی شرط تھی، پھر کہا گیا کہ ایک چسکی ہے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ۱۷۲۱۵ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قَالَا : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ. (۱۷۳۵) حضرت عم اور حضرت حماوفر ماتے ہیں کہ ایک چکی سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

(١٧٣١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُّوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : الْمَوَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.

العرق الواجِعَدَ فَصَوْم. (١٧٣١٧) حفرت ابن عباس بن دِين فرمات بي كرايك چسكى سے بھى حرمت نابت بوجاتى ہے۔ ( ١٧٣١٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ :سَأَلْتُ ابن عمر ، فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.

(۱۷۹۱۷) محدث ابو محالید ، عن محج ، عن ابنی الوبیر فاق است ابن عنو ، عن است مو روده عرام. (۱۷۳۷) حضرت ابن عمر شار فرماتے ہیں کہ ایک چسکی ہے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

(١٧٣١٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعِن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.

(۱۷۳۱۸) بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کدودھ تھوڑا ہے یا زیادہ حرمتِ رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔ روج و دو روج و راد و و میں الدّی الدّی الدّی الدّی میں میں میں میں النّسبِ

جور شتے نب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں

( ١٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (بخاري ٢٦٣٥ مسلم ١٣)

(۱۷۳۱۹) حضرت ابن عباس تفاه نفا فرماتے ہیں کہ حضور مَیْوَنْ فَیْجَۃ ہے فرمائش کی گئی کہ آپ حضرت حمزہ بنت عبد المطلب میں آؤد صاحبزادی سے نکاح کرلیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضاعی بہن ہیں اور جور شتے نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِى قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، ابنُه حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى ، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. (مسلم الـ احمد ١/ ٨٢)

(۱۷۳۲۰) حضرت علی بڑا تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ آپ قریش میں شادی کی رغبت رکھتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ مِنْلِ ﷺ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی الیی خاتون ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ،حضرت حمز ہ دی تی گئی کی بیٹی ہیں۔رسول اللہ مِیْرُفْظَةِ نے فرمایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں ، کیونکہ وہ میری رضاعی بہن ہیں۔

( ١٧٣٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : أَتَانِى عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بِن أَبِى الْقُعْيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى بَعْدَ مَا ضُوبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكُ فَأَذَنِى لَهُ قالت : إنَّمَا أَرْضَعْتنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ : تَوِبَتُ يَدَاكَ، أَوْ يَمِينُك. (مسلم ١٠٦٩- ابن ماجه ١٩٣٨)

(۱۷۳۲) حفرت عائشہ ٹی مٹی فافر ماتی ہیں کوایک مرتبہ میرے پاس میرے رضائی بچپا افلح بن ابی القعیس آئے۔اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے انہوں نے اندرآنے کی اجازت مانگی تو میں نے انہیں منع کردیا۔ پھررسول اللہ سِرَّ الشِیْجَةَ تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ تمہارے بچپا ہیں،تم انہیں ملاقات کی اجازت دے دو۔حضرت عائشہ ٹی مذہ نفانے عرض کیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مردنے دود ہنمیں پلایا۔حضور سِرَالفَظِیَجَةَ نے فرمایاتم نے عجیب بات کہی ہے۔

( ١٧٣٢٢) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنُ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنُ أُمْ سَلَمَةَ أَن أُمْ حَبِيبَةً قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، هَلُ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَةِ أَبِى سُفْيَانَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى قَالَتُ : فَإِنَّهُ قَلْ بَلَغَنِى أَنَّك قَالَتُ : يَكُمُ ، قَالَ : وَاللّهِ إِنْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِي حِجْرِى تَخُطُّبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللّهِ إِنْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِي حِجْرِى تَخُطُّبُ دُرَّةَ بِنُتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِى سَلَمَةً ؟ قَالَتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللّهِ إِنْ لَمْ تَكُنُ رَبِيتِي فِي حِجْرِى مَا كَلُكُ عَلَى الرَّضَاعَةِ ، ارْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُويْبَةً فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ .

(بخاری ۱۰۷۲ مسلم ۱۰۷۲)

(۳۲۲) حفرت امسلمہ ٹف منطق کہتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ ٹف منطق نے حضور مُؤَفِّقَةً ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آب میری بہن یعنی ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح کرنا پہند کریں گے؟ حضور مِنْفِقَةَ فِرْ مایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔حضرت ام حبيب نے عرض كيا كد مجھے معلوم مواہ كرآب نے درہ بنت الى سلمد كے لئے نكاح كا پيغام ديا ہے۔حضور مَنْ فَعَيْنَ فَيْ استفسار فرمايا كدابوسلمكى بين؟ انهول نے كہاجى بال حضور فيل في في فرمايا كدفداك فتم! اگروه ميرى يرورش ميں ندبھى موتى تو ميرے لئے حلال نہیں تھی ، کیونکہ وہ میری رضاع بھتی ہے۔ مجھے اور اس کے والد کوثو یبد نے دودھ بلایا ہے۔ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے

( ١٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (۱۷۳۲۳) حضرت عائشہ جن منطقا کا فدہب بی تھا کہ جور شنے نب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ :حَدَّثَنِي عَمِّى إِيَاسٌ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ اهْرَأَةُ أَخِيك وَلَا امْرَأَةُ أَبِيك وَلَا امْرَأَةُ أَبِيك وَلَا امْرَأَةُ ابْنِك.

(۱۷۳۲۴) حضرت علی بڑنا ٹیز فرماتے ہیں کداس عورت سے شادی نہ کرو جسے تمہارے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہو، نہا ہے باپ کی بوی سے نکاح کرواور نہائے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرو۔

( ١٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَخُورُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُورُمُ مِنَ النَّسَبِ.

(۱۷۳۲۵) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ جورشتے نب ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (۱۷۳۲۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جورشے نب ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أَرَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

(١٤٣٢٤) حضرت عبدالله ولأثنو فرماتے بین كه جور شے نب ہے حرام ہوتے بیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (مسلم ٩ـ ابن ماجه ١٩٣٧) (۱۷۳۲۸) حضرت عائشہ منی مذہ عاروایت ہے کہ حضور مِثَالِفَظِیمَ نے فر مایا کہ جورشتے نب ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے مجھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ : يَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

(۱۷۳۲۹) حضرت سوید بن غفله فرماتے ہیں کہ جورشتے نب ہے حرام ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ لَكَ فِي بِنُتِ حَمْزَةً ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. (بخارى ٣٢٥١)

(۱۷۳۳۰) حضرت براء فرماتے ہیں کہ حضور مُلِفَظَةً ہے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ ڈڈٹٹو کی بٹی سے نکاح کرلیں۔ آپ نے فر مایا کدوه میرے لئے طلال نہیں۔وہ میری رضا کی بہن ہے۔

( ١٤٧ ) مَن قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

جن حفرات کے نزدیک صرف اس بچے کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس کی عمر دوسال ہے کم ہو

(١٧٣١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي الضُّحَى ، عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

( ١٧٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
(١٧٣٣) حضرت عبدالله بن مسعود وفافر فرمات بين كهرف اس نيج كدوده يينے سے رضاعت نابت موتى ہے جس كى عمردو

( ۱۷۲۲۲) حُدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
(۱۷۳۳) حضرت على وَلَيْ فرمات بين كه صرف اس بيج كه دوده پينے سے رضاعت ثابت بوتى ہے جس كى عمر دوسال

( ۱۷۳۲٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. ( ۱۷۳۲٤) حضرت ابن عباس تعَاشِن فرمات مي كمروف أس يج كردوده پينے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جس كى عمردو

( ۱۷۳۲۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. ( ۱۷۳۵ ) حضرت ابن عباس وفاه عن فرمات ميں كه جس ني كا دود ه چير واديا گيا بواس كے دود ه پينے سے رضاعت ثابت .

( ١٧٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لَا رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصَّغَرِ.

(١٤٣٣٦) حضرت عمر دان فرماتے ہیں كەصرف بچے كے دودھ پينے سے دضاعت ثابت ہوتى ہے۔

( ١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ : لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.

(١٤٣٣٤) حفرت عمر وبالنو فرماتے ہیں كہ جس بچے كادود ه چيم واديا گيا ہواس كے دود ه پينے سے رضاعت ثابت نہيں ہوتی۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِئِّي قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَغْدَ الْفِصَالِ.

(۱۷۳۸) حضرت علی بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہوائ کے دودھ پینے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً ، عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَتُ : لا رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ.

(۱۷۳۳۹) حفرت امسلمہ ٹی ہنون سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رضاعت صرف اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کہ بچہ گود میں ہواوراس کا دودھ چھڑوایا نہ گیا ہو۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي النَّذُي قَبْلَ الْفِطَامِ.

(۱۷۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ رہ ہوئے سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کدرضاعت اتنا دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جوانتز یوں کومیراب کردے۔اور بچے کا دودھ چھڑانے سے پہلے چھاتی میں ہو۔

( ١٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.

(۱۷۳۲) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلِهِ .

(۱۲۳۲) ایک اور سندسے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لا تسقيه داءك.

(۱۷۳۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ایک عورت کے پاس سے گذرے جواپنے بیچے کو دوسال کے بعد دودھ پلا رہی تھی۔انہوں نے اس سے فرمایا کہ اسے اپنی بیاری مت پلاؤ۔

( ١٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ.

(۱۷۳۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے کا دور چھٹروادیا گیا ہواس کے دورھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

( ١٧٣٤٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصَّفَر.

(١٤٣٥٥) حضرت ابن عمر ولا فؤ فرماتے ہیں كه حرمت رضاعت صرف بجين ميں دودھ پينے سے ثابت ہوتی ہے۔

( ١٧٣٤٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِى الْمَهْدِ ، وَإِلَّا مَا أَنْبُتَ اللَّحْمَ وَاللَّمَ.

(۱۷۳۴۷) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ رضاعت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب بیچے کو بچپن میں دودھ بلایا جائے اور جس کی مقداراتی ہوجس سے گوشت اورخون ہے۔

( ١٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رضاعٍ ، أَوْ سَعُوطٍ فِى السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ.

(۱۷۳۷) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ دوسال کے اندر دودھ پلایا جائے تو حرمتِ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔اس کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

## ( ١٤٨ ) في نكاح المُتعَةِ

#### نكارح متعه كابيان

( ١٧٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ وَحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ :أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟.

(بخاری ۲۱۲م. مسلم ۲۹)

(۱۷۳۸) حضرت علی مخطرے نے حضرت ابن عباس مخده شن سے فر مایا که کیاتم نہیں جانتے که رسول الله مَرَافِظَةً نے متعہ ہے اور پالتو \* گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے؟

( ١٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزَّهْوِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ ، عَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ. (مسلم ٢٦ـ ابوداؤد٢٠٢١)

(١٤٣٨٩) حضرت بره جبن كهت بي كرسول الله مَا الله مَا الله عَالَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ كَان متعد مع فرماديا ـ

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى كُنْتُ قد أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ، أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا بَيْنَ الرُّكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ، أَلَا

وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلَيْخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

(مسلم ۲۵۔ ابن ماجه ۱۹۲۲)

و المسترومين كت مين كريس في رسول الله مَرْ الله عَلَيْ كود كِها كدا بركن اور باب كعبد كدرميان كفر ع تقداور

فر مارہے تھے: ''اے لوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی ،اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا ہے،اگر کسی کے پاس متعہ دالی بیوی ہوتو اس کاراستہ چھوڑ دےاور جومبرتم نے انہیں دیا ہے وہ واپس نہلو۔

( ١٧٣٥١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

(مسلم ۱۸ - احمد ۱۲/ ۵۵)

(۱۷۳۵۱) حضرت ایاس بن سلمه کے والد فرماتے ہیں که رسول الله مِنْفِظَةَ نے اوطاس والے سال میں متعه کی اجازت دی تھی ، پھر

( ١٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ يَغْنِى الْمُتَّعَةَ.

(١٧٣٥٢) حضرت عمر والله فرماتے ہیں كہ میں متعه كرنے والوں كوسنگسار كرنے كاحكم دوں گا۔

اس ہے منع فرمادیا۔

( ١٧٣٥٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ ، عَنْ مُتْعَيَّنِ مُتْعَةِ النَّسَاءِ

(١٤٣٥٣) حضرت سعيد بن مسيّب إيشيا فرمات بين كه حضرت عمر الأثاثة في دوسعون اسعة النساء اورسعة الح منع فرمايا - (١٧٣٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُهَا الآ

(۱۷۸۵۲) عند این طبیعه برطوری برطن طریم برطن می بینیون می بینیون می مصور مصور برای برود و معطی ایر السّفائح. (۱۷۳۵۳) حضرت این عمر دافتو سے متعد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اسے بے حیا کی بی سجھتے تیں۔

( ١٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُنِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِى بِهَا ، فَقَالَ : فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ.

(۱۷۳۵۵) حفرت ابن عمر والنون سے منعد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیر رام ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حفرت ابن عباس جن دین تو اس کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر زبالنونے نے فر مایا کہ پھروہ حضرت عمر زبالنو کے زمانے میں اس کے بارے میں بلندآ واز سے اعلان کیوں نہیں کرتے تھے۔

( ١٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، لَوْلَا إِنَّهُ لَهَى ، عَنِ الْمُتَّعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا.

(١٤٣٥٦) حضرت سعيد بن مستب مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه الله تعالىٰ حضرت عمر اللهٰ في پر رحم فرمائے اگر وہ متعه ہے منع نه كرتے تو زنا

سرعام ہوا کرتا۔

( ١٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتَّعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، مَا كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ. (عبدالرزاق ١٣٠٣٠)

(۱۷۳۵۷) حضرت حسن بیشین فرماتے ہیں کہ خدا کی شم! متعد صرف تمین دن کے لئے جائز تھا،رسول اللّٰد مَیْرِ فَتَظَیَّے فیاس کی اجازت دی تھی ،متعہ نہ تواس سے پہلے جائز تھانہ اس کے بعد بھی جائز ہوا۔

( ١٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :فَالَ لِي ابْنُ ذُوَيبٍ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الذَّنْبَ يُكنَّى أَبَا جَعْدَةَ ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا.

(۱۷۳۵۸) حضرت ابن ذؤیب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر وٹاٹیز کوفرماتے ہوئے سنا کہ جھیٹر یے کی کنیت ابو

جعده ہادر متعدز نا ہے۔ ( ۱۷۳۵۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ طَاوُوسٍ قَالَ : كَانَتُ

سُنَةً الْمُتَعَةِ سُنَةً النَّكَاحِ إلاَّ أَنَّ الأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ. (٥ ٨ معري) ٢٥ سر الرئي على في أن تريس بين كاطرت الإيران المكري على مستعد تدريب افترا على مدارتهم

(١٧٣٥) حفرت طاؤس وينظيز فرمات بين كدمتعه كاطريقه ذكاح والاتفاليكن اس من مدت ورتوس كے اختيار مين موتى تقى ـ (١٧٣٦) حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أَتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ.

(۲۰ ساے) حضرت عمر خافیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آ دمی لایا جائے جس نے کسی عورت سے متعد کیا ہو،اگروہ شادی شدہ ہوتو میں اسے سنگسار کروں گااوراگروہ غیر شادی شدہ ہوتو میں اسے کوڑے لگوا وَل گا۔

ر ۱۷۳۱۱) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلِ قَالَ :ذَلِكَ الزَّنَا.

(۱۷ ۲۱) حضرت محول ولیٹینے فرماتے ہیں کہ عورت ہے کسی مخصوص مدت تک کے لئے شادی کر ناز ناہے۔

( ١٧٣٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَسْتَخُصِى ؟ قَالَ :لَا ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى الأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

(۱۲ ۳ ۱۲) حضرت عبدالله زائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنی جوانی کے دور میں حضور مِنْرِ الْفَظِيَّةِ کے ساتھ تھے۔ ہم نے (شدتِ شہوت) ہے تنگ آ کر حضور مِنْرِ الْفَظِيَّةِ ہے عرض کیا کہ ہم خود کوخصی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مِنْرِ الْفَظِیَّةِ نے فرمایا کہ ایما نہ کرو، پھر آپ نے ہمیں رخصت دے دی کہ ہم عورت سے کیڑے کے بدلے ایک خاص مدت تک کے لئے نکاح کرلیں۔ پھر حضرت عبداللہ مِنْ عَنْدِ نے بیآیت پڑھی: (ترجمہ)اےایمان والو!الله تعالیٰ نے جو پا کیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں،انہیں حرام نہ کرو۔

( ١٤٩ ) في الرجل يُطلِّقُ امراتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلُّهَا لَهُ

ایک آدمی اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور دوسرا آدمی اس سے اس لئے شادی کرے

تاكهوه يهلي خاوندك لئے حلال موجائے۔اس كاكياتكم ہے؟

(١٧٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أُوتَى بِمُحِلِّ وَلَا مُحَلَّلِ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا.

(۱۷۳۷۳) حضرت عمر ولا فنو فر ماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا لایا گیایا و اُخف لایا گیا جس کے لئے حلالہ کیا گیا تھا تو میں انہیں سنگیار کروں گا۔

( ١٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ.

(۱۷۳ ۱۴) حضرت ابن عمر والتي فرماتے ہيں كەاللەتعالى نے حلاله كرنے والے، حلاله كرانے والے اور حلاله كى جانے والى عورت سب پرلعنت فرمائى ہے۔

( ١٧٣٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُرَاقِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السَّفَاحُ ، لَوْ أَذْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَّكُلُمْ عُمَرُ لَنَّكُمْ عُمْرُ لَنَّكُمْ عُمْرُ لَنْ عُمْرَ لَنُونَ عَنْ عَبْدِ الْمُواَقِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السَّفَاحُ ، لَوْ أَذْرَكَكُمْ عُمْرُ لَنَّكُمْ عُمْرُ لَنَّكُمْ عُمْرُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ

(۱۷۳۷۵) حفرت ابن عمر رہ انٹو سے سوال کیا گیا کہ عورت کو پہلے خاوند کے لئے حلال کرانا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ بے حیائی ہے اورا گر حفرت عمر رہ انٹو ہوتے تو تہ ہیں اس عمل پر عبرت کا نشان بنادیتے۔

( ١٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ دَعْلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ :الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ.

(١٤٣٦٢) حضرت معيد بن جبير فرماتے بيل كه حلاله كرنے والاملعون ہے۔

( ١٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا :إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النَّكَاحُ.

(۱۷۳۷۷) حضرت ابراہیم پریشین اور حضرت حسن پریشیئه فرماتے ہیں کداگر نتیوں میں سے ایک کا ارادہ طلاق کا ہوتو نکاح فاسد میں ایریکا

( ١٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اهْرَأَةً لِيُحِلَهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ الْحَكُمُ :يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُفَارِقَهَا. (۱۷۳۱۸) حفرت شعبہ ولیٹیل کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے عورت سے اس لئے شادی کی کہ وہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرے گا تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت تھم نے فر مایا کہ اسے اپنے پاس رو کے رکھے۔ حضرت حماد میٹیلیڈ نے فر مایا کہ میرے نز دیک اس سے جدا ہو جانا بہتر ہے۔

( ١٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ :لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيْجِلَهَا.

(۱۷۳۹) حفرت جابر بن زیر بیشین اس شخص کے بارے میں جس نے کی عورت سے اس لئے شادی کی تا کہ اسے پہلے خاوند کے لئے حلال کرنے ، حالا نکہ وہ اس بات کونہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر صرف حلال کرنے کے لئے شادی کی ہے تو یہ درست نہیں۔ (۱۷۲۷۰) حَدَّثُنَا عَائِلُهُ بُنُ حَبِيبِ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

(۱۷۳۷۰) حضرت ابن سیرین ویشید کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کرایا جائے دونوں پر بعنت کی گئی ہے۔

( ١٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (ترمذي ١٨٢٠ أ ـ احمد ١/ ٣١٢)

(۱۷۳۷) حضرت عبداللہ جلافق فرماتے ہیں کدرسول اللہ شِرِ اللہ علیہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے وونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. (ابوداؤد ٢٠٤٠ـ احمد ١/ ٨٣)

(۱۷۳۷۲) حضرت عَلَى بِنْ ثَنْ فرماتے ہیں که رسول الله مَنْرَفِقَعَ آنے حلاله کرنے والے اور جس کے لئے حلاله کمیا جائے وونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٧٣ ) حَذَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ انَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلاَ عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْنًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا بِه لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لاَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يندُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

(۱۷۳۷) حضرت عمرو بن دینار مرشیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی یوی کوطلاق دے دے، پھر دیہات ہے ایک آ دمی آئے جو نہ مرد کو جانتا ہوا در نہ عورت کو، وہ اپنا کچھ مال نکالے اور عورت سے اس بنیاد پر شادی کرے کہ عورت کو مرد کے لئے طلال کرے تو یہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ درست نہیں ۔حضور مُرِافِظَ اُلَا ہے یہی سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا یہ درست نہیں۔اس سے اپنانس کی چاہت کے بغیر نکاح نہ کرے۔اگراس نے ایسا کیا توعورت پہلے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک آ دمی عورت کا شہدنہ چکھ لے۔

( ١٧٣٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ :إِنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتُ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْطَلِقً فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدُخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا ، قَالَ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ.

(۳۷۳۷) حضرت عباد بن منصور وینیمین فرماتے بین کدایک آ دمی حضرت حسن وینیمین کے پاس حاضر ہوااوراس نے کہا کہ میری قوم کے ایک آ دمی حضرت من وینیمین کے ایک آدمی کے ایک آدمی کے ایک آدمی کو اس پرافسوس ہوا۔ میں چا ہتا ہوں کہ میں اس عورت سے شادی کروں اور پھراسے طلاق دے دوں تاکہ وہ پہلے خاوند کے حدرت سے شادی کروں اور پھراسے طلاق دے دوں تاکہ وہ پہلے خاوند کے لئے طلال ہوجائے ، یہ کرنا کیسا ہے؟ حضرت حسن ویشیئ نے اس سے فرمایا کہ اے نو جوان! اللہ سے ڈرواور اللہ تعالی کی حدود کو یا مال نہ کرو۔

( ١٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :َلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(ترمذی ۲/ ۳۲۳ احمد ۲/ ۳۲۳)

(۱۷۳۷۵) حضرت ابو ہریرہ وڑنٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّانْتَظَیَّا نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر بعنت فرمائی ہے۔

( ۱۵۰ ) فی المرأة يُتُوفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا فَتَضَعُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرِ من قَالَ قد حلت الرحامله كا خاوند فوت بوجائے تو جن حضرات كنز ديك بچُوجنم دينے سے عدت يورى ہوجائے گ

( ١٧٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِى السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيضْعِ وَعِشْرِينَ لَيُلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتُ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا.

(طبرانی ۸۹۲ دارمی ۲۲۸۱)

(۱۷۳۷۱) حضرت ابوسنا بل وایشید فرماتے ہیں کہ سبیعہ بنت حارث نے اپنے ضاوند کی وفات کے بیں اور پچھدن بعد بیچ کوجنم دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہوئیں تو انہوں نے زیب وزینت اختیار کرلی۔ انہیں اس بات پر برا بھلا کہا گیا، جب اس بات کا حضور مِنْزِ فَقِيغَةَ كُومُكُم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ اگروہ ایسا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکدان کی عدت گز رچکی ہے۔

( ١٧٣٧) حَلَّتُنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ يحيى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُليَمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكُونَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَغْنِى أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرِيبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَتُ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاقِ رَوْجَهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِى عَبِّدِ الدَّارِ يُكَنِّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتُ وَفَاقٍ وَوْجَهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِى عَبِّدِ الدَّارِ يُكَنِّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتُ فَارَادَتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إِنَّكَ لَمْ تَوجَلِينَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِوَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . (مسلم ١٣٣٤ ترمذى ١١٣٣)

(۱۷۳۷) حظرت ابوسلمہ پر فیل فرماتے ہیں کہ میں ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر پرہ وہی وین کی جس میں تھے۔ ہمارے درمیان ندا کرہ ہوا کہ اگر ایک عورت کا خاوند مرجائے اور وہ عورت خاوند کی وفات کے تصور ہے جد بچے کوجنم دیتو اس کی عدت کا کیا تھم ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کی عدت ہمل ہوجائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس جی دینون نے فرمایا کہ وضع حمل اور چار مہینے دن دن میں سے جوزیا دہ ہووہ اس کی عدت ہوگی۔ حضرت ابو ہر یہ وہ وہ ان کی عدت ہوگی۔ حضرت ابو ہر یہ وہ وہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت ابن عباس بی ہوئی نے اس مسلم کی علام کریب کو حضرت امسلمہ بی انہوں نے حضرت ابن عباس کی ہوئی نے اپ کے حصرت امسلمہ بی انہوں کے بعد بنو فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبیعہ اسلمی جی نیو کو فات کے چالیس دن بعد بچکو جنم دیا۔ بچکی بیدائش کے بعد بنو عبد اللہ ادر کے ایک آئیس مولی۔ سبیعہ نے اس بات کا عبد اللہ می اور سے نکاح کا ادادہ کیا تو ابوسنا ہل نے کہا کہ تمہاری عدت مکمل نہیں ہوئی۔ سبیعہ نے اس بات کا حضور شرا فی تھے ہے تذکرہ کیا تو آب نے انہیں شادی کرنے کی اجازت دے دی۔

( ١٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ :سَمِعْتُ رَجُّلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ :لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتُ.

(۱۷۳۷۹) ایک انصاری نے حضرت ابن عمر دانٹو سے بیان کیا کہ میں نے آپ کے والد کوفر ماتے ہوئے منا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند مرنے کے بعد جنازے کی جیار پائی پر ہواور عورت بچے کوجنم دے دیتو اس عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔ ( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُمَرَ وَعُشْمَانَ قَالَا :إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدُ حَلَّتُّ.

(۱۷۳۸۰) حضرت عمراور حضرت عثمان بني يخفي فرمات بيس كه جب خاوند كفن ميس ملبوس گفر ميس پر اجواوراس كى بيوى بيچ كوجنم دے ديتو عدت كلمل بوگئي۔

( ١٧٣٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ :قَدْ حَلَّتُ وَقَالَ عَلِيٌّ :أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا قَالَ زَيْدٌ:أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئِيسًا قَالَ عَلِيٌّ :فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ عُمَرُ :لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لَمْ يَدْخُلُ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ.

(۱۷۳۸۱) حضرت سعید بن میتب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وفاتی نے اس بارے میں حضرت علی بن ابی طالب وفاتی اور حضرت زید بن ابت وفاتی ہے۔ مشورہ کیا تو حضرت زید وفاتی کے بیچ کوجنم دیتے ہی عورت کی عدت مکمل ہوگئی۔ حضرت نابل وفاتی نے فرمایا کہ اس کی عدت بچار مہینے دی دن ہے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ اگر عورت ایس عمر کو پہنچ بچکی ہوجس میں جمل علی وفاتی نے فرمایا کہ اور وفال میں سے زیادہ طویل مدت عدت کی مدت اور وفالا دت کا تصور نہیں ہوتا تو اس کی عدت کیا ہوگی ؟ حضرت فلی وفاتی ہو اور وہ بچ کوجنم دے دیتو اس عورت کی عدت ہوگی۔ حضرت عمر میں گئی نے فرمایا کہ اگر حاملہ کے خاوند کی فعش کو قبر میں نہ اتارا گیا ہواوروہ بچ کوجنم دے دیتو اس عورت کی عدت کمل ہوگئی۔

( ١٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتُ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (ابوداؤد ٢٣٠١ـ ابن ماجه ٢٠٣٠)

(١٤٣٨٢) حضرت عبدالقد راين فرماتے ہيں كه أكركو كي شخص جا ہے تو ميں قتم كھا كر كہد سكتا ہوں كہ چھوٹی سورة النساء ( سورة الطلاق )

(جس میں عدت کے وضع حمل ہونے کا تذکرہ ہے) قرآن مجید کی آیت ﴿أَدْبُعَةَ أَشْهُر وَّعَشْرًا ﴾ کے بعد نازل ہوئی ہے۔

( ١٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌّ : إذَا وَضَعَتْ حَلَّتُ

(۱۷۳۸ س) حضرت ابوقلا به بلینیلا فرماتے ہیں که اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو بچہ جنتے ہی اس کی عدت مکمل ہوجائے گ۔

( ١٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ تُوقِّنَى عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۷۳۸۴) حضرتُ حسن مِلِیُطِیا فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حاملہ کوطلاق دے دے یااس کا خاوند فوت ہوجائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ( ١٧٣٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِنَّ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.

(۱۷۳۸۵) حفرت عبدالله نظافو فرماتے ہیں کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور حضرت علی مظافو فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ مدت اس کی عدت ہوگی۔

( ١٧٣٨٦ ) حَلَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذْكَرُ فِيهِ مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.

(١٤٣٨٦) حضرت على جانو فرمات بي كدونول ميس سيزيادهدت اس كى عدت بوكى\_

( ١٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِهْرِيسَ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ :قَالَ أُبَيُّ بُنُ كُفُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذُكّرُ فِى كِتَابِ اللهِ ، الصَّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الأَّحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّانِي يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنُ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّرْبَى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالِكُمْ اللهِ ، الصَّغَارُ عَلَيْهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّرْبَى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالِكُمْ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّرْبَى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ، اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّرْبَى لَمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّذِي لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّذِي لَهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ ، الصَّغَارُ وَأُولَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّذِي لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُمْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الل

(۱۷۳۸۷) حضرت عمرو بن سالم وليني فرماتے بيل كه حضرت الى بن كعب ولائو نے حضور مَلِفَظَةَ ہے عرض كيا كه بجھ عورتوں كى عدت قرآن مجيد ميں بيان نہيں كى گئ - اس پراللہ تعالى نے قرآن مجيد كى بيآ يت ، زل فرما كى ﴿ وَاللّانِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ عِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُ وَاللّانِي كَمْ يَحِضُنَ وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق ٣٠)

( ١٧٣٨٨) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : فَذَكُرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضَمَزَ لِى أَصْحَابُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّى لَجَرِىءٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى نَاحِيةِ المَسْجِد.

(بخاری ۳۵۳۳ نسائی ۵۷۱۵)

(۱۷۳۸۸) حفرت ابن سیرین فرماتے بیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا پر شیخ کے علقے میں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حاملہ کی عدت دونوں میں سے زیادہ طویل مدت ہے۔ اس پر میں نے حضرت سبیعہ وزائی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عتبہ وزائی کی روایت بیان کی تو ان کے شاگرہ مجھے گھورنے گئے۔ میں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عتبہ وزائیؤ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب کہ انہوں نے مسجد کے ایک گوشے میں اس کو بیان کیا۔

( ١٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا :عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. (۱۷۳۸۹) حضرت ابن عباس بن دینون فرماتے ہیں کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت دونوں مدتوں میں سے زمادہ ہے۔ زمادہ ہے۔

( ١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزُوَاجِ ؟ لَا ، حَتَّى يَأْتِى أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزُوَاجِ ؟ لَا ، حَتَّى يَأْتِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : قَدُ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ . عَلَيْكُ أَرْبَعَةً أَشُهُرٍ وَعَشُرًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : قَدُ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ . عَلَيْكُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدُ حَلَلْتِ لِلْأَزُواجِ . يهقى ١٣٥٤ (بخارى ١٣٥٥ - بيهقى ١٣٥)

(۱۷۳۹۰) حضرت عبیداللہ ویشیدا پنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ حضرت سبیعہ وہ گئو نے اپنے خاوند کی وفات کے ہیں دن یا ایک مہید: بعد بچے کوجنم دیا۔ ان کے یہاں ابو سنابل بن بعلک وہ گئو کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیاتم شادی کے لئے تیار ہو؟ چار مہینے دس دن تک شادی نہ کرنا۔ وہ حضور مُؤَفِّفَةَ ہم کیاس حاضر ہوئی اور ساری بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کرتم شوہروں کے لئے حلال ہو۔

(١٧٣٩١) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق وَعَمْرِو بُنِ عُسَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَغُدُ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً بِنُتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عُنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَ إلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَغُدُ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتُ تَطُلُبُ الْحَيْرُ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ ، فَقَالَ : قَدُ أَسْرَعْتِ ، اعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَة فَتَهَيَّأَتُ تَطُلُبُ الْخَيْرُ فَمَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرُ لِى ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ فَأَنْ رَبُوا لَا لَهِ ، اسْتَغْفِرُ لِى ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ فَأَخْبَرَ نُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِى. (بخارى ٥٣١٥ـ مسلم ١١٢٢)

(۱۷۳۹۱) حفرت مروق بیشید اور حفرت عمرو بن عتب بیشید نے حفرت سبیعہ بنت حارث بیشید کوخط لکھا اوران کے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے پچیس دن بعد بچے کوجنم دیا تھا۔ پھروہ خیر کی علاق میں تیار ہو گئیں۔ ابوسنا بل بن بعلک واٹن کو گاان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ، دونوں عدتوں میں سے زیادہ طویل مدت کو گزارویعنی چار مہینے دی دن۔ پھروہ حضور مَرَّفَظَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعض کیا کہ اسالتہ کے رسول! میرے لئے دعاء مغفرت فرماد جے ۔ حضور مَرَفَظَیَّمَ نے فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ نِی اِن بیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ فَی خدمت کی کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ فَی خدمت کی کیا بات پیش آئی؟ انہوں نے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ فَی خدمت کی کیا ہوں کے میارا قصہ سایا تو کی کہا کہ کیا بات پیش آئی؟ انہوں کے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ فِی خدم کیا کہ کیا بات بیش آئی؟ انہوں کے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ فِی خوامِی کی کیا ہوں کی کیا ہوں کے سارا قصہ سایا تو حضور مِرَفَظَیَّمَ نے فرمایا کہ کیا بات بیش آئی؟ انہوں کے سارا قصہ سایا تو حضور مُرَفِظَیَّمَ کیا جائے کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کے میار کیا کہ کیا ہوں کے دور کیا کہ کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کروں کی کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کی کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کہ کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کو کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ

( ١٧٣٩٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ :شَهِدُتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ رَجُل إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: يَقُولُ تَسْفِى نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ فَرُّوخَ لَا يَعْلَمُ.

(١٤٣٩٢) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل ويشيدُ فرمات بي كديس حضرت على والثيرُ كمجلس مين حاضرتها ،ان سايك آ دمي فيسوال

کیا کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے اس کی عدت کیا ہوگی؟ حضرت علی بڑاٹئز نے فر مایا کہ دونوں میں سے زیادہ کمبی مدت کوعدت بنائے گی۔ ایک آ دمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جہاٹئے تو وضعِ حمل پر عدت کے مکمل ہونے کا فتو ی دیتے ہیں؟ حضرت علی بڑاٹئے نے فر مایا کہ دونہیں جانتے۔

# ( ١٥١ ) في الرجل يَتَزُوَّجُ الْمَرْأَةُ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا

#### نکاح کے بعدمہر دینے سے پہلے اگر خاوند کا نقال ہوجائے

( ١٧٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَذُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالُ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (ابن ماجه ١٨٩١ ـ احمد ٣/ ٢٨٠)

(۱۷۳۹) حفرت عبدالقد بڑا تھ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی عورت سے شادی کرے، ندا سے مہر و سے اور نداس سے دخول کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو پورامبر ملے گا،اسے میراث ملے گی اوراس پر پوری عدت واجب ہوگی ۔ حضرت معتقل بن سنان بڑا تھ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جھا تی خدمت میں حاضر تھا آپ نے بروع بنت واشق کے بارے میں میں فیصلہ فر مایا تھا۔

( ١٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :مِثْلَهُ. (ابوداؤد ٢١٠٨- ابن ماجه ١٨٩١)

(۱۷۳۹۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِئَ ، عَنْ فِرَاسٍ. (ترمذى ١١٣٥ـ ابوداؤد ٢١٠٨)

(۱۷۳۹۵) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ ، فَتُوُفِّى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاق بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ :لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

(۱۷۳۹۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واللہ نے ایک بیٹے کی شادی کرائی۔ان کا انتقال مبر کے مقرر کرنے سے پہلے اور دخول کرنے سے کہا در کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس کے لئے

کوئی مہز نہیں ہے،انہوں نے اس بات کو ماننے ہے انکار کیا اورحضرت زید بن ثابت زائز کو ٹالث بنایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کومبرنہیں ملے گا۔

- ( ١٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَرِثُ وَتَعَتَّدُ.
  - (١٧٣٩٧)حفرت زيد بن ثابت تأثیر فرمات میں کدوہ وارث بھی ہوگی اورعدت بھی گزارے گی۔
- ( ١٧٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ فِى الَّذِى يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفُرِضَ قَالَا :لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَّاقٌ.
- (۱۷۳۹۸) حفرت ابوشعثا وبیشید اور حضرت عطا و پیشید فرماتے ہیں کداگر نکاح کے بعدمبر کی ادائیگی سے پہلے کسی کا انتقال ہوجائے توعورت کومیراث ملے گی میز ہیں ملے گا۔
- ( ١٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
  - (۱۷۳۹۹)حفرت علی جان فو فرماتے ہیں کہا ہے میراث ملے گی مہزمیں ملے گا۔
- ( ١٧٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا :لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسُرُوقٌ :لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ.
- (۰۰۰) حضرت معنی مِلِیُّین فرماتے ہیں کے مدینہ میں ایک آ دی نے ایک عورت سے شادی کی اوراس کے لئے مبرمقرر کرنے اور دخول سے پہلے اس کا انقال ہوگیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے میراث ملے گی مہز ہیں ملے گا۔ حضرت مسروق بریٹیز نے فر مایا کہ میراث اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس سے پہلے مہر نہ ہو۔
- ( ١٧٤.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، أَوِ الصَّدَاقُ ، مَمَانَّ أَمُو صُحْ

(۱۰%۱) حضرت ابن عباس بن ه من قرار تربی که است اصام حلگا - یا قرایا که اسے پورام ملے گا - (راوی ابو کمرکوشک ب) حکد تُنا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشّعْبِیّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَی ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ وَجُلاً مِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَالَ : مَنْ اللّهِ عَلَى مِنْ هَذَا اللّهِ عَلَى مِنْ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَشَدَ عَلَى مِنْ هَذَا ، سَلُوا عَيْرِى فَتَوَدَّدُوا فِيهَا شَهُرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْلَالُ وَأَنْتُمْ أَحِيَّةُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ بِهِذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِى فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ حَطَا فَمِنَ اللهِ مَوْرَبُهُ الْمَهُ وَلَيْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى مِثْلَ الّذِى اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ قَضَى مِثْلَ الّذِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى مِثْلَ الّذِى اللّهُ عَلْهُ وَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشُهُدُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى مِثْلَ الّذِى

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۵ ) في مسنف ابن الي مسنف الي مسنف ابن الي مسنف الي م

قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَنِذٍ بِهِ.

(ابن حبان ۱۰۱۱ حاکم ۱۸۰)

( ١٧٤.٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنَتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتُ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ فَتُوَقِّى وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاتَ ، فَقَالَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاتُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا فَأَبُواْ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاتُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۳۰۳) حفرت نافع بیشین فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر بڑا تھڑ کے ایک بیٹے نے حفرت عبیداللہ بن عمر بڑا تھڑ کی ایک بنی سے شادی کی۔اس لڑکی کی والدہ کا نام اساء بنت زید بن خطاب تھا۔حضرت ابن عمر بڑا تھڑ کے اس بیٹے کا مہر مقرر کرنے ہے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ لڑکی والوں نے حضرت ابن عمر بڑا تھڑ ہے مہراور میراث کا مطالبہ کیا۔حضرت ابن عمر بڑا تھڑ ہے میراث ملے گی کیکن مہر نہیں ملے گا۔ کو خالث بنایا گی کیکن مہر نہیں ملے گا۔ کو خالت بنایا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت ہو تا تھڑ کو خالث بنایا تو حضرت زید نے فرمایا کہ اے میراث ملے گی کیکن مہر نہیں ملے گی۔

( ١٧٤.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

( ۴۰ ۴۰) حضرت علی جوانو فر ماتے ہیں کہ اس لڑکی کومیراث ملے گی کیکن مہزمیں ملے گا۔

( ١٧٤.٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الَّتِى يُتُوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا :أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَانِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا

الْهِيرَاكُ. (سعيد بن منصور ٩٣٣ عبدالرزاق ١٠٩٠٠)

(۵۰٬۰۵) حضرت حسن پریشید فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوند مہر کی تقرری اور شرعی ملاقات سے پہلے انتقال کرجائے اسے اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کے برابرمہر ملے گا۔وہ اس بات کوحضور مِزَافِقَتَا فَہِ کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے۔وہ عورت اس عورت کی طرح عدت گزارے گی جس کا خادند فوت ہو جائے اورا سے میراث بھی ملے گی۔

( ١٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :لَهَا الْمِيرَاكُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۱۷۴۰۲) حفرت علی جانئے فرماتے ہیں کداہے میراث ملے گی لیکن مہزمیں ملے گا۔

( ١٥٢ ) ما حق الزُّوجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟

#### عورت پرخاوند کا کیاحق ہے؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قال:

( ١٧٤.٧) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ :أُخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بِنِ عُثْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنُ نَهَارِ الْعَبْدِيّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبُتُ أَنُ تَتَزَوَّ جَ قَالَ ، فَقَالَ لَهَا :أَطِيعِي أَبَاكُ قَالَ ، قَالَتُ : لَا حَتَّى تُخْيِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُوْحَةٌ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُوحَةٌ فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُوحَةً فَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُوحَةً فَالَ ، فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُوحَةً فَالَ : فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ فَالَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَوْقُ جُ أَبَدًا قَالَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَوْقُ جُ أَبَدًا قَالَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَنْ وَلَا مَالَاسَ حَانَ ٢٤٠٤ حَاكَم ١٨٥٤)

(۷۴۰۸) حضرت ابوسعید و الله فرات بین کدایک مرتبه آیک آدی اپی بینی کو لے کر حضور مُوافِیَدَ کی پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میری یہ بینی شادی کرنے سے افکار کررہی ہے۔ حضور مُوافِیکَ آجی اس بی سے فرمایا کدا ہے باپ کی بات مان لو۔ اس لاک نے کہا کہ میں اس وفت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتادیں کہ بیوی پرخاوند کا کیا حق ہے؟ حضور مُوافِیکَ نے فرمایا کہ بیوی پرخاوند کا کیا حق ہے بیپ اور خون نگاس کی بیوی اس بیوڑ ہے ویا اس سے بیپ اور خون نگاس کی بیوی اس بیوڑ ہے ویا نے بااس سے بیپ اور خون نگاس کی بیوی اس کو چائے تو پھر بھی اس کا حق او انہیں کیا۔ اس پر اس لاکی نے کہا کہ پھر تو اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہوی اس کو چائے تو پھر بھی اس کا حق او انہیں کیا۔ اس پر اس لاکی نے کہا کہ پھر تو اس ذات کی شم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں بھی شادی نہیں کروں گی ۔ پھر حضور مُوافِیکَ آپ اس کے باپ سے فر مایا کہ بورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ ہے میں بھی شادی نہیں کروں گی ۔ پھر حضور مُوافِیکُ آپ نامُو ہو گائے ۔ الله بُنِ عَبْدِ اللّهِ مُنِ عَبْدِ اللّهِ مُنْ مُسَاوِرِ الْحِمْمَيْوِی ، عَنْ أُمِهِ قَالَت : سَمِعْتُ أُمْ سَلَمَةَ تَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُ أَوْ مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا سَمِعْتُ أُمْ سَلَمَةً تَقُولُ : اسْمِعْتُ أُمْ سَلَمَةً تَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُ أَوْ مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا سَمِعْتُ أُمْ سَلَمَةً تَقُولُ : اسْمِعْتُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُ أَوْ مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا سَمِعْتُ أُمْ سَلَمَةً تَقُولُ : اسْمِعْتُ أُمْ اللّهِ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُواُورَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُواُورَ مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا سَدِمْ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُواُورِ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُواُورِ مَاتَتُ وَزُوجُهَا عَنْهَا سَدِمُورُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُؤَاقِ مَاتَتُ وَرُوجُهَا عَنْهَا اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : اَنْکُمُ الْمُؤَاقِ مَاتَتُ وَرُوجُهَا عَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ لُو اللّهُ

رَاضِ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (ترمذى ١٢١١ طبرانى ٨٨٨)

(۸۰۰۸) حضرت امسلمہ بڑی مذیخا ہے روایت ہے کہ حضور مِنْ اِنْفَا فَحَمْ اِللّٰہِ اِسْ عَالَ اِسْ عَالَ مِیں ہو کہ اس کا خاونداس ہے راضی ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

( ١٧٤.٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصْدَقُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتُ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ بَشْنَى اللهِ مَا بَيْتِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتُ كَانَ لَهُ الأَجُورُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتُ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى اللهِ مَا جَقُ الزَّوْجِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

(۱۷۴۹) حفرت ابن عمر تفاق سے دوایت ہے کہ ایک عورت حضور میز انتھا کے خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا''ا ہے اللہ کے رسول! یوی پر خاوند کا کیا تن ہے کہ یوی اسے اپنیش ہے منع نہ کر ہے خواہ وہ چکی برسول! یوی پر خاوند کا کیا تن ہے کہ یوی اسے اپنیش ہے منع نہ کر ہے خواہ وہ چکی پر بیٹی ہو۔ اس عورت نے پھر سوال کیا''اے اللہ کے رسول! یوی پر خاوند کا کیا تن ہے؟'' حضور میز انتی کے قرم مایا کہ خاوند کے گھر سے نہ پھر عرض ہے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کر ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو خاوند کو اجراور یوی کو گناہ ملے گا۔ اس عورت نے پھر عرض کیا''اے اللہ کے رسول! یوی پر خاوند کا کیا تن ہے ہوئے فرمایا کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر ہے نہ نگے ، اگر اس نے ایسا کیا تو اس دفت تک بعنت کرتے ہیں جب تک وہ تو بہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر اللہ کے فرضتے ، رحمت کے فرضتے اور غضب کے فرضتے اس وفت تک بعنت کرتے ہیں جب تک وہ تو بہ مورت نے عرض کیا کہ اس ذات کی تئے جس نے آپ کوئی و ہے کر مبعوث فرمایا ہے آج کے بعد ہیں اپنے معاطم کا ما لک سی کوئیس بناؤں گی بعن شادی نہیں کروں گی۔

( ١٧٤١) حَلَّاثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيرِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتُ حَاجَتَهَا قَالَ : أَلَكِ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ :مَا آلُوهُ خَيْرًا إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انْظُرِى ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

(احمد ١٨٩ ١٣٨ حاكم ١٨٩)

(۱۷۳۰) حضرت حمین بن محصن ویشید فرماتے ہیں کدمیری چھوپھی کسی کام کے سلسلے میں حضور مَثِرُ فَتَفَقَقَ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جب حاجت بوری ہوگئی تو حضور مِثَرِ فَقَقَعَ فَر مایا کد کیا تمہارے خاوند ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ مِرْ فَقَعَ فَرَ عَنْ مَا اللّٰهِ عَنْ مَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

فر مایا کہتم اس کے ساتھ کیساسلوک کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشدان کی بھلائی کا بی سوچتی ہوں ،سوائے اس کے کہ میں عاجز آجاؤں ۔حضور مَرِاﷺ نے فرمایا کہ دھیان رکھناو ہی تمہاری جنت ہے اور و بی تمہاری جہنم ہے۔

(١٧٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْيَانَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا ، إِنَّهُ لَا وَأَيْنَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا ، إِنَّهُ لَا وَاللهِ مَا يَدُو مُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا ، إِنَّهُ لَا وَاللهِ مَا يَعْضَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا ، إِنَّهُ لَا وَاللهِ مَا يَعْضَى اللهِ مَا يَعْضَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : لَا ، إِنَّهُ لَا اللهِ مَا يَعْضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ مَا يَعْضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَا يَعْضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَا يَعْمِيهُ إِلَيْهُ اللّهُ مَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا ا

رُأَيْنَا قُومًا يَسْجَدُ بَعْضِهُمْ لِبَعْضِ افلا نَسْجَدُ لَكَ ؟ فقال رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلم : لا ، إنه ا يَسْجُدُ أَحَدُ لَاحَدٍ دون الله وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا يَسْجُدُ لَاحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَّ. من دون ما الله عَلَيْ الله وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًّا يَسْجُدُ لَاحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدُنَ لَأَزُوَاجِهِنَّ.

پیسبی این میں میں دوں ملک وطو سے بیور المحالیہ بیسی میں میں است میں میں اور رہیں۔ (۱۷۴۱) حضرت معاذین جبل والتی جب یمن سے واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا کداے اللہ کے رسول! ہم نے ایک قوم کودیکھ جوایک دوسرے کو مجدہ کیا کرتے تھے، کیا ہم بھی آپ کو مجدہ نہ کریں؟ حضور نیز فیلے تیج نے فرمایا کرنبیں ،سوائے اللہ کے کسی کو مجدہ نہیں

١٧٤١) كندنا عبد الله بن لفير قال . كنانه الاعلمان الاعلمان الم على البي طبيان القل و بن ين الله على الله على المعاوية بن جبل المواجعة عن الله على الله على

(۱۷۲۲) اَیک اُورسندے یونہی منقول ہے۔ (۱۷۶۱۳) حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إِدْرِیسَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا

امام جس سے لوگ ناراض ہوں۔ دوسری وہ عورت جواپنے خاوندکی نافر مان ہوا در تیسرا دہ غلام جواپنے آتا سے بھا گا ہوا ہو۔ ( ۱۷۷۱۶ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ امْواَةٍ مِنْ بَنِی عُطارِدٍ یُقَالُ لَهَا رَبِیعَةٌ قَالَتُ : قالَتُ عَانِشَةُ : یَا مَا مِنْ مُنْ اَنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَنْ مِنْ اَنْ اَلْمُنْ اَلَٰهُ مِنْ اَنْ مُنْ اَنْ اَل

مَعَاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمُنَ حَقَّ أَزُواجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْعُبَارَ ، عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا.
بِحُرِّ وَجْهِهَا.

(۱۷۳۱۷) حضرت عاکشہ نزه نیفافر ماتی ہیں کہ اے مورتو ااگر تہہیں معلوم ہوجائے کہ تمہارے شوہروں کاتم پر کیاحق ہے تو تم ان کے چہروں کا غبارا پنے چہروں کے ذریعے صاف کرنے لگو۔

( ١٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُن الْمُصْطَلِقِ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :أَشَّدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ :امْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

(۱۷۳۵) حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق طِیشَید فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہخت مُنذاب دولو گول کو ہوگا: ایک مرعب مدحول میں نادن کی نافی الدیمون و دور اور اور جسرلوگ نالب کرتے ہوں

وہ عورت جوابینے خاوند کی نافر مان ہواور دوسراوہ امام جسے لوگ نالپند کرتے ہوں۔ د میں مربر کا بیٹ میرافی دو مورد سے در مورد کی بیرد فاقی قال نے بیطی کا سار کا کا کا ایک

( ١٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَدُنَ أَنْ يَنْنِينَ بِامُواَ أَةٍ عَلَى

زُوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَانِشَةَ فَأَدُّ حَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَصَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدُعُو لَهَا وَتَأْمُّرُهَا بِتَقُوى اللهِ وَحَقَّ الزَّوْجِ. (۲۱۲) حضرت حميد پيشين کی والده فرماتی میں کہ جب مدینہ والے اپنی بیٹی کواس کے خاوند کے پاس رخصت کرنے لگتے تواسے حضرت عائشہ شکاہ شکا شکا کے پاس لاتے ،حضرت عائشہ شکاہٹائاس کے سر پر ہاتھ پھیرتیں ،اس کے لئے دعا کرتیں اور اسے تقویل اختیار کرنے اور خاوند کاحق اواکرنے کی نصیحت فرماتیں۔

( ١٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِشَىْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَىءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لَأَزُوا جُهِنَّ.

(۱۷۳۷) حضرت جابر الله في فرمات بين كدرسول الله مَلِفَظَةَ أن ارشاد فرمايا كدكس كے ليے كسى جَيْر كوسجده كرنا جائز نبيس ،اگرالله كے غير كوسجده كرنا جائز ہوتا توعورتوں كواجازت ہوتى كدوہ اپنے خاوند كوسجده كريں۔

( ١٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(بخاری ۵۱۹۳ مسلم ۱۲۲)

(۱۷۱۸) حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر کھنٹے نے ارشاد فر مایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر ہلائے اوروہ انکار کرے، خاونداس سے نا راض ہو کر رات گز ار ہے تو صبح تک فرشتے اس مورت پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أُخْبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَاحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِاَحْدِ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسُودَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ.

(۱۷۲۹) حصر تن من منی دنده منی دنده منی در وایت ہے کہ رسول الله میر فیفی آنے ارشاد فر مایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو بجدہ کر ہے تا کہ وہ کسی کو بحدہ کر ہے تا کہ وہ کسی کو بعدہ کر ہے تا کہ وہ کہ درکالے بہاڑکی طرف اور کالے بہاڑکی طرف اور کا لے بہاڑکی طرف منتقل کرد ہے تو عورت پرلازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔

( ١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُلاَذِمُ بُنُ عَمُوو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَدُر ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسْنا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ . (ترمذى ١١٠- احمد ٣/ ٢٣)

(۱۷۲۰) حفرت طلق بن علی و الله علی می الله علی الله میران الله میراند که میر

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي ۲۵۳ کي ۲۵۳ کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

( ١٧٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مُصَّتُ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تُمُوتَ مَا أَذَّتْ حَقَّهُ.

(۱۲۳۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کداسلاف فرمایا کرتے تھے کدا گرعورت کوڑھ کی وجہ سے خاوند کی ناک جائے اوراس کی وجدے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اس نے خاوند کاحق ادانہیں کیا۔

( ١٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَلَّمَهُ قَوْمٌ لِيُصَلِّي بِهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ :أَكُلُّكُمْ رَاض ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ :الْمَرْأَةُ تَخُوُّجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

(١٢٣٢) حفرت قاسم بن تخير ه فرماتے ہيں كه حضرت سلمان والله كوان كى قوم نے نماز پڑھانے كے لئے آ مے كيا، انہوں نے ا نکار کیالیکن لوگوں نے اصرار کر کے انہیں آ گے کر ہی دیا، جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا تم سب میرے نماز پڑھانے سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھرآپ نے فرمایا کہتمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں، میں نے اللہ کے رسول

مَلِّفَظَةَ الْمُولِمَاتِ ہوئے سنا ہے کہ تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ایک وہ عورت جواپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر ہے نکلے، دوسرابھا گاہوا غلام ادر تیسراو ہخص جولوگوں کونماز پڑھائے کیکن وہ اس کونا پیند کرتے ہوں۔ ( ١٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَائَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَوْجِعُوا :الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (۱۷۳۲) حضرت ابوامامہ وہ فوٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین آ دمیوں کی نماز ان کے کا نوں ہے او پر بھی

نہیں جاتی جب تک وہ توبہ نہ کرلیں: بھا گا ہوا غلام، وہ عورت جس کا خادنداس سے ناراض ہو، وہ امام جس کے مقتدی اس سے ( ١٧٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ : كَتَبَ الْيَنَا عُمَرُ : إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا اللَّ

(۱۷۳۴) حضرت زیدبن وہب ولیٹیو فر ماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہ ندر کھے۔ ( ١٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ

بإذَٰرِنِهِ يَعْنِي زُوْجُهَا.

يَعْنِي زُوْجَهَا. (۱۷۳۲۵) حصرت ابن عباس مین پیشنز ماتے ہیں کہ جب عورت کا خاوندموجود ہوتو و ہاس کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہ ندر کھے۔

#### ( ١٥٣ ) المرأة الصالحة والسّينَّةُ الْخُلُق

#### اليحصا خلاق والى اور برے اخلاق والى عورت

( ١٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و عن يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلَامِ الْمُرَأَةُ جَمِيلَةٌ ، تَسُرَّهُ إذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا. (ابودازد ١٦٦١ـ سعيد بن منصور ٥٠١)

(۱۷۳۲۱) حضرت کی بن جعدہ والیمین فرماتے ہیں کہ رسول القد مَرْفَقَیْنَا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بعد مسلمان کے سب سے زیادہ فائدے والی چیزوہ خوبصورت عورت ہے جسے آ دمی دیکھے تو خوش ہوجائے، جب وہ اسے تھم دی تو وہ اس کی اطاعت کر ہے۔ اوروہ جب وہ سفر میں ہوتو اس کے مال اورعزت کی حفاظت کرے۔

( ١٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانِ بِاللَّهِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْحُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفُرِ بِاللَّهِ شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ سَيِّنَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللَّسَانِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلاً يُفْدَى مِنْهُ.

(۱۲۳۷) حضرت عمر شاہنو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرایمان لانے کے بعد آ دمی کوا یہ تھے اخلاق والی ، زیادہ محبت کرنے والی اور بچوں کوجنم دینے والی عورت سے بڑھ کر خیر عطانہیں ہوئی۔ اور کفر کے بعد آ دمی کو برے اخلاق والی اور تیز زبان والی بیوی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ملی۔ بعض عورتیں ایسی مصیبت ہیں کہ ان سے بچا مصیبت نہیں کہ ان سے بچا مسیب نہیں ملی۔ باسکتی اور بعض عورتیں ایسی مصیبت ہیں کہ ان سے بچا منہیں باسکتا۔

( ١٧٤٢٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبْزَى قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ النَّاجِ الْمَحُوصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوْءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ النَّقِيلِ عَلَى الشَّيْحِ الْكَبِيرِ.

( ۱۲۳۸) حضرت عبدالرخمن بن ابزی ویشید فرمات بین که نیک بیوی کی مثال سونے سے مزین اس تاج کی ہے جوکسی بادشاہ کے سر پر ہواور نیک مرد کی بری بیوی کی مثال اس بھاری ہو جھ کی ہی ہے جوکسی بوڑھے کی کمریر ہو۔

( ١٧٤٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : فَلَاتُهُ يَدُعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمُ : رَجُلٌ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُم ﴿ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ أَمُوالكُم ﴿ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُقَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُقَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُقَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، أَوْ لَمْ يُقَارِقُهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقَّ

(۲۲۹) حضرت ابوموی براثیر فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جو بلاتے ہیں کیکن ان کی وکی نہیں سنتا۔ ایک وہ تخص جس نے کسی بے وقو ف کے پاس مت رکھواؤ۔ دوسراوہ آ دمی جس نے کسی بے وقو فوں کے پاس مت رکھواؤ۔ دوسراوہ آ دمی جس کے نکاح میں کوئی بداخلاق عورت ہواوروہ اسے طلاق نددے اور نہ اس سے جدائی اختیار کرے۔ تیسراوہ آ دمی جس کاحق کسی آ دمی پر

لازم بموليكن اس كے پاس كوئى گواہ نہ بو۔ ( ١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفُوَاقِرِ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِمَامٌ جَائِلٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرُ وَجَارٌ سَوْءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَظَاهَا ، وَإِنْ رَأَى سَيْنَةً أَفْشَاهَا وَامْرَأَةُ السَّوْءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاظَتَكَ ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتُكَ.

تم اچھا کام کروتو وہ تہہارا شکریدادانہ کرے اورا گر خلطی کروتو وہ تہہیں معاف نہ کرے۔ دوسرابرا پڑوی ،اگرتمہاری اچھائی دیکھے تو چھپا دے اورا گربرائی دیکھے تو افشاء کردے۔ تیسری ایسی بری بیوی کدا گرتم موجود ہوتو تمہیں غصد دلائے اورا گرتم غیرموجود ہوتو تمہارے ساتھ خیانت کرے۔

( ۱۷۳۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو دیافی فرماتے ہیں کہ میں تنہمیں تین مصیبتوں کے بارے میں نہ بتا وَں:ایک وہ ظالم سلطان کہ اگر

( ١٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أنه كَانَ إذَا زُوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ حَلَا بِهَا فَنَهَاهَا ، عَنْ سَيِّءَ الْأَخْلَقِ وَأَمَرَهَا بِأَخْسَنِهَا.

(۱۷۳۳) حضرت مغیرہ طینی فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن ہمیر ہولیٹین کامعمول تھا کہ جب وہ اپنی کسی بٹی کی شادی کراتے تو اسے تنہائی میں نصیحت فرماتے بری عادات سے بچنے کا حکم دیتے اورا چھے اخلاق کا حکم دیتے۔

اَسَتَهَالَى يَلَ سَعُتَ مُرَا عَبَرَى عَادَات سَنِي عَلَمْ مَن عَنْ الْمُولِكِ بُنُ عُمَيْر ، عَنُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنُ الدَهر ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ مَدُودٌ وَلُودٌ بُنِ بُنَ هَارَاةً عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهُو ، وَلا تُعِينُ الدَّهُو عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهُو ، وَلا تُعِينُ الدَّهُو عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةً وَلَا يَعْبُو فَيْكُ وَلَا يُعِينُ الدَّهُو عَلَى اللَّهُ فِي عَنْقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ مُسْلِمَةً إِنَّهَا عَيْرُ فَلِكَ ، ثَالِئَةٌ : عُلَّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ ، الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ عَاقِلْ يَأْتَمِرُ فِي الْأَمُو إِ إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَهِت ، فَإِذَا وَقَعَتُ يَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ فِي الْمُولِ إِذَا أَقْبَلَتُ وَتَشَبَهِت ، فَإِذَا وَقَعَتُ خَرَجَ مِنْهَا بِرَأْيِهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسُلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأَى فَإِذَا وَقَعَ الْأَمُو وَ إِذَا الرَّأْي وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَةً وَاسْتَأْمَرَهُ أَتَى ذَا الرَّأْي وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ مُنْ فَرَلَ عِنْدَ أَمْورِهِ ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسُلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأَى فَاهُو وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا

(۱۷۳۳۲) حفزت عمر بن خطاب جائن فرماتے ہیں کہ عورتیں تین قسم کی ہیں: ایک وہ اجھے مزاج والی، زم طبیعت والی، پا کدامن، مسلمان ،محبت کرنے والی ،اولا دکوجنم دینے والی بیوی جواپنے خاوند کی ہر حال میں معاونت کرے اورمنسی تبول پرشکو دنہ کرے۔لیکن الیی عورت بہت کم ملتی ہے۔ دوسری وہ پا کدامن اور مسلمان عورت، جو بچوں کی تربیت کرے اورا سے بچوں کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت جو بدمزاج اور بدفطرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت جس کے گلے میں چاہے ڈال دیتا ہے اورا سے اللہ کے سواکوئی علام نہیں سکتاں مردوں کی بھی تیں قسمیس میں بین ایک مدر ایسان کی مسلم لادہ تھے میں اور مدرجہ میں طرح سر مدالات کی فیصر کھتا ہورا گر کسی

ٹال نہیں سکتا۔ مردوں کی بھی تین قتمیں ہیں: ایک وہ پا کدامن مسلمان تجھدار مردجو ہر طرح کے معاملات کی فہم رکھتا ہو، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوتوا پنی دانائی کی وجہ ہے اس سے نکل جائے۔دوسراوہ پا کدامن مسلمان مرد جوخودتو صاحب الرائے نہ ہولیکن جب کوئی معاملہ پیش آئے کے تقسمجھ اور وصاحب الرائے سے مشور و کر سراور اس کرمشوں سریر مکل کر سراور تیسے اور تاران ان

کوئی معاملہ پیش آئے توسمجھدار اور صاحب الرائے ہے مشورہ کرے اور اس کے مشورے پڑمل کرے اور تیسراوہ تا دان اور بے وقو ف خض جونہ خودصا حب الرائے ہونہ کسی مجھدار ہے مشورہ کرے اور نہ کسی خیرخواہ کی اطاعت کرے۔

#### ( ١٥٤ ) ما ينكح، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟

#### نكاح كى بنيادكن جيزوں كوبنانا جاہئے؟

( ١٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَوِبَتْ يَذَاك. (مسلم ١٠٨٤ ترمذى ١٠٨١)

یں اور اس کی خوبصورتی کی وجد سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں جائے کہ لازی طور پر دین دارعورت سے شادی کرو ورنہ نقصان مال اور اس کی خوبصورتی کی وجد سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تمہیں جائے کہ لازی طور پر دین دارعورت سے شادی کرو ورنہ نقصان

عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِخْدَى خِصَالِ ثَلَاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتُ يَمِينُك. (حاكم الاله احمد ١٠/٠)

(١٤٣٣٨) حفرت ابوسعيد خدري والمخذ سے روايت ہے كدرسول الله صَلِيقَظَةَ إن ارشاد قرمايا كرعورت سے تين خصوصيات ميں سے

کی ایک کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: یا تو اس کے مال کی وجہ سے یا خوبصور تی کی وجہ سے یادین داری کی وجہ سے تمہیں جا ہے کہ شادی کی بنیاد دینداری اور اخلاق کو بنا ؤورنہ نقصان اٹھاؤ گئے۔

( ١٧٤٣٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ :تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، أَيْنَ بِكَ ، عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالدِّينِ ، تَرِبَتْ يَهِينُكَ. (سعيد بن منصور ٥٠٢)

(١٤٣٣٥) حضرت تحجَّىٰ بن جعده بروايت ب كدرسُول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فرمايا كدعورت ساس كردين، اخلاق، مال

يا جمال كى دجه سے نكاح كياجا تا ہے۔ تنهميں جا ہے كہ شادى كى بنيا دديندار كى اور اخلاق كو بناؤور نه نقصان اٹھاؤگے۔ ( ١٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ۱۷٤٣٦) خَدْتُنَا وَكِيع ، غَنِ الأَعْمُشِ ، غَن مَجَاهِدٍ ، غَن يُحينى بنِ جُعدَّة ، قال :قال رُسول اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ
وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسِبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتُ يَمِينُكَ.
وسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسِبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتُ يَمِينُكَ.
(۱۲۳۳۲) حضرت يُحلِين جعده بروايت ب كرسول الله سَرَافِيَ فَيْ فَي ارشاو فرمايا كرورت على المن عالدان، جمال يادين كي وجه عنها والله عنها والله عنها من الله عنها والله الله عنها والله عنها والله عنها والله الله عنها والله والله الله عنها والله الله عنها والله والله الله عنها والله الله عنها والله الله عنها والله والله الله عنها والله والله الله عنها والله والله

### ( ١٥٥ ) مَا يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟

#### بیوی سے شرعی ملا قات کے کیا آ داب ہیں؟

( ١٧٤٣٧ ) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوُ أَنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتِنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (بخارى ٣٢٤- مسلم ١١١)

(۱۷۳۷) حفرت این عباس بئی دیننا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَشْدَعَ اِنْ مَا اِنْدَامُ مِا اِنْدَامُ مِیں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کاارادہ کرے توبید عاپڑھے (ترجمہ) اللہ کے نام کے ساتھ ،اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، جواولا دقو ہمیں عطا کرے اس کوبھی شیطان سے محفوظ فرما۔ بید عاپڑھنے کے بعدا گرانلہ نے اولا ددی تو وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گی۔

' ( ١٧٤٣٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعُوتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرُّ وَحُدَيْفَةُ قَالَ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٌّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا : إِلَيْكَ ، قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ وَلَا يَعْمُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا : إِذَا أَدْجِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلَّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيُنِ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ تَعَالَى وَنَعَوْذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأَنْكَ وَشَأَن أَهْلِكَ.

(۱۷۳۸) حفرت ابواسید کے مولی حفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو میں غلام تھا۔ میں نے نبی سَلِّفُتَا اَجْ کَ صَاحِب کی ایک جماعت کی دعوت کی۔ ان میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابوذر اور حضرت حذیفہ جن کہتے ہی تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوذر روائے آگے برحیس اور مجھے نماز پڑھانے کو کبا۔ میں غلام تھ چھر تو حضرت ابوذر روائے آگے ہوئے آگے ہوئے ان سے فر مایا آپ آگے برحیس اور مجھے نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو میں نے نماز پڑھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو اور شرسے بناہ چاہو۔ پھر اپنی یوی کے ساتھ مصروف ہوجاؤ۔

( ١٧٤٣٩ ) حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس،

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده) في المحالي ال

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِي أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ:اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَان فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا. (١٤٣٣٩) حضرت علقمه فرماتے ہیں كه حضرت ابن مسعود من فر جب اپنی الميه كے ساتھ مباشرت فرماتے تو يه دعا يوصح

(ترجمه) اے الله! جواولا دتو جمیں عطا کرے شیطان کواس پرتسلط نددینا۔

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : كَانَتُ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ

بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّىَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكُو : قَالَ : أُرَاهُ قَالَ : رَكُعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُونَ لَهَا.

( ۱۲۳۴ م) حضرت ام موی فرماتی میں که مدینه میں جب سی لڑکی کورخصت کیا جاتا تو پہلے اس کومبحد میں لا کردورکعت نماز پڑھائی

جاتی اور نبی پاک مِنْ النظائية کی از واج کے پاس لائی جاتی تا کہوہ اس کے لئے وعافر مائیں۔ ( ١٧٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : جَاءً رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ ، فَقَالَ :

إِنِّي تَزَوَّجُتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكُرِّهُ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَتْك فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ حلفك رَكْعَتَيْن.

(۱۲۳۸) حفرت مقیق فرماتے ہیں کدابوجریرنامی ایک صاحب حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ مجھ سے بیزار نہ ہوجائے ۔حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ محبت اللہ

طرف سے ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کوتمہارے لئے ناپسندیدہ بنادے۔ جب وہ تہمارے پاس آئے تواسے حکم دو کہ وہ تمہارے بیچھے دور کعات نماز پڑھے۔

# (١٥٦) في المرأة تُلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرُكِ يُعْتَدُّ بِهَا؟

اگر کوئی مسلمان عورت مشرکین کی سرزمین میں جا بسے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ( ١٧٤٤٢ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ قَالَ : إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ.

(۱۷۳۴) حفرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَ افِدِ ﴾ كي تفسير مين فرماتے بيں كه اگر كسي مسلمان كي

ہوئ مشرکین کی سرز مین میں جا ہے تو وہ مسلمان کی بیوی نہیں شار کی جائے گ۔

( ١٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.

(۱۷۳۳۳) لحضرت معید بن جبیر پیشیز ہے بھی یونبی منقول ہے۔

### ( ١٥٧ ) من كان يَقُولُ يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ

#### شادی اورختنوں کے موقع پر کھانا کھلانا

- ( ١٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف :أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ يَعْنِى ، حِينَ تَزَوَّجَ. (بخارى ٢٠٣٩ـ ابوداؤد ٢١٠٢)
- (۱۷۳۳) حضرت انس مُوالِمُوْ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دیالوں نے شادی کی تو حضور مَلِوَّفَ اِن سے فرمایا تھا'' ولیمہ کروخواہ ایک ہی بمری ہے کرو''
- ( ١٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ بَيَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاهْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِى فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. (بخارى ١٥١٠ـ ترمذى ٣٢١٩)
- (۱۷۳۵) حضرت انس بڑاٹی فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَیَا آئے اپنی از واج میں ایک سے شرعی ملاقات فرمائی تو مجھے بھیجا کہ میں پکھے لوگوں کو کھانے کے لئے بلالا وں۔
- ( ١٧٤٤٦ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ بِلَالٌ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبٍ، قَالَ لِبِلَالٍ :سُقُ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ :أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ. (ابودازد ٢٢٦ـ سعيد بن منصور ٥٨٨)
- (۱۷۳۷) مضرت تھکم ہیٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال زائش نے شادی کی تو حضور مُراَفِظَةَ کے پاس سونا لایا گیا۔ آپ نے
- حضرت بلال وليُّوْ سفر مايا كداس إني ضرورت مين خرج كرلو- پيراپ اصحاب سفر مايا كدوليمه مين اپ بهائى كى مدوكرو-( ١٧٤٤٧ ) حَدَّفُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بن صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى
  - بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (نسائى ١٢٠٠ احمد ٢/ ١١٣)
- (۱۷۳۷) حضرت منصور بن صفیه مِلَيُّلِيَّا بِنِي والده سے َقُل کرتے ہیں که رسول الله مِلِّفْظَةَ بِنے اپنی ایک زوجہ کا ولیمہ دو مدشعیر کے ساتھ فر مایا۔
- ( ١٧٤٤٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ :لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِى :سِيرِينُ دَعَا أَصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أَبَىَّ بُنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ هِشَامٌ :وَأَظُنَّهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ :فَكَانَ أَبَيُّ صَانِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَىّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ.
- ( ۲۲۸ ) حضرت حفصہ جینے فرماتی ہیں کہ جب میرے والدسیرین نے شادی کی تو سات دن رسول الله مُؤَلِّفَتُ کے اسحاب کی دعوت کی۔ جب انصار کی دعوت کا دن ہوا تو حضرت الی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاذ مُؤَلِّمَتُمُ کو بلایا۔ حضرت الی جینے کا اس دن روز ہ تھا۔ جب سب نے کھا تا کھالیا تو حضرت الی جینے نے دعا کی اور باقی لوگوں نے اس دعا پر آمین کہا۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المستقب من جم (جلده) في المستقب من المستقب من المستقب من المستقب من المستقب ا

( ١٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا. (بخارى ٣٤٩٣ـ مسلم ١٠٣٨)

(۱۷۳۲۹) حضرت انس بن ما لک مٹانٹو سے مروی ہے حضور مِثَلِّفْظَةُ نے حضرت زینب مُناہدُمُ کا ولیمہ فر مایا اور مسلمانوں کوخوب سیر کر کے روٹی اور گوشت کھلایا۔

ير (كرو و كل مَعْ اللهِ عَلَمَانُ عَلَمَانُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُنَ دِينَارٍ قَالَ حَلَّاتُنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ :زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ :فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَعَا نَاسًا.

(۵۰ / ۱۷ مفرت ابومویٰ «افخذ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کرائی بھرولیمہ کیااور پچھلوگوں کودعوت دی۔

( ١٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعِ قَالٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصُّبْيَانِ.

(۱۷۵۱) حضرت ما تع بيشايد فرمات بين كه حضرت ابن عمر تفاشئو بچوں كے ختنے كے موقع پر كھا نا كھلاتے تھے۔

( ١٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ أَبِي إِسُوالِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَن أَبَا وَائِلِ: أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ.

(۱۷۳۵۲) حضرت اعمش طِیشید فرمات میں کہ حضرت ابووائل طِیشید نے گائے کی سری اور جیار بردی رو ثیوں ہے ولیمہ کھلایا۔

( ١٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :عَرَّسْتُ فِى عَهْدِ أَبِى فَآذَنَ أَبِى النَّاسَ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لَأَبِى أَيُّوبَ.

جن مِن حضرت الواليوب رُوَاتُورُ بِهِي شَامُل تھے۔ ( ١٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَنْ اللهِ أَنْ عُنَ ذَكَ مَنْ مَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا. (۱۷۳۵۴) حفرت سالم مِلِيَّعِيْهُ فرمات ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر جائیے نے و لیمہ کے لئے کئی اونٹ ذیج کئے۔

ر ١٧٤٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنَعْيَمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدُ رَأَيْتَنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ.

(۵۵۵) حفرت سالم بن عبدالله طِیْمین فرماتے ہیں کہ میر کے والدنے میر کے اور نعیم بن عبدالله طِیْمین کے ختنے کرائے اور ہمارے لئے ایک مینڈ ھاذیج کرایا، مجھے یاد ہے کہ ہم اس کے فکڑ بے لڑکوں کی طرف کاٹ کر پھینک رہے تھے۔

( ١٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس عورت کا بیان جس نے اپنائفس نبی مَلِّالْثَقِیَّةِ کے لئے ہبہ کردیا پیرے موجہ ویوں

( ١٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ يقال : إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ

مِنَ اللَّرِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِي عليه السلام. (بخارى ١٥٣هـ مسلم ٥٠)

(۱۷۵۸) حضرت زبیر من الله فرماتے میں کہ خولہ بنت تھیم پڑیا ان عور توں میں سے ہیں جنہوں نے اپنانفس نبی مُؤَلِّنَا فَا کَمُ کِلُے لِنَّا اللہ ۱۷۳۵)

مبهار ديا ـ (١٧٤٥٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ قَالَ :

لم تَهَبُ نَفُسَهَا. (١٢٣٥٤) حفرت عابد ولين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَامْوَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ كي تغير مين فرماتي بين كماس

ر 102 این مفرط جاہد میں بیر کا بیر کی بیر کا بیر کا معرفیت اور منطق منطق میں میں میں میں میں میں میں میں میں م عورت نے اپنانفس ہبنہیں کیا۔

( ١٧٤٥٨) حَلَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ قَالَ شُعْبَةُ : وَظُنِّى أَنَّهُ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِى أَبَانُ بْنُ تُغْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِى أَبَانُ بْنُ تُغْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(نسائی ۱۹۲۸ احمد ۲/ ۲۲۳)

(۱۷۵۸) حفرت حکم بیٹا نے فرماتے ہیں کہ عبدالملک نے مدینہ والوں ہے اس عورت کے بارے میں پوچھنے کے لئے خط لکھا تو جواب میں حضرت علی بن حسین دلیٹا نئے نے لکھا کہ وہ قبیلہ از د کی ام شریک نامی عورت تھیں جنہوں نے اپنانفس حضور مُرِلِّنْفَقِیَّا کے لئے ہمہ کر دیا تھا۔

( ١٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّهَا الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّبِیِّ وَهِیَ مِمَّنْ أَرْجَأً.

و هبت نفسها لیکنیبی و همی مِمن از جو . (۱۷٬۵۹) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ وہ ایک انصاری عورت تھیں جنہوں نے اپنانفس حضور مُنافِظَ نِظِیمَ کے لئے ہبہ کردیا تھا۔ پریریر مودرہ سرد موریز پریرسریز ہوئی ایس بی اور میں کا بیٹو دستری سے اُس میں آئی ایک دستری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

( ١٧٤٦ ) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَحَلَّتَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ :لَهُوَ أَعْظُمُ نَحِيًّا مِنْ نَجِيٍّ أُمِّ شَرِيكٍ.

(۱۷۳۷۰) حضرت شعبہ والیے؛ فرماتے ہیں کہ مدینہ والے کی بہت زیادہ برکت والی چیز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ام شریک کے مشکیزے ہے بھی زیادہ ہے۔

( ١٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكْمِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدةَ قَالُوا :الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةٌ. (طُبرى ٣٣- بيهقى ٥٥)

علو ، بہری رسب مصلی میں میں میں میں میں میں اور حضرت عبداللہ بن عبیدہ بڑتا ہے فرماتے ہیں کہ جس عورت نے اپنانفس حضور ﷺ کو بہہ کردیا تھاوہ حضرت میمونہ نزاہ نیونا ہیں۔

- ( ١٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ وَرْفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ قَالَ :بِغَيْرِ صَدَاقِ.
- (١٢٣٢٢) حفرت مجامد ويشير قرآن مجيدكَ آيت ﴿ وَالْمُوأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ كَتَفير مِن فرمات بيل كراس عصراد بغير مبرك نكاح كرنا ہے۔
- ( ١٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَالْمَرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) قَالَ :فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَالْ.
- (١٧٣٣) حضرت مجامد مِلِيَّيْ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ كي تفير ميس فرمات بيس كه عورت نے تونفس ببدكرد يا تفاليكن حضور مِنْلِفْظَيَّةِ نے قبول نبيس فرمايا۔

### ( ١٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَخْتَانِ

# اگرآ دمی اسلام قبول کرلے اوراس کے پاس دوسگی بہنیں ہوں تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٤٦٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيين مِنْ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِى خُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِى خَمَرَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ ، فَقَالَ : اخْتَرُ إِحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَيْنْ قَرَبُْتِ الْأَخْرَى لأَضْرِ بَنَّ رَأْسُكَ.

(۱۷۳۲۳) حفرت عوف برشیزیمان کرتے ہیں کر قبیلہ ہوتیم اللہ کے ہام بن عمیر نامی آ دمی کے پاس جابلیت میں دو تگی بہنیں (بیوی یا باندی کے طور پر ) تھیں۔اوران میں ہے کسی ہے بھی علیحد گی اختیار نہیں کی۔حضرت عمر دی تی خلافت کے زمانے میں اس کا معاملہ حضرت عمر دی تی خلافت کے زمانے میں اس کا معاملہ حضرت عمر دی تی خلافت کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو پیغام دیا کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرلو اور خدا کی قسم اگر تم دوسری کے پاس گئے تو میں تمہارے سریر ماروں گا۔

- ( ١٧٤٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ. (١٧٣٥) حفرت حن بِرَهِيْ فرمات بين كه جوُفُ اسلام بول كرے اوراس كے پاس (بيوكي ياباندى كے طور پر) دوعور تيس بول تو اگروه جا ہے تو پہلى كوروك لے۔
- ( ١٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنُ أَبِي وَهْبِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنُ أَبِي خِرَاشِ الرُّعَيْنِيِّ ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ :قدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ :إِذَا رَجَعْت فَطَلُقُ إِحْدَاهُمَا. (ترمذي ١٣٦هـ احمد ٣/ ٢٣٢)

(۱۷۳۷۱) حضرت دیلمی ویطید فرماتے ہیں کہ میں حضور مَلِفَظَیَّا کے پاس آیا تواس وقت میرے نکاح میں دوسکی بہنیں تھیں جن سے میں نے جاہلیت میں شادی کی تھی ۔حضور مِلِفظَیَّا نے مجھ سے فرمایا جب تم واپس جاؤ توا کیک وطلاق دے دینا۔

#### ( ١٦٠ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْكُهُ عَشْرُ نِسُوقٍ

### ایک آ دمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دس عور تیں ہوں تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْوِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَة الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(دار قطنی ۲۵۱ بیهقی ۱۸۳)

(۱۷۳۷۷) حضرت ابن عمر وٹی ٹیز سے روایت ہے کہ غیلان بن سلم ثقفی بیٹیڈ نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں ۔حضور مَیْلِنْفِیکَیْلِیْ نے ان سے فر مایا کہ ان میں سے جارر کھلو۔

( ١٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ ، أَوْ سِتُّ نِسُوَةٍ قَالَ : يُمُسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبُعًا.

(۱۷۳۱۸) حضرت حسن بیلید فرماتے ہیں کداگرایک آدمی اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دی یا چھ عور تیں ہول تو وہ ان میں سے جیار رکھ لے۔

( ١٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ حُمَيْظَةَ بْنِ الشَّمَرُ دَلِ ، عَنُ الْبَيْ عَنْ حُمَيْظَةَ بْنِ الشَّمَرُ دَلِ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِى أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (ابوداؤد ٢٢٣٣- ابن ماجه ١٩٥٢)

(١٤٣٦٩) حضرت جميضه بن شمر دل ويشيد فرمات بي كه حضرت قيس بن حارث مِشْيدُ نے اسلام قبول كيا تو ان كے نكاح ميں آنھ عور تيں تھيں حضور مَلِّنْفَيْنَةِ نے انہيں جا ركوا ختيار كرنے كاتھم ديا۔

#### ( ١٦١ ) مَا قَالُوا فِي قُولِهِ (غَيْر أُولِي الإرْبَةِ)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ كي تفسر كابيان

( ١٧٤٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَبُلُغُ أَرْبُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ.

( ١٤ ١٥) حضرت معمى قرآن مجيدكي آيت ﴿ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَية ﴾ كي تفسير مي فرمات بي كداس مرادوه بجه جواس مجهكونه

پہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پرآگاہ ہو سکے۔

( ١٧٤٧١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَظُنَّهُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ قَالَ :هو الأبْلَهُ الَّذِي لَا يَعُرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ.

تمجھ کونہ بہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پرآگاہ ہوسکے۔

( ١٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ قَالَ : الَّذِي لَا أرب له بِالنَّسَاءِ.

(۱۷۲۲) حضرت مجامد مراینی قرآن مجید کی آیت ﴿عَيْرٍ أُولِي الْإِدْبَوْ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ بچہ ہے جواس مجھوکونا پہنچا ہو کہ عورتوں کے معاملات پرآگاہ ہوسکے۔

( ١٧٤٧٢) حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِيٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَعْتُوهُ. ( ١٧٤٣) حفرت سعيد بن مستب بِلِيْنِ قرآن مجيد كي آيت ﴿غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ كي تقير ميس فرمات ميس كه اس سے مراد اگل م

پاس ہے۔ (۱۷٤٧٤) حدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ :أَحُمَقُ (۱۷۲۵) حفرت صن الشياد قرآن مجيدكي آيت ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ كي تفير من فرمات بين كماس مراد بوتوف ہے۔ (۱۷٤٧٥) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا تُستَحْيى مِنْهُ النَّسَاءُ.

(۵۷۵) خطرت این عبال شاهیمن قرآن مجید کی آیت ﴿ غَيْرٍ أُولِي الْإِدْبَةِ ﴾ کی تفیریس فرماتے بیں کداس سے مرادوہ ب جس سے عور تیں حیانہ کرتی ہوں۔

ا ١٧٤٧٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِرْبُهُ. (١٧٤٧٦) حفرت عَرَمه ولِينَيْ قرآن مجيدكي آيت ﴿ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَيْ ﴾ كي تفير مِن فرمات بي كداس مرادوه فض بجس کی عقل قائم نہ ہو۔

# ( ١٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرَأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لاَ ؟

جوعورت اپنی عدت میں شادی کرلے اے مہر ملے گایانہیں؟

( ١٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ

صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ : لَمْ يَكُنْ ضَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.

(۷۷۷) حفرت محول بیشید فرماتے ہیں کہ آیک عورت ہے اس کی عدت میں شادی کی گئی حفرت عمر واپنو نے دونو کے درمیان جدائی کرادی اورعورت کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا۔حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہ مہر کا مال بیت المال میں نہیں جائے گا بیہ اس کی شرمگاہ کاعوض ہے۔

( ١٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَلُ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِي : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۸۷۸) حضرت شعبی برتیلیز فرماتے ہیں کدا یک عورت سے اس کی عدت میں شادی کی گئی حضرت عمر بڑا پیڑنے نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی اورعورت کا مہر بیت الممال میں جمع کرادیا۔حضرت علی جڑپٹو فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گ لیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کاعوض بے گا۔

( ١٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۲۷۹) حضرت سعید بن میتب برانیجید فر ماتے ہیں کے دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی کیکن مہر شرمگاہ کے حلال ہونے کا عوض بے گا۔

( ١٧٤٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْفَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۱۷۴۸۰) حضرت سلیمان بن میار پریشید فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی اور مبریت المال میں جمع کرایا حائے گا۔

( ١٧٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِنَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُّفَوَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۴۸۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ ہر نکاح فاسد جیسے عورت کاعدت میں شادی کرنا وغیرہ ،ایسے نکاحوں میں اگر آ دی نے بیوی سے دخول کیا تو عورت کومبر تو ملے گا البستہ دونوں میں جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَهُ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

(۱۷۳۸۲) حضرت تھم میشید فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔البتہ فرج کوحلال کرنے کی وجہ ہے تورت کو مبر ملے گا۔ ( ١٧٤٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : فَضَى عُمَرُ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتُ فِى عِلَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِى بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا عَرَامًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَتُوفِّى عِدَّةَ مَا بَقِى مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَمُتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

(۱۷۸۳) حفرت مسروق بیشید فرمات بین کدایک عورت نے اپنی عدت میں شادی کی تو حضرت عمر وقافی نے فیصله فرمایا کہ جب تک بیزندہ ہیں ان کے درمیان جدائی کرادی جائے اوران کا مہر بیت المال میں جمع کرادیا جائے۔اور فرمایا کدان کا نکاح بھی حرام تھا اور مہر بھی حرام ہے۔حضرت علی وفافی فرماتے ہیں کدان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے ، پھر عورت پہلے خاوند کی باتی ماندہ عدت گزارے پھر تین حیض عدت گزارے اور شرمگاہ کو حلال کرنے کی وجہ سے اسے مہر ملے گا۔ پھر اگر آ دی چا ہے تواسے دوبارہ نکاح کا پیغا مجھوادے۔

( ۱۶۳ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتَعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ الْمَدُ الْعَرْأَةَ فَتَعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ الْمَدَ اللهِ الْمَدَالَةَ فَتَعْجِبُهُ مَنْ قَال يُجَامِعُ أَهْلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ الله

( ١٧٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِى الْمَرَأَةُ فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسُوَةٌ يَّدُفن طِيبًا قَالَ : فَعَرَفُنَ فِي وَجُهِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَتَى الْمُرَأَةُ فَأَعْجَبَتُهُ فَلَيْأَتِ أَهْلَهُ فَلَيُواقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ فَأَخُلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمُ الْمُرَأَةُ فَآعُجَبَتُهُ فَلِيأَتِ أَهْلَهُ فَلَيُواقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( ۱۷۳۳) حفرت عبداللہ بن حبیب بیٹیل فرماتے ہیں کدرسول اللہ میلیٹ فیڈا کی مرتبہ باہرتشریف لائے ،ایک خاتون پرآپ کی نگاہ پڑی اور وہ آپ کو بھلی محسوس ہوئی۔ آپ والیس حفرت امسلمہ ہی ہدین کے پاس تشریف لائے ،ان کے پاس پجھور تیں بیٹی خوشہو بنا رہی تھیں۔ ان عورتوں نے حضور میلیٹ فیڈ کے سے مصور میلیٹ کے گئیں۔ حضور میلیٹ کے گئیں۔ حضور میلیٹ کے گئیں۔ حضور میلیٹ کے گئیں۔ حضور میلیٹ کے اپنی حاجت کو پورافر مایا اور باہرتشریف لے آئے۔ بھرآپ نے فرمایا کہ تم میں سے کی محض کی نظرا گر کسی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہوتوا پنی بیوی سے محبت کرلے کیونکہ جو کہاس عورت میں ہوتو اس کی بیوی میں بھی ہے۔

( ١٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إلَّا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُو ْ :يَدُفُنَ طِيبًا.

(١٤٣٨٥) أيك اورسند سے الفاظ كے فرق كے ساتھ يونبي منقول ہے۔

( ١٧٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُلَّمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةٌ فَأَعْجَبَنُهُ فَلْيُوَاقِع أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ . (دارمي ٢١٥)

(۱۷۳۸۲) حضرت عبداللہ منافیر فرماتے ہیں کہتم میں ہے کسی مخفس کی نظراً گرکسی عورت پر پڑے اوروہ اسے بھٹی محسوں ہوتوا پی بیوی سرمعہ تاکر کر کرکونکا جو بچھان عورتوں میں سرووای کی بیولوں میں بھی سر

سے صحبت کرلے کیونکہ جو کچھان عورتوں میں ہے وہ اس کی بیو بیوں میں بھی ہے۔ ( ۱۷٤۸۷ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى

الله عليه الله عليه الله المنطور ، عن سالِم بن أبي الجعد ال النبي صلى الله عليه وسلم راى المراه ، قالى أمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ :إِذَا رَأَى أحد كم امْرَأَةً تُفْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ .

(۱۷۸۷) حضرت سالم بن ابی جعد میشید فرماتے ہیں کہ حضور مُؤْفِظَةَ کی نگاہ ایک عورت پر پڑی، وہ بھلی محسوس ہوئی تو آپ نے حضرت ام سلمہ میں مشام بن ابی جعد میشید فرمایا کہتم میں ہے کی شخص کی نظر اگر سی عورت پر پڑے اور وہ اسے بھلی محسوس ہوتو اپنی بیوی سے صحبت کرلے کیونکہ جو کچھان عورتوں میں ہے وہ اس کی بیویوں میں بھی ہے۔

( ١٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ ، عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

(مسلم ٩ ـ ابو داؤ د ٢١٣٣)

(۱۷۸۸) حضرت عبدالله بریشید کا قول ایک اور سندے بھی منقول ہے۔

( ١٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ :يَذْكُرُ أَخْسَاءَ الْبَقَرِ.

(۱۷۳۸۹) حضرت مطرف میشید فر ماتے ہیں کداگر آ دمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اے اچھی لگے تو گائے کے نامکمل بچے کویا د کر ل

( ١٧٤٩٠ ) حَدَّثَنَا زيد بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فتعجبه قَالَ : يَذُكُرُ مَنَاتِنهَا.

(۱۷۳۹۰) حضرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑے اور وہ اے اچھی لگے تو عورت کی بد بوار چیزوں کا خیال لائے۔

# ( ١٦٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا

ا یک آ دمی عورت سے اس بات پرشادی کرے کہ مہر کے بارے میں عورت کی فرمائش مانی جائے گی ( ۱۷٤۹۱) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِیّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّخَعِیّ قَالَ : تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا فَرُفِعَ اِلْی عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَرْضِهَا أَرْضِهَا .

(۱۷۹۹) حفرت نخعی واشیا فرماتے ہیں کدافعث نے ایک عورت سے مند مانکے مہر پرشادی کی، پھریہ مقدمہ حفزت عمر تالی نی کے ایک عورت سے مند مانکے مہر پرشادی کی، پھریہ مقدمہ حفزت عمر تالی نی کا ایک اسے راضی کرو، اسے راضی کرو۔

( ١٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكُم اللَّهُ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكُم اللَّهُ عَلَى عُكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عُكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِنْلِهَا لاَ وَكُسَ وَلاَ شَطَطَ وَالنَّكَاحُ جَانِزٌ. (۱۲۳۹۲) حضرت معلى ويتي فرمات بي كما كركوني شادى اس بات بربهوني كهم كمعالم بين عورت يامرد كرهم كااعتبار بهوگا

اور بعد میں جھٹڑا ہو گیا تو بغیر کی زیادتی کے مہر ثلی ملے گااور نکاح جا ئز ہے۔

( ١٧٤٩٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بُنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعٌ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا : أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمُ رَجُلاً مِنْ طَي فِى عَقْدِكَ فَأَبَتُ نَفُسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَمَ عَدِى شُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِنَةٍ ، فَبَعَتَ إِلَيْهِ عَمْرٌ و بِعَشَرَةِ آلافٍ وَقَالَ : جَهَزْهَا.

(۱۷۳۹) حفرت محمد بن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ عمرو بن حریث بیشید نے عدی بن عاتم بیشید کی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام بھوایا۔ عدی بن عاتم بیشید کے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں بھوایا۔ عدی بن حاتم والتی خرمایا کہ مبرمیر سے حکم کے مطابق طے ہوگا۔ عمر و بن حریث نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم طی کے ایک آ دی کو اپنے نکاح کے معاطع کا حاکم بناؤ گے۔ عمر و بن حریث نے پھر بھی انہیں ہی حکم سونپ دیا تو حضرت عدی نے فیصلہ کیا کہ حضور مُرافظة کی سنت چارسوای ہے۔ عمر و نے انہیں دس ہزار جیسے اور کہا کہ اپنی بیٹی کی رخصتی فرماد یجے۔

( ١٧٤٩٤) حَذَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَتُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خُكْمِهَا فَسَأَلُهُ عُمَرُ عَنْهَا ، فَقَالَ : بِتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مَخَافَةً أَنْ تَحْكُمَ عَلَىَّ فِى مَالِ قَيْسٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهُورُ نِسَائِهَا.

(۱۷۲۹۳) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت اضعف ویشید نے ایک عورت ہے اس کے منہ مانگے مہر پر شادی کی اور پھر حضرت عرف اللہ کے ساتھ ایک رات گزاری ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس خوف کے ساتھ ایک رات گزاری ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ مجھ پر قیس کے مال کی فرمائش نہ کردے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیس ملے گا ہے مہر شکی ملے گا۔ فوف کے ساتھ کہ کہیں وہ مجھ پر قیس کے مال کی فرمائش نہ کردے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیس ملے گا اے مہر شکی ملے گا۔ (۱۷٤۹٥) حَدَّفَنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِی رَجُلٍ تَزُوَّ جَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَیْلُ أَنْ یَحْکُمُ الرَّجُلُ قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَانِهَا.

(۱۷۳۹۵) حضرت عطاء مِلَیْظِید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی عورت سے اپنی مرضی کے مہر پر شادی کرے اور مہرکی تقرری سے پہلے آ دمی کا انتقال ہوجائے تو عورت کومبرشل ملے گا۔ ( ١٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ :يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِّكَ وَأَكْنَرَ.

(١٧٩٦) حضرت عبدالملك ويشيد فرماتے ہيں كدايك آدمى نے كى عورت سے اپني مرضى كامبر دينے برشادى كى ، پھراس نے دس

در ہم مہر دیے تو حضرت عطاء چیشے؛ نے اسے جا تز قرار دیااور فر مایا کہ سلمان اس سے کم اور زیادہ مہر پر نکاح کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَتَزَوَّجُ ، مَا يُقَالُ لَهُ ؟

جس آ دمی کی شادی ہوا ہے کیا دعادیٰ جا ہے؟

( ١٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّرِىِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : بِالرِّفَاءِ والبَيْنَ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ تَقُولُوْا هَكَذَا قُولُوْا :بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ.

( ۱۷ سر ۱۷ صن ریشید فرماتے ہیں ایک آدی نے دوسرے کی شادی کے موقع پراے دعادی بالرِّ فاءِ و البَنِیْنَ (خوش رہو

اوراولا دیاؤ)رسول الله مُلِطَّقِظَةً نے بیسنا تو فرمایا که یوں نہ کہو بلکہ بیکہو:اللہ تعالی تنہیں برکت عطافر مائے۔

( ١٧٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلَ بُنَ أَبِي طَالِبِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَنِي جُشَمٍ الْحَامُمُ فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُولُونَ ذَاكَ : قَالُوا : كَيْفَ نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيْدٍ ؟ قَالَ : تَقُولُونَ : بَارَكُ

اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ ، أَوْ نُوُمَرُ بِلَاكَ. (ابن ماجه ١٩٠٦ - احمد ١/ ٣٥١) (١٢٣٩٨) حفرت حن اللَّيْ فرمات مِين كرحفرت عقيل بن الى طالب دِينَّوْ نے بنوجشم كى ايك عورت سے شادى كى پھرلوگول كى

( ۴۹۸ ) حضرت مسن طبیتی فرماتے ہیں کہ حضرت میں بن ابی طالب دی تئے ہوئے می آیک فورت سے سادن کی چرکو تول ک دعوت کی تو لوگوں نے انہیں بالڑ فاءِ و المبنیٹی کہہ کر دعا دی۔انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو۔لوگوں نے پوچھا کہ چرہم کیا کہیں

توانہوں نے فرمایا کہتم کہوکہ اللہ تعالی تمہیں برکت عطافر مائے کیونکہ جمیں بھی کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

( ١٦٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنظُرُ النَّهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

#### بدنظري كي ممانعت

( ١٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَائَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

(مسلم ١٦٩٩ - أبوداؤد ٢١٣١)

(۱۷۳۹۹) حضرت جریر پر بیٹیند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شِرِ بیٹی گئے ہے اچا تک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہانی نگاہ کو چھیرلو۔

( ١٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :لَا تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ

امُرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ.

( ۵۰۰ ) حضرت علاء بن زیا در پینمیز فر ماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ اپنی نظر کو کسی عورت کی چا در کے حسن پر بھی مت ڈ الو کیونکہ نظر دل میں خواہش کو بیدار کرتی ہے۔

( ١٧٥٠١ ) حَذَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : (قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ) قُلْتُ لِلْشَعْبِيِّ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ :مَا لَكَ أَنْ تَثقبها بِعَيْنِكَ ؟.

(ا۵۵۱) حفرت عاصم احول بریشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صعبی بریشید نے قرآن مجید کی آیت بڑھی (ترجمہ) مومنین ہے کہد دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کیں۔ میں نے حضرت شعمی جیشید سے کبا کہ آ دمی کسی عورت کود کیستا ہے لیکن اس کی حرام کردہ

چیزوں کونہیں دیکھانو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ کیاتم اپنی آنکھوں سے اس میں سوراخ کرنا جا ہے ہو؟

( ١٧٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا.

(۱۷۵۰۲)حضرت عطاء چیشید فرماتے ہیں کہ دہ نظر جودل میں خواہش کو بیدار کرے اس میں کوئی خیرنہیں۔

( ١٧٥.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٌّ : لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الآخِرَةُ. (ترمذي ٢٧٧٥- ابوداؤد ٢١٣٢)

(١٤٥٠٣) حضرت بريده ديافي فرمات بي كه حضور مَرْفَقَ في خضرت على وَلاَقُو كوفيحت فرما كي كدا يك نظر پر جائ تو دوسرى نه

ڈالو، کیونکہ پہلی نظر میں تو مخبائش ہے لیکن دوسری میں تمہارے لئے گنجائش نہیں۔

( ١٧٥٠٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةً أو جارية قَالَ : فَنَظُرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أَنا ، قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : الأولَى لَكَ وَالثَّانِيُّهُ عَلَيْكِ.

(۱۷۵۰۴) حفرت مویٰ جہنی بلیٹیز کہتے ہیں کہ میں ایک راہتے میں حفرت سعید بن جبیر برایٹیز کے ساتھ تھا۔ ہمارے سامنے ایک عورت يالزكى آئى تو ہم سب كى نگاه اس پر پڑگنى ، پھر حضرت سعيد نے نگاہ جھكالى ليكن ميں ديكھتار ہا، مجھ سے حضرت سعيد نے فر مايا

کہ پہلی نظر میں پر نہیں لیکن دوسری میں پکڑ ہے۔ ر ١٧٥٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ :النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدُّ وَلَكِنِ الَّذِى

(۱۷۵۰۵) حضرت قیس میشید فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پر گرفت نہیں لیکن اگر کوئی دیکھتا ہی رہے تو قابل گرفت ہے۔

( ١٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الهيثم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ سِيرِينَ :أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي

النَّظُرَةُ الْأُولَى ثُمَّ أَصُوفُ عَنْهَا بَصَرِى ؟ قَالَ : أَمَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ : ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ ﴾ ﴿يَعُلَمُ خَالِنَةَ الْأَعْيُن، وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴾.

(۱۷۵۰۱) حضرت ابو بیٹم بیٹیلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن سیرین جیٹیلئے سے سوال کیا کہ اگر میرے سامنے کوئی عورت راستے میں آجائے اور میں اس سے نگاہ چھیرلوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔ ہیں کہ اہلِ ایمان سے کہوکہ اپنی نگاہیں نچی رکھیں ، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کوجانتا ہے۔

( ١٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَحدُوجٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إِذَا لَقِيتَ الْمَوْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَيكَ حَدَّى تَمْضِيَ.

(١٤٥٠٤) حضرت انس رہ اتنے فرماتے ہیں کہ جب تمہاراکسی عورت سے سامنا ہوتو اس کے گذر نے تک اپنی نگاہ کو جھاکا کررکھو

( ١٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لاَ يَضُرُّك حُسْنُ اهْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

( ۱۷۵۰۸) حضرت ابوقلابه وليفيذ فرمات مي كتمهين عورت كاحسن كوئي نقصان ندد ع كاجب تكتم است بيجان ناو

( ١٧٥.٩) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ سَعُدُ بْنُ أَبِى وَقَاصَ : بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَيْنِي دَلُهَا فَآرَدُتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلَا يَضُرُّكَ خُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمُ تَعُرِفُهَا.

(۱۷۵۰۹) حفرت سعد بن الی وقاص ڈلٹو فرماتے ہیں کہ دورانِ طواف ایک عورت پرمیری نگاہ پڑی، وہ مجھے بھلی محسوں ہوئی، میں نے اس کے بارے میں سوال کرتا چاہا کیکن وہ مصروف تھی ۔ تہہیں عورت کاحسن اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک تم اے جان نہاو۔

( ١٧٥١. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا ، أَوْ ذَا مَحْرَم.

(۱۷۵۱) حضرت طاؤس میشید فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے بیوی یامحرم رشتہ دار کے علاوہ کسی عورت کود کھناورست نہیں۔

( ١٧٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :كَانَ طَاوُوسٌ لَا يَصْحَبُ رُفُقَةً فِيهَا امْرَأَةً.

(١٤٥١) حضرت ابوب بريشينه فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس بيشين كسى ايسے قافلے ميں نہ جاتے جس ميں عورتيں ہوتيں۔

( ١٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاقَ بُنِ أَبِى طُفَيْلٍ ، عَنْ عَلِمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُثْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَةُ. (احمد ١/ ١٥٩ـ دارمي ٢٥٠٩)

( ۱۷۵۱۲ ) حفرت علی و این ہے روایت ہے کہ رسول الله فیزائفیکا فی نے ارشاوفر مایا کہ اے علی انتمہارے لئے جنت میں ایک خزانہ ہے

اورتم جنت کے دونوں کناروں کو پانے والے ہو، ایک نظر پڑ جائے تو دوسری مت ڈالو کیونکہ پہلی نظر کی گنجائش ہے لیکن دوسری کی

( ١٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ﴾ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفَلَةً نَظَرَ اللَّهَا فَإِنْ

خَافَ أَنْ يَفُطُنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.

(١٤٥١٣) حضرت ابن عباس مي دين قرآن مجيد كي آيت (ترجمه) الله آنكھوں كي خيانت اورول ميں چھيے خيالات كوجانتا ہے۔ كي تفسير مين فرماتے ہيں كه بعض اوقات ايك آ دمى كچھلوگوں ميں جيھا ہوتا ہے اور وہاں سے ايك عورت گذرتى ہے، وہلوگوں كويہ باور کراتا ہے کہ اس نے اپنی نگاہ جھکالی ہے، پھراگروہ لوگوں کوخودے عافل یا تا ہے توعورت کودیجھے لگتا ہے اور اگر اے اندیشہ ہو کہ لوگ اے د کھیلیں گے تو نظر کو جھالیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خیالات ہے بھی واقف ہے کہ وہ آ دمی عورت کے چھیے ہوئے ھے کوبھی دیجھنا جا ہتا ہے۔

( ١٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى : لَأَنْ تَمْتَلِءَ مَنْخِرَكَ مِنْ رِيح جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تَمْتَلِنَا مِنْ رِيحِ الْمُرَأَةِ.

(۱۷۵۱۳) حضرت ابوموی پیشیز فرماتے ہیں کہ میرے ناک میں کسی مردار کی بوآئے یہ مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ اس میں کسی

عورت کی خوشبوآئے۔

( ١٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أَزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزَاجِهُ الْمُؤَاةً.

(١٤٥١٥) حضرت عبدالله ويشيد فرمات بي كه بين تاركول سے ليب كے اونٹ سے فكراؤں يہ مجھے اس بات سے زيادہ پند ہے كسى

عورت ہے نگراؤں۔

( ١٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُلُّ عَيْنِ فَاعِلَةٌ يَعْنِى

(١٤٥١) حضرت الوسوى بيتيد فرمات بيل كه بربدنظرة نموزنا لرنے والى ب

( ١٦٧ ) الرجل يطلق امْرَأْتُهُ طَلَاقًا بَانِنًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ

وَيَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاق ؟

اگرایک آ دمی دخول سے پہلے عورت کوطلاق بابئند ہے دے اور پھراس خیال سے جماع

كربينه كما بهي رجوع كاحق بإقواس عمل كاكياحكم موكا؟

( ١٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۵۱۷) حضرت حسن بیٹین فرماتے ہیں کدا گرایک آ دمی اپنی بیوی کو دخول سے پہلے ایک یا دوطلاقیس دیدے اور سیجھتے ہوئے اس سے جماع کرے کدابھی رجوع کاحق باقی ہے تو عورت کومبر ملے گا اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا.

(۱۷۵۱۸) حضرت قماده ورافید فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (دخول سے پہلے) طلاق دی اور پھراس سے میسجھتے

ہوئے وطی کرلی کہاسے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو پورامبر ملےگا۔ کیونکہ مردعورت سے جماع کر چکا ہے۔ رودورن کا تُوْلَدُ وَحَدَّمُ لُوْنُ مِنْ مَانِ عَوْنَہُ مِنْ مِنْ والدعِن وَطَلَ عَوْنَ الْحَدِيْنَ وَلَا الصَّلَاقُ كُاولاً

( ١٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عن مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا. ( ١٧٥٠ ) حدد حَكَمَةُ فَا رَبِّهِ مَن مَن مُعِيدٍ عن مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۵۱۹) حضرت تھم پیشید فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو( دخول سے پہلے ) طلاق دی ادر پھراس سے پیجھتے ہوئے طری ایک میں معروجہ جاتھ ہوں تا ہوں میں میں میں ایک

وطى كرلى كداتر جوع كاحق حاصل بقواس عورت كو پورامبر ملے گا۔ (١٧٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

( ١٧٥٢ ) حدثنا محمد بن سواءٍ ، عن سعِيدٍ ، عن يونس ، عنِ الحسنِ قال : لها الصداق كامِلا. (١٧٥٨ م م ٢٠٥٠ - حسر الله في مرة عن كي كراك ترمي في عن العرب كران ذي الله كران قريب كران كه الله الله عن المح

(۱۷۵۲) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کدا گرایک آ دی نے اپنی بیوی کو( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور بھراس سے سیمجھتے ہوئے وطی کرلی کداہے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامہر ملے گا۔

( ١٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

(۱۷۵۲۱) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی ہوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے سیجھتے

ہوئے وطی کرلی کہاہے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو بورامبراورنصف ملے گا۔

( ١٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا. هي معنف اين الي شير مترجم (جلده) کي معنف اين الي شير مترجم (جلده)

(۱۷۵۲۲) حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے بیسجھتے ہوئے وطی کرلی کداسے رجوع کاحق حاصل ہے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اوراس عورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا صَدَاقٌ وَنِصُفٌ وَقَالَ الْحَكَّمُ: لَهَا الصَّدَاقُ.

(۱۷۵۲۳) حضرت ابراہیم ریشیۂ فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے بیسجھتے

ہوئے وطی کرلی کہ اے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورا مہراور نصف ملے گا۔اور حضرت حکم پیشیا فرماتے ہیں کہ اسے بورا

( ١٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۷۵۲۴) حضرت عطاء والثیما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دیں ، پھر جہالت کی وجہ سے اس ہے جماع كرليا تواس عورت كوبورامبر مليكا\_

( ١٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَهَا صَدَاقٌ وَيَصُفّ.

(١٤٥٢٥) حفرت عطاء بيشية فرماتے ہيں كه أكراكي آدى نے اپنى بيوى كو ( دخول سے يہلے ) طلاق دى اور پھراس سے يہ بجھتے

ہوئے دطی کر لی کدا سے رجوع کاحق حاصل ہے تواس عورت کو پورامبر اور نصف ملے گا۔

( ١٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

(۱۷۵۲۱) حفزت حماد پر بیشی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھر اس سے پر جھتے

ہوئے وطی کرلی کداے رجوع کاحق حاصل ہےتواس عورت کو پورام پراورنصف ملے گا۔

( ١٧٥٢٧ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنَّكَاحِ الْأَوَّلِ فَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ سَنتَيْنِ فَوَلَدَتُ لَهُ أَوْلَادًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِى الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ومن دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا.

(١٤٥٢٤) حفرت جابر بن زيد ويشيز مال كيا كيا كيا كيا كركوئي آدى افي بيوى كوچھونے سے پہلے اسے طلاق دے دے اور اسے

کہاجائے کہ وہ تجھ پرحرام نہیں ہوئی ،اوروہ پہلے تکاح کی بنیاد پراس سے جماع کر لےاور وہ عورت اس مرد کے پاس دوسال تک تفہری رہے ادراولا دکوجنم دے پھرانہیں علم ہو کہ بیٹورت تو اس مرد پرحرام ہوگئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت جابر بن زید پیشیایہ نے فر مایا کہان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ، وہ عورت کو پہلے نکاح کی وجہ ہے آ دھام ہر دے گا اور دخول اور جماع کی وجه سے بورامبردےگا۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك السكل السكل المسلك المسل

( ١٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(۱۷۵۲۸) حضرت شعبی مِلِیُّمَانِهٔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے سیمجھتے ہوئے وطی کرلی کہ اے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامہر ملے گا۔

( ١٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَهَا صَدَاقٌ وَيَصْفُ.

(۱۷۵۲۹) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اینی بیوی کو( دخول سے پہلے ) طلاق دی اور پھراس سے سیجھتے

رہ ۱۳۷۰) سرت بروسا ہونے روق بیل میں میں دولیات کو پورامہراور نصف ملے گا۔ ہوئے وطی کرلی کہاہے رجوع کاحق حاصل ہے تو اس عورت کو پورامہراور نصف ملے گا۔

( ١٦٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْآمَةَ فَتَعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا ، هَلُ لَهَا الصَّدَاقُ ؟

اگرایک آ دمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کر دیا

جائے ، پھرشرعی حکم کے مطابق اسعورت کوخاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاوند سے علیحد گی کواختیار کرلے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

عے میں وہ حاوید سے یہ حدل کو اطلیا کر سے وہ سیا اسے مہر سے ہا؟ ( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمَةً

ر ۱۷۵۸۰) حدث حبدہ بن سیستان ، حق سویہ ، حق حبو المعریم ، حق سبامیہ ویست میں ابنی حباس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اُعْتِقَتُ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا قَبُلَ أَنْ يُدُخَلَ بِهَا قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا ، لاَ يُجْمَعُ عَكَيْهِ أَمْرٌ يَذُهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ . (۱۷۵۳۰) حضرت ابن عباس فئ النزی سے سوال کیا گیا کہ اگرایک آ دی کی باندی سے شادی کرے ، پھردخول سے پہلے اس باندی کو

رب العامی سنزے، پھرشرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاوند سے ملیحد گی کو آزاد کردیا جائے ، پھرشرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاوند سے ملیحد گی کو اختیار کردیا جائے ، پھرشرعی حکم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبوس ملیکا بدورانہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاو

اختیار کرلے تو کیاا سے مبرطے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے پھٹیس ملے گا، وہ اپنفس اور مبر دونوں چیزوں کو حاصل نہیں کر کتی۔ ( ١٧٥٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِی تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُیْرَتُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ یَدُخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَهِی تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۷۵۳۱) حضرت حسن پیٹینڈ فر مایا کرتے کے کہا گر کوئی بائدی کئی غلام کے نکاح میں تھی ، پھراہے آزاد کیا گیااور آزادی کے بعد

اختیار دیا گیااوراس نے دخول سے پہلے اپنقس کواختیار کرلیا تواس عورت کوم پڑیس ملے گااور پیطلاق بائند ہوگی۔ ( ۱۷۵۳۲ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ فِی رَجُلٍ تِزَوَّ جَ أَمَنَهُ عَلَی مَهْرٍ مُسَمَّی ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدُخُلَ

بِهَا زُوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يَبُطُلُ النَّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ.

(۱۷۵۳۲) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے مقررشدہ مہر پر اپنی باندی سے شادی کی ، پھروہ باندی دخول سے

پہلے آزاد کردی گئی، بھراسے اختیار ملا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو نکاح باطل ہوجائے گا اور مبراس کے خاوند کو واپس کیا جائے گا۔ ۱ عمروں کے آئی اس کی بھی نے فیٹر میٹر کو کی تھی تھی نے فیٹر کو کی انداز کا دائی کی بھی کی تھی تھی تھی تھی کا ا

( ١٧٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُغْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا.

(۱۷۵۳۳) حضرت ابراہیم پر بھیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کو آزاد کردیا جائے ، پھر شرع تھم کے مطابق اس عورت کو خاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے کیکن وہ خاوند سے علیحدگی کو اختیار

كرليتوات مبرنبين طحابه

اہے چھہیں ملے گا۔

( ۱۷۵۳۴ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا. ( ۱۷۵۳۳ ) حضرت مجاہد مِلِیُنظِ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی باندی سے شادی کرے، پھر دخول سے پہلے اس باندی کوآزاد کردیا جائے ، پھر شرعی حکم کے مطابق اس عورت کوخاوند کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ملے لیکن وہ خاوندے علیحدگی کواختیار کرلے تو

( ١٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ ، أَوْ يَكُذُبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ ، أَوْ يَكُذُبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ ، أَوْ يَكُذُبُ السَّلُطَانِ ؟

ایک آ دمی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور پھراپنے قول سے رجوع کرلے توعورت

اس مرد کے ساتھ قیام پذیررہے یا معاملہ قاضی کے در بار میں لے جائے؟

( ١٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَسَعُهَا أَنْ تَقَارَّهُ حَتَّى تُوافِعُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلاَعَنَهٌ.

(۱۷۵۳۵) حضرت حسن پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھراپنے قول ہے رجوع کرلے تو عورت کے لئے اس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں، وہ اس معالے کو قاضی کے پاس لے جائے ، پھریا تو اس مرد پر حد لگے گی یا

عورت کے لئے اس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ، وہ اس معاملے کو قاضی کے پاس لے جائے ، پھریا تو اس مرد پر حد لگے گی یا لعان ہوگا۔

( ١٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهُطٍ تَسَاكَنَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِلذَلِكَ.

(۱۷۵۳۲) حفرت ابراہیم بریشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی جماعت کے پاس اپنے قول سے رجوخ کر لے تو دونوں ساتھ رہیں اور آ دی

الله عان ما نك اوردوباره اليه ندكر في كاعزم كره-

( ١٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا إِنْ شَاءَ أَكُذَبَ نَفُسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(۱۷۵۳۷) حضرت فعنی والیمی فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، پھر اگر جا ہے تو اپنے قول سے رجوع کر لے،اوراس پر حدقذ ف جاری ہوگی اور وہ عورت اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٧٥٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزَّنَا ثُمَّ لَا تُرَافِعُهُ قَالَ : يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۱۷۵۳۸) حضرت شعبی میشید اس مرد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جواپی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے اور پھرمسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش نہ کرے کہ دہ اپنے قول سے رجوع کر لے تو نکاح باقی رہے گا۔

( ۱۷۰ ) فی الرجل یَتَزَقَّهُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا وَهُوَ مَرِیضٌ قَبْلَ أَنْ یَدُخُلَ بِهَا ایک آدی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اے طلاق دے رہے کیا تھم ہے؟

( ١٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاتَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهًا.

وَ لَا مِيرَاتَ لَهَا ، وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهًا . (١٧٥٣٩) حضرت عمر بن عبدالعزيز بينيط فرماتے ہيں كه اگرا يك آ دى كسى عورت سے شادى كرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض

میں اسے طلاق دے دیتو اسے نصف مہر ملے گا، میراث نہیں ملے گی اور اس پرعدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ ( ١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيذِ بِمِثْلِهِ .

(۱۷۵۴۰) ایک اور سند سے یو نمی منقول ہے۔

( ١٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصُفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاتُ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

(۱۷۵۴) کیک اورسند سے یونمی منقول ہے۔ مرسین دور کا دیسے در در در میں میں دائی در میں میں اور اور ایک میں میں میں اور کا در میں میں میں میں اور اور

(١٧٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِ فَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا بِصُفُ الصَّدَاقِ.

(۱۷۵۴۲) حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالب مرض میں اسے

طلاق دے دیے تو وہ عورت وار شنبیں ہوگی ،اس پرعدت بھی نبیں ہوگی اور اے آ دھا مبر ملے گا۔

( ١٧٥٤٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلاَ مِيرَاتَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.

(۱۷۵۴۳) حضرت جابر بن زید برانیج فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے تو اسے پورامبر ملے گا ،میراث نہیں ملے گی اور عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔

( ١٧٥٤٤ ) حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.

(۱۷۵۴۳)حفرت قادہ پیشا بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔

( ١٧٥٤٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۷۵۴۵) حفزت حسن بیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلا آن دے دیتو اسے بورامبر ملے گا ،میراث ملے گی اور عدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٧٥٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :إذَا طَلَقَ امْرَأْتَهُ فِى مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاتَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۵۳۱) حفرت حارث پر پیٹی فرماتے ہیں کہ اگرا یک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے تین طلاقیں یا ایک طلاق دے دیے تو اس عورت کومیراث نہیں ملے گی۔

( ۱۷۵٤۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إِذَا طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاتَ لَهَا. (۱۷۵۴۷) حضرت معنی بِشِیْ فرماتے بیں کہ اگر ایک آ دی کی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے حالتِ مرض میں اسے طلاق دے دے والے میراث نبیں ملے گی۔

# ٠٠٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

# کیا آ دمی اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرسکتا ہے؟

( ١٧٥٤٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ :وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاءَ لَا يَرَيَان بِهِ بَأْسًا.

(۱۷۵۴۸) حفرت مجاہد پریٹھیڈ آ دمی کے اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے کومکر وہ قرار دیتے تھے جبکہ حضرت طاؤس بریشینہ اور عطاء پریٹینڈ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔

( ١٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاةَ زُوْجٍ أُمَّهِ.

(۱۷۵۴۹) حضرت عامر مِلیٹیل فرماتے ہیں کہ آ دی کے اپنی مال کے خاوند کی بیوی سے شادی کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( .١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَبِيبِ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُزَاحِمُ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أُمُّكَ.

( ۱۷۵۵ ) حضرت ابن عباس بئ پینز فر ماتے ہیں کہ اس سے بندھن نہ باندھوجس ہے تمہارے ماں باپ میں ہے کسی نے بندھن

باندهاجیے تمہاری ماں کا خاوند۔ ( ١٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِولَدٍ ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟

اگرایک عورت نے (غلطی ہے )اس حال میں شادی کی کہاس کا خاوندتھا، پھربچہ پیدا

#### ہوگیا تو بچیکس کا ہوگا؟

( ١٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ :إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للْأَوَّلِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكَّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ.

(۱۷۵۵۱) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگرا یک عورت نے (غلطی ہے ) اس حال میں شادی کی کہ اس کا خاوندتھا ، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اگر دوسرے خاوند کوشک ہوتو بچہ پہلے کا ہوگا اور اگر اے شک نہ ہوتو بچہ دوسرے کا ہی ہوگا۔

( ١٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها

وَقَدُ حَاضَتُ حَيْضَةٌ :الوَلَدُ لِلآخَرِ.

(۱۷۵۵۲) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، پھر دوسرے آ دمی نے اس عورت سے اس کی عدت میں شادی کرلی ،اوراس عورت کو حیض آچکا تھا تو بچید دسرے کا ہوگا۔

( ١٧٣ ) مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟

اگرایک آ دمی کسی عورت کا بوسہ لے تو کیا اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حلال ہوگی؟

باوہ کسی لڑکی کا بوسہ لے تو اس لڑکی کی ماں اس آ دمی کے لئے حلال ہوگی؟

( ١٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.

- (۱۷۵۵۳) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کمی عورت کا بوسہ لے،اسے شہوت کے ساتھ چھوئے یا اس کی شرمگاہ کود کھے تو اس کی بیٹی اس مرد برحرام ہوجائے گی۔
- ( ١٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الْأَمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَا اللَّمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَمَّهَا.
- (۱۷۵۵۳) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہاگرآ دی کسی ماں کا بوسہ لے تو اس کی بیٹی حرام ہوجائے گی اورا گرکسی بیٹی کا بوسہ لے تو ماں حرام ہوجائے گی۔
- ( ١٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرُأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَلْتِيهَا فِى غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءً تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ.
- (۱۷۵۵) حفرت حسن ویونید فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لیا، یااسے شہوت سے چھوایا شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگداس سے معجت کی تو جا ہے تو اس سے شادی کر لے اور چا ہے تو اس کی بیٹی سے شادی کر لے اورا گر کسی لڑکی سے ایسے کیا تو اس کی ماں سے شادی کرسکتا ہے۔
- ( ١٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِى هَاشِمٍ قَالَا :فِى الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أَم امْرَاتِه ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَا :حَرُّمَتْ عَلَيْهِ امراتِه.
- (۱۷۵۵۲) حضرت قادہ اور حضرت ابو ہاشم میسکتیا فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا تو بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

# ( ١٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ ؟

# جن حضرات کے نز دیک غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے

( ١٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَغْر مَوْلَاتِهِ.

( ۱۷۵۵ ) حضرت ابن عباس شخه دیمن فرماتے ہیں کہ غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے۔

- ( ١٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثُوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُو كِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكُرَهُ أَنْ يَرَى شَغْرَهَا.
- (۱۷۵۵۸) حفزت قمعی میشیداس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ عورت اپنے کپڑے اپنے غلام کے پاس رکھوائے ،کیکن اس بات کو مکروہ خیال فریاتے تھے کہ غلام اپنی مالکن کے بال دکھیے۔

( ١٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْ لَاتِهِ.

(١٤٥٥٩) حضرت مجامد بریشید اور حضرت عطاء پریشید اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کےغلام اپنی مالکن کے بال دیکھے۔

( ١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا:

(١٤٥٦٠) حضرت ابراہيم وينطين فرماتے ہيں كه عورت اپنے غلام سے پردہ كرے گا۔

( ١٧٥٦١ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَكُمُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَغْنِ بِهَا الْعَبِيدَ.

(۱۲۵۱) حضرت سعید بن سیتب ویشید فرماتے ہیں کہ مہیں قرآن مجیدی اس آیت سے دھوکہ نہ ہو ﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ اس سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں۔

( ١٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدُخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

(۱۷۵۲۲) حضرت حسن والثيطة فرماتے ہیں کہ غلام اپنی مالکن کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔

( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ أَمه أُو أُخْتِهِ ؟

#### آدمی اپنی ماں یا بہن کے بال د کھ سکتا ہے

( ١٧٥٦٤ ) حَدَّثْنَا جَرَيْرٌ ، عَنْ مُغِيْرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَو ابْنَتِهِ.

(۱۷۵۲۴) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ آ دی کا اپنی بہن یا بنی کے بالوں کوستقل طور پرد کیسنا مکروہ ہے۔

( ١٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَغْرِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ.

(١٤٥٧٥) حضرت طاؤس ويشيئ كنزد كية دى كااپني بني يا مهن كے بالوں كود كيمنا مروه بـــ

( ١٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النَّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُؤُوسُهُنَّ يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إِلَىّٰ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵) حضرت عطاء پر این فی فرماتے ہیں کہ جن عورتوں ہے آدمی کا ذکاح حرام ہےان کے سروں کا پردہ کرنا میرے زو یک اچھا ہے۔ البتہ آ دمی کی نگاہ اگر پڑجائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمَّ كُلْتُومٍ وَهِيَ تمتشط. (١٤٥٦٤) حضرت ابوصالح واليمية فيرمات بيل كه حضرت حسن اور حضرت حسين نؤي هناا بي بهن حضرت ام كلثوم نؤية فيفاك پاس اس وتت چلے جایا کرتے تھے جب وہ تنگھی کررہی ہوتی تھیں۔

( ١٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا

(١٧٥٨) حضرت حسن بليثيد سے سوال كيا گيا كه كياعورت اپنے بھائى كے سامنے اپنادو پيدا تارىكتى ہے؟ انہوں نے فر مايا كه خداكى قتم!وه ایبانبین کرسکتی۔

( ١٧٥٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعَرِ كُلِّ ذِى مَحْوَمٍ. ( ١٧٥٦٩ ) حفرت عامر النيلة فرمات بين كه مرذى تحرم عورت كم بال ديكها بهي مكروه بـــ

( ١٧٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَنظُرُ إِلَى شَعْر أُمَّهِ وَيُفَلِّيهَا ؟

مال کے بالوں کود کھناءان میں تنکھی کرنااور چٹیاں بنانا کیا ہے؟

( ١٧٥٧ ) جَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُورِّق أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ.

( • ١٤٥٧) حفرت مورق مِينْظِير كے بارے ميں منقول ہے كہ وہ اپني والدہ كى چٹياں كيا كرتے تھے۔

( ١٧٥٧١ ) حَلَّانَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلُقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.

(١٧٥٤) حضرت طلق ويشط إني والده كي چشيال كياكرتے تھے۔

( ١٧٥٧٢ ) حَدَّثُنَا وكيع عن شريك عن رِجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه.

(۱۷۵۷۲) حفرت ضحاك ويطيو اين والده كي تفهي كيا كرتے تھے۔

( ١٧٥٧٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَغْرٍ أُمَّهِ وَأَنْ تَسْتَتِرَ أُحَتُّ إِلَيَّ.

(١٤٥٤٣) حفرت عامر ويشيد فرمات بيس كه والده ك بال و كهي يس كوئى حرج نبيس اور اكر بالول كوچهاياجائ تو زياده

( ١٧٥٧٤ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّى لَقُلْت : أَيْتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطَى رَأْسَك.

(۱۷۵۷ ) حفرت ضحاك فرماتے بيل كه بهتر ب كه جب يس افي مال كے پاس جا وَل تو كهول ا امال! مرؤهانپ ل\_ (۱۷۵۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْدِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ

- (١٤٥٤٥) حفرت ابن الحنفيه ويشيزاني والده كي چنيال كياكرتے تھے۔
- ( ١٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لَوْ دَحَلْتُ عَلَى أُمِّى لَقُلْت : غَطَّى رَأْسَكِ.
- (۲ ۵۷۷) حضرت ضحاک پریشیلا فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پاس جا وَں تو کبوں اے اماں! سرو ھانپ لے۔

#### ( ١٧٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟

#### جلد کے جلد کو چھونے کا حکم

( ١٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَو أُمَّهُ شُعْيَةٌ مِزَ الذِّنَا.

(۱۷۵۷۷) حضرت عکرمہ پرلیٹی فرماتے ہیں کہ آ دمی کی جلد کااپنی بہن یا ماں کی جلد کو چھونا زنا کاا کیے حصہ ہے۔ (یہاں باب میں لفظ یباشر سے مراد جلد کا جلد کو چھونا ہے،مباشرت مروجہ مراز نہیں۔ نیز یا وُں اور ہتھیلیوں وغیر ہ کو چھونا بھی مراز نہیں )

( ١٧٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ، أَوِ امْرَأَةِ جَدِّةٍ

#### دادی یا نانی کے بال دیکھنے کا حکم

( ١٧٥٧٨ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرَى أَنَّ رُوْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلَّ.

(۱۷۵۷۸) حفزت محمد بن علی ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نئی پیشامہات المومنین ٹزائیل کونہیں ویکھا کرتے

تھے،جبکہ حفرت عبداللّہ بن عباس تئا پیٹنان کے لئے امہات المؤمنین کود یکھنا جائز بچھتے تھے۔

( ١٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَيْرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتِنَتِهِ قَالَ :فَتَلَا عَلَىَّ الآيَةَ: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَانِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ يَنِى أَخُواتِهِنَّ ، أَوْ يَنِى أَخُواتِهِنَّ ، أَوْ يَنِى أَخُواتِهِنَّ ، أَوْ يَنِى أَخُواتِهِنَّ ﴾ الآيَة ، فَقَالَ :أَرَاهَا فِيهِنَّ .

(۱۷۵۷) حضرت الوب بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بریشید سے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی ساس کے سرکود کمیر سکتا ہے تو انہوں نے جواب میں بیآیت بڑھی (ترجمہ) وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے سسروں کے،

ا بنے بیٹوں کے ،اپ خاوند کے بیٹوں کے ،اپ بھائیوں کے ،اپ بھائیوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے۔ پھر فر مایا کہ کیا تو اے ان میں دیکھتا ہے۔ ( .١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ :أَخُبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعِكْوِمَةَ فِي هَذِهِ :﴿وَلَا يَبُولِنِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولِتِهِنَّ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا :لَمْ يُذْكُو الْعَمُّ وَالْخَالُ لَيْعُولِتِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولِتِهِنَّ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَا :لَمْ يُذْكُو الْعَمُّ وَالْخَالُ لَا يَعْمَا وَقَالَا :لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.

( ١ ١ ١٥٥) حفرت على اور حفرت عمر مه بُوَالَيْهِ قُر آن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَانِهِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

# ( ١٧٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَوْهَا ؟

کیا کوئی مردیاعورت کسی دوسرے مردکواپی باندی سے جماع کی اجازت دے سکتے ہیں؟

( ١٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ العَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بُنُ جُويْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُرَأَةِ أَحَلَّتُ جَارِيَتَهَا لِإِرْوَجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَدْرِى ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِنْتَ بِعُنهَا ، وَإِنْ شِنْتَ أَعْتَفُتُهَا ، وَإِنْ شِنْتَ أَعْتَفُتُهَا ، وَإِنْ شِنْتَ وَهَبْتَهَا ، وَإِنْ شِنْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِنْت.

(۱۷۵۸) حضرت نافع پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر توانی ہے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی عورت اپنی باندی کواپنے خاوند کے لئے حلال قرار دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے نہیں معلوم ، ٹیکن اگر حضرت عمر والی کا زمانہ ہوتا تو وہ اسے سنگ ارکرنے کا حکم دلی قرار دے سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے نہیں معلوم ، ٹیکن اگر حضرت عمر والی مضی سے آزاد کر سکے ، اگر چاہ تواسے ہبد دیے ، تیرے لئے صرف وہی باندی حلال ہے جھے تواپنے مرضی سے آخ سکے ادرا پی مرضی سے آزاد کر سکے ، اگر چاہ تواسے ہبد کر سکے ادرا گر چاہے تواس سے نکاح کر سکے۔

( ١٧٥٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لاَ يَجِلُّ فَرْجٌ إلاَّ بِمِلْكٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ.

(۱۷۵۸۲) حفرت ابن عمر و الله فرماتے میں کہ فرج کی حلت مکمل ملکیت یا نکاح سے ثابت ہوتی ہے، کہ اگر جا ہے تو طلاق دے دے، اگر جا ہے تو آزاد کردے اور اگر جا ہے تو ہم کردے۔

( ١٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تُجِلُّ وَلِيدَتَهَا لايْنِهَا قَالَ :لاَ تَجِلُّ لَهُ إِلاَّ يِنكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ.

(۱۷۵۸۳) حضرت مغیرہ دولیٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم دلیٹیا سے سوال کیا کہ کیاعورت کی باندی اس کے بیٹے کے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حلت نکاح ، ہبہ یاخریدنے سے ثابت ہوتی ہے۔

( ١٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعَارُ الْفَرْجُ ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ.

(۱۷۵۸۴)حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ فرج عاریہ نہیں لیاجا تااگر مالک کی اجازت سے کسی نے جماع کیا تووہ اس کی ہوگئی۔ ( ١٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لآخَوَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَوُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ رَدَدْتُهَا عَلَيٌّ ، قَالَ :إذَا وَطِنْهَا فَهِيَ لَهُ.

(۱۷۵۸۵) حضرت عطاء ولیٹین فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری باندی سے جماع کر لے ،اگروہ حاملہ ہوگئی تو تیری اورا گرحاملہ نہ ہوئی تو مجھےوا پس کردینا۔اس صورت میں اگراس آ دی نے اس سے دطی کی تو وہ اس کی ہوجائے گ۔ ( ١٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَا :إذَا أُحِلُّ

لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ. (۱۷۵۸۲) حضرت معنی ولیٹیو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے باندی کی فرج کسی کے لئے حلال کیا تووہ اس کی ہوگئی۔

( ١٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتُ لِرَجُلِ جَارِيَتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأَلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعُ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَنَهَا. (١٤٥٨٤) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے اپنی باندی اپنے خاوند کے لئے حلال کر دی اور اس جماع سے

باندی نے بچے کوجنم دیاتو بیا کی ایس شرمگاہ ہے جس پر جہالت کی وجہ ہے آیا گیا ہے، بچہ آدمی کا ہوگا اور بیر باندی ام ولد کی حیثیت سے مالکن کوواپس لوثائی جائے گی۔

( ١٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :الْفَرْجُ لَا يُعَارُ. (۱۷۵۸۸) حفرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ شرمگاہ عاریۂ نہیں دی جاسکتی۔

( ١٧٥٨٩ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَلَّاثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِيَتِي أُحَلَّتْهَا لِي قَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ إلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا.

(١٧٥٨٩) حضرت عكرمه ويشيه ي من آدي في سوال كيا كه كيا ميري بيوي كى باندى مير ، لئے علال ب- انہوں في فرمايا كه

نہیں تبہارے لئے صرف وہ حلال ہے جس کے تم مالک ہو۔

( ١٨٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

### کیا آدمی مکاتبہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟

( ١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتبَتِهِ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.

(١٧٥٩٠) حضرت حسن ويشيئه فرمات مين كداكرة دمى في اپني مكاتبه باندى سے جماع كياتوا سے مېرمتلي اداكر سے گا۔

( ١٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمَّ

( ۵۹۱ ) حضرت تھم پریشینه فرماتے ہیں کداگر مرکا تبہ باندی سے جماع کیا تووہ ام ولد بن جائے گی۔

( ١٧٥٩٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً فِي رَجُل وَطِيءَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ.

(۱۷۵۹۲) حضرت قادہ ویشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی مکاتب باندی ہے جماع کیا، اگر زبر دی کیا تو حد بھی لگے گی عقر

(فرج مغصوب کی دیت) بھی دینا ہوگی۔اوراگر مکا تبدی خوشی ہے کیا تو حدتو گلے گی کیکن عقرنہیں دے گا۔

( ١٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: تَعُودُ الْمُكَاتِبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ.

(١٤٥٩٣) حضرت ابن الي ليلي ويشيد فرمات بين كداكرمكاتبه باندى سے وظى كى اوراس كا بچيہ وگيا تو و وام ولد بن جائے گی۔

( ١٧٥٩٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتِكِةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ :لاَ بُأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

(۱۷۵۹۴) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی باندی کواس شرط پرمکا تبد بنائے کہ اس سے وطی کرتا

رہے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں،شرط برقر ارر ہے گی اور وہ وطی کرسکتا ہے۔ دیموروں کے ڈیٹنا دیک کئے بیٹے ڈیڈ کا دیک آئی نے اور بیٹریس کا کٹیٹی نے سیار کیا ہے۔ اور میں میں کیٹیوں کیٹریس ک

( ١٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِيءَ مُكَاتَبَتَهُ ، فَقَالَ : مَا رَقَ مِنْهَا مهر لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

(۱۷۵۹۵) حفزت معھی پیشینے فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے مکاتبہ باندی سے وطی کی تو اس کی باقی ماندہ غلامی اس کی آزادی کامبر بن جائے گی۔

( ١٨١ ) مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟

جن حضرات کے نز دیک زانی پرعقر ( فرج مغصوب کی دیت )نہیں ہے

( ١٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :لَيْسَ عَلَى زَانِ عُقْرٌ.

(۱۷۵۹۲) حضرت فعهی پیشیا فرماتے ہیں کہ زانی پرعقر ( فرج مغصوب کی دیت )نہیں ہے۔

( ١٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ: لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُوُّكُ حُرَّةً كَانَتُ ، أَوْ أَمَةً.

(۱۷۵۹۷) حفرت شعبہ بلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد بھیلیا ہے اس غلام کے بارے میں سوال کیا جو کس آزادعورت سے زبردتی زنا کرے، کداس پرعقر ہوگا یانہیں ہوگا ؟ انہوں نے فر مایا کہ اس پرعقز نہیں ہے خواہ عورت آزادہویا یا ندی۔ ( ١٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَا :إِنْ كَانَتْ بِكُرًّا فَالْعُقُرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيْبًا فَالْحَدُّ.

(۱۷۵۹۸) حفزت عطاءاورحفزت زہری ئینیتا فرماتے ہیں کدا گرعورت با کرہ ہوتو عقراور صد دونوں لازم ہوں گےاورا گر ثیبہ ہوتو صدف میں لگرگی

( ١٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ .

(١٧٥٩) حضرت ابرائيم ويشير فرمات بين كرزانى پر صداورتاوان جمع نبيل بو كته -(١٧٦٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْقَفُتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذُ

( ۱۷۰۰ ) حضرت ابراہیم والیٹید فرماتے ہیں کہ اگر حد جاری ہوجائے تو تاوان نہیں لیا جائے گا۔

# ( ١٨٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

### کیا غیرمحرم عورت آدمی کاسر چوم سکتی ہے؟

( ١٧٦.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُعْنِق قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.

(۱۷۲۰۱) حضرت ابن عمر والني فرماتے ہيں كەميں كوئى سوئى بورى كى بورى اپنے سرميں چبھودوں مجھے اس بات سے زيادہ پسند ہے كەكوئى غيرمحرم عورت ميرے سركوچوھے۔

(١٧٦.٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ ينقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، قَالَ :وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ تُفَلِّى مَرَّة رَجُلاً فَقَبَّلَتْهُ.

(۱۷۹۰۲) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کا د ماغ جوؤں سے بھر جائے ، بیاس سے بہتر ہے کہ کوئی غیر محرم عورت اس کے بالوں کی مینڈیاں بنائے۔انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک آ دمی کی مینڈیاں بنار ہی تھی تو اس نے اس کا بوسہ

نے بانوں میںندیاں بنائے۔انہوں نے د کر کیا گہا یک مرحبہا یک ٹورٹ ایک ا دی کی سیدیاں بنارتی کا وا ک سے اس کا بوس لے کیا تھا۔

( ١٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يَعِلُّ رِلْأَمْرَأَةٍ تَفْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.

( ۱۷۰۳ ) حفرت حسن واللط فر ماتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے لئے آ دمی کا سر دھونا درست نہیں۔

( ١٧٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

قَالَ : لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُّكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِى رَأْسِى أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِى اهْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنِّى ذَاتَ مَحْرَم.

( ۱۷۲۰ ) حفرت معقل بن بیار ویشید فرماتے ہیں کہتم میں کوئی شخص ایک سوئی پوری میرے سرمیں چھودے یہ مجھے اس بات ے زیادہ پہند ہے کہ کوئی غیرمحرم عورت میرے سرکودھوئے۔

( ١٧٦٠٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ :سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّى رَأْسِي.

(۱۷۹۵) حضرت شعبہ بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ پریشین کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ مکہ تک کا سفر کیا، وہ میراسر دھویا کرتی تھی یا فرمایا کہ وہ میری چشیاں بنایا کرتی تھی۔

( ١٧٦.٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ الْمُرَأَةُ مِنْ قَوْمِى فَغَسَلَتْ ثِيَابِى وَمَشَطَتْ رَأْسِي.

(۱۷۹۰۱) حضرت ابوموی پیشین فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے کپڑے دھوئے اور میرے سرمیں کنگھی گی۔

# ( ١٨٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اللَّهَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟

اگرآ دمی کسی باندی سے شادی کرے تو کیااس کواس کے شہرسے نکال سکتا ہے؟

(١٧٦.٧) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِئًى ، عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخُوجَهَا مِنَ المِصْرِ.

(١٧٢٠٤) حضرت حسن پریشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باندی ہے شادی کرے تواہے اس کے شہر ہے نہیں نکال سکتا۔

( ١٧٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالَا :لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ يَسْتَخُدِمُوهَا.

( ۱۷ ۲۰۸ ) حضرت عطاء طِینْنیا اور حضرت مکحول طِینْنیا فر ماتے ہیں کہ ما لک کوخدمت کی فراہمی ضروری ہے۔

( ١٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُّ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا

اگر کوئی عورت خود کو خاوند کے لئے ہبہ کر دینو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سِعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُولَ عَنْ رَجُلٍ بُشْرَ

هي مصنف ابن الب شيبه متر جم (جلده) کي که کام ۱۸۹ کي که کام ۱۸۹ کي کام انسکام

بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :هَبْهَا لِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لَأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتُ لَهُ.

(١٠٩٥) حضرت ابن قسيط ولينيظ فرمات ميں كەحضرت سعيد بن مستب بيشيئ سے سوال كيا گيا كدا يك آ دى كو بيشى كى پيدائش كى خبر دی گئی،اس سے ایک آ دمی نے کہا کہا ہے میرے لئے ہبہ کرتے ہو؟ حضرت سعید بن سینب مِینُ این نے فرمایا که رسول الله مِیَوْفِظَیْجَ ا کے بعد کسی کے لئے ہمبہ شدہ عورت حلال نہیں ، اگر وہ اس کوایک کوڑا (سوط) ہی مہر دے دے تو پھربھی اس کے لئے حلال

ہوھائے گی۔ ( ١٧٦١. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَا حَدٍ أَنْ يَهَبَ

ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷ ۱۱) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ بغیرمہر کے لئے کسی کے لئے اپنی بیٹی کو ہبہ کرنا درست نہیں ، میصرف نبی مُراَفِظَةُ کے

( ١٧٦١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالَا :لَا يَجُوزُ إِلَّا (١١١) حضرت شعبہ ولتے اللہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حكم اور حضرت حماد رئيستا سے سوال كيا كرآ دى كااني بني كوكسي آ دمى كے لئے

ہدکرنا کیساہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بغیر مبر کے درست نہیں۔ ْ ( ١٧٦١٢ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :سُيْلَ مَكْحُولٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ

ابْنَتَهُ لِلرَّجُل وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَّدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ :لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لَأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۲۲) حفرت کھول والٹی اے سوال کیا گیا کہ آ دمی اپنی میٹی یا بہن کو کسی کے لئے ہبہ کرسکتا ہے کہ مہرمعاف کردے؟ حضرت کمحول

اور حفرت زہری ایسان فرمایا کہ موہوبدر سول الله مَرْافِقَةَ کے بعد کسی کے لئے طال نہیں ہے۔ ( ١٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتَّعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

(۱۷۱۳) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کہ ہروہ عورت جس نے خود کوکسی کے لئے ہبہ کردیایا اس کے باپ نے اے کس کے لئے ہبہ کر دیا تو ایسی عورت کوم مثلی ملے گا اگر دخول کیا اور اگر دخول نہ کیا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اسے متعہ ملے گا۔

( ١٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ :لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَدَاقٍ.

(۱۲۱۳) حضرت عطاء بریٹیلا ہے سوال کیا گیا کہ تورت کا پنے آپ کو کسی مرد کے لئے ہبد کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بغیر مہر کے درست نہیں۔

( ١٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَبدَة بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : مَا تَسْتَحِى الْمُوَأَةُ أَنْ تَهَاء مِنْ مَنْ تَشَاء مِنْ عَنْ عَائِشَة أَنَّها قَالَتُ : فَقُلْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(۱۷۱۵) حفرت عائشہ شی مین فی فی فی فی فی مین کے عورت اس بات سے نہیں شرماتی کہ اپ آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرد ہے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿ تُوْرِجِی مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْرِی اِلَیْكُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ حفرت عائشہ شی فی فاق بین کہ اس آیت کے نزول کے بعد میں نے حضور مِرَافِقَ اِسے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔

( ١٧٦١٦ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى الْمَرَأَةِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إلَّا بِصَدَاقِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷۱۷) حفرت عطاء بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لئے ہبہ کرنا بغیر مہر کے درست نہیں ، یہ بی پاک مِزْفِظَةَ اِ کی خصوصیت ہے۔

( ١٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ فَيَلْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مُحْرَمِ مِنْهُ

ایک آ دمی کسی عورت سے شادی کرے ، دخول بھی کرے اور پھر معلوم ہوکہ وہ تو محرم ہے

( ١٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.

(۱۷۲۷) حضرت ابراہیم ویٹین فرماتے ہیں کدا گر کئی آ دی نے غلطی ہے کی محرم نے شادی کر کے ہمبستری بھی کی تو عورت کو پورا مد ملر گا

( ١٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنه قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ.

( ١١٨ ١٤) حفرت حسن ويطيد فرمات مين جوعورت نے مبرلياوه اي كاموگا\_

( ١٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

(۱۷۱۹) حضرت حماد پیشینے ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، أَيُصُدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟. ( ۶۲۰ کا ) حضرت شعبی ولیشید فرماتے ہیں کہ عورت کومہر نہیں ملے گاخواہ آ دمی نے دخول کیا ہو یانہ کیا ہو۔ کیا آ دمی اپنی بہن یا مال کومہر گارہ

ے گا

( ١٧٦٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِى الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ.

(۱۲۱ کا) حضرت ابراہیم پرلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے انجانے میں اپنی رضا عی بہن سے شادی کر لی پھرا ہے بعد میں علم ہوا تو بیز نکاح باطل ہوگا ،اگر دخول کیا تو فرج کوحلال کرنے کی بنا پرمہر لا زم ہوگا اور اگر دخول نہ ہوا تو بغیر مہر کے دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٧٦٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امُرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۲۲۲) حضرت تھم پراٹیے؛ فرماتے ہیں کہا گرا یک شخص نے انجانے میں اپنی تھی یارضا تی بہن سے شادی کی اور پھر دخول بھی کر بیٹےا تواسے میرسلے گا۔

( ١٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.

(۱۷۲۳) حضرت حسن پاتیلا فر ماتے ہیں کداسے بورامبر ملے گا۔

( ١٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِءَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا.

( ۱۲۴ کا) حضرت حماد ریشید فرماتے ہیں کہ ہروہ جماع جس میں حدنہ ہواس میں بورام ہر ہوتا ہے۔

( ١٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.

(۱۷۲۵) حضرت طاؤس مطین فرماتے ہیں کہ اگرا یک آ دمی نے انجانے میں اپنی رضا می بہن سے شادی کر لی اور اس سے جماع بھی کر ہیٹھا تو دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی ،اورعورت کو پورامبرنہیں ملے گا بلکہ کچھے حصہ ملے گا۔

( ١٨٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزُوِّجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزُوَّجُهَا

نابالغ بچی کی شادی کرانے اوراس سے شادی کرنے کا حکم

( ١٧٦٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشَرَةً. (مسلم 2٢- احمد ٣٢) (۱۷۲۲) حضرت عائشہ مزیدنین فرماتی ہیں کہ حضور مِثَلِّفَتِیَّةً نے ان سےنوسال کی عمر میں نکاح فرمایا اور جب آپ مِثَلِفَتِیَّةً کا وصال ہوا تو ان کی عمرا ٹھارہ سال تھی۔

( ١٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَغْنِي حِينَ وُلدَتْ.

(١٧٦٢٤) حفرت عروه ولينظ فرمات بين كه حضرت زبير ولينظ نه اپن ايك بينى كى شادى اس وقت كرادى تقى جب وه پيدا موئى تقى \_ ( ١٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبِ صَغِيرًةً.

(۱۲۲۸) حضرت ہشام ویشید فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے ایک بیٹے کی شادی حضرت مصعب ویشید کی ایک نابالغ بیٹی ہے کرائی تھی۔

( ١٧٦٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِمٌّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْنُومٍ ، فَقَالَ عَلِمٌّ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرُ إِلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلَا أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ.

(۱۷۲۶) حضرت حسن ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منافیق نے حضرت علی وی فی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم جینے سے نکاح کی خواہمش کا اظہار کیا تو حضرت علی وی فی نے فی ما کی کہ وہ تو چھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ام کلثوم جینے کی طرف ایک پیغام بھیجا جن میں ان سے مزاح کیا ، انہوں نے جواب میں کہا کہا گرآپ بوڑھے نہ ہوتے یا اگرآپ امیر المؤمنین نہ ہوتے ، حضرت عمر وی فیٹو کو حضرت عمر وی فیٹو کے محضرت عمل وی فیٹو نے ان سے نکاح کرادیا۔ حضرت علی وی فیٹو سے مصاہرت کا رشتہ پندھا، چنا نچا نہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی وی فیٹو نے ان سے نکاح کرادیا۔ (۱۷۹۳ ) حَدَّثُنَا الضَّحَادُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْج ، عَنِ ابْنِ طاوُ و سٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ کَانَ يَکُورُهُ نِدگا ہے الصَّفِيرَيْنِ . (۱۷۹۳ ) حضرت طاوس ویٹی دونا بالغ بچوں کے نکاح کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٧٦٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصَّعَارِ .

(١٣١ ١٤) حفزت حسن ولينيز كونا بالغ بچون كا نكاح بسندنبين تها\_

( ١٨٧ ) من كره اللَّاعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ

جن حضرات کے نزد یک دیہائی کامہاجرہ عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے

( ١٧٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بِنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الْأَعُوابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ ، يُخُوِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجُرَةِ.

( ۱۲۳۲ ) حضرت زید بن وہب بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا فی نے ہمازی طرف خط لکھا کہ کوئی دیباتی کسی مہاجرہ عورت

سے نکاح ندکرے کہاہے دار ججرت سے نکال دے۔

( ١٧٦٣٢) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.

. (۱۲۳۳) حضرت حسن پریشیواس بات کومکروه خیال فرماتے تھے کددیہاتی کسی مباجرہ سے نکاح کرے۔

( ١٧٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.

(۱۷۲۳) حضرت شعبی ویشید اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی دیہاتی کسی مہاجرہ سے نکاح کرے تا کہا ہے شہر سے لے جائے۔۔۔

( ١٧٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بِنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرَّكِيْنِ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنُ زَبَّانِ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمُ إَذَّا رَجَعْتُ أَنْكُحْتُكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوْهَا ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَد أَنكحت ، فَفَضِبَ أَبُوهَا غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ : إِنِّى أَبُو اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ يُنْكُحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.

(۱۳۵۵) حضرت رکین پیشیز کے والد فرماتے ہیں کہ منظور بن زبان نے اپنے ماموں سے رشتہ مانگا۔ (اس وقت وہ دونوں فج یاعمرے ہیں تھے) انہوں نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے جب میں واپس لوٹوں گا تو تمہارا نکاح کرادوں گا ،ادھراس لڑکی کے سگے بھائی نے اپنے ماموں زاد سے اس لڑکی کا نکاح کرادیا جس کا رشتہ اس کے باپ نے وہاں طے کیا تھا، جب وہ واپس آئے تو لڑک کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اس صورت حال کود کی کے کر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں اس نکاح سے بالکل بری ہوں۔ میں نے حضرت عمر دوائو کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مہاجرات کا نکاح و یہا تیوں نے بیس کرایا جاسکتا۔

## ( ١٨٨ ) مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَكُولِ مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات كنزويك سي عورت ك دوده الرفع كاسب بنن والامرد بهى شرى حيثيت ركها به والمامر دبهى شرى حيثيت ركها به الم المعتب عن المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وسُرية والمعالم المؤلفة وسُرية ولدت إحداهما عُلامًا وَأَرْضَعَتُ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْعُلامِ أَنْ يَعَزَقَ جَالِيهَ الْمُحَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْعُلامِ أَنْ يَعَزَقَ جَالِيهَ الْمُحَارِيَةَ ؟ قَالَ : لا ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ.

(۱۷۹۳۷) حضرت عمرو بن شرید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس ٹفاہدین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی کی ایک بیوی اور ایک با ندی ہو، ان میں سے ایک کسی لڑ کے کوجنم دے اور دوسری کسی لڑکی کو دودھ پلائے تو کیا اس لڑکے کا دودھ پینے والی لڑکی سے نکاح درست ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ دونوں میں دودھ کے اتر نے کا سبب ایک مرد ہے۔ ( ١٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كُرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكُرِهَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ.

(١٤٦٣٨) حفرت مجامد بريضيد كي نزد يك محمى عورت كدوده الرفع كاسبب بن والامرد بهي شرى حيثيت ركها ب-

( ١٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ يَغْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.

(١٧٢٨) حضرت حسن وينظ كے نزد كيكسى عورت كے دود ها ترنے كاسب بنے والا مرد بھى شرعى حيثيت ركھتا ہے۔

( ١٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةً ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۷۲۳۹) حضرت شعبی ولیٹھا کے نز دیک کس عورت کے دودھا ترنے کا سبب بننے والا مرد بھی شرعی حیثیت رکھتا ہے۔

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.

(۱۲۲۰) حضرت عطاء والتيمية فرماتے ہيں كه زو يك كى عورت كے دودھ اترنے كاسب بننے والا مرد بھى حرمت كو ثابت كرتا ہے۔

( ١٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ كُرِهَهُ.

(١٤٦٣) حفرت سالم ولينط كيزو يك كسي عورت كي دودها ترني كأسبب بننے والا مرد بھي شرعي حيثيت ركھتا ہے۔

( ١٧٦٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ اِخُوتِي مِنْ أَبِي ، تَعِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ ، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا ، فَقَالَ مِثْلَ فَقَالَ مِثْلَ فَلَا وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْنًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

(۱۲۲۲) حفرت عباد بن منصور پر پیمیل کے حضرت قاسم بن محمد پر پیلیل سے سوال کیا کہ میرے والد کی بیوی نے ایک لاڑکی کو میری باپ شریک بہن کے حصے کا دودھ پلایا، کیا وہ لاگی میرے لئے حلال ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تیرا باپ اس کا باپ ہے۔ میں نے بہی سوال میں نے حضرت طاوس پر پیلیل کیا انہوں نے بھی بہی فرمایا۔ بیسوال میں نے حضرت حسن پر پیلیل سے کیا انہوں نے بھی بہی فرمایا۔ بیسوال میں نے حضرت مجاہد پر پیلیل سے کیا انہوں نے فرمایا کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ میں اس میں کوئی بات نہیں کہنا۔ میں نے ابن میرین پر بیٹیل سے بیسوال کیا تو انہوں نے بھی حضرت مجاہد پر پیلیل والی بات کہی۔

( ١٧٦٤٣ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ نَبُثْت أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُرَهُهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكُرَهُهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكُرَهُهُ.

(۱۷۶۳) حضرت الیوب بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت محمد بن سیرین بیشید سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اہلِ مدینہ کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ بتایا ہے اور بعض کے زود کیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن حضرات نے اسے مکروہ بتایا ہے وہ ہمارے نزد کی زیادہ بہتر ہیں۔ قاسم بن محمد بھی اسے مکروہ بتاتے تھے۔ ( ١٧٦٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو قَالَ : قدِمَ الزُّهُرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هَشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرُوةَ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيُّسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدُ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أُخِيهِ فَآبَتُ عُرُوةً كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنُ عَائِشَةَ ذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَهَلَّا أَذِنْتَ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى حَبِيبَةً مَوْلَى الزَّبَيْرِ الْمُولِدَةُ عَنْدَ اللهِ بُنُ أَبِى حَبِيبَةً مَوْلَى الزَّبَيْرِ الْمُولِدَةُ عَنْدَ اللهِ بُنُ أَبِى حَبِيبَةً مَوْلَى الزَّبَيْرِ الْمُولِدَةُ فَلَوْعَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى حَبِيبَةً مَوْلَى الزَّبَيْرِ الْمُولِدَةُ فَلَا اللهِ عَنْدُ ذَلِكَ.

(۱۲۲۲) حفرت محمد بن عمر وولیشین فرماتے بین که حضرت زبری بشام بیشین کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں مدید منورہ آئے اور انہوں نے بیان کرتے بین کہ ابوقعیس بیشین حضرت عائشہ بڑی مذبی کا کے حوالے سے بیان کرتے بین کہ ابوقعیس بیشین حضرت عائشہ بڑی مذبی کا کشہ بڑی مذبی کا ابوقعیس کے بھائی کی بیوی نے عائشہ بڑی مذبی سے ملاقات کے لئے اجازت چاہتے تھے، حضرت عائشہ بڑی مذبی اور حضرت ابوقعیس کے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت عائشہ بڑی مذبی نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا۔ حضرت عروه بیشین کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ بڑی مذبی نے اب بین اجازت کیوں نہیں دی، رضاعت بھی ان عائشہ بڑی مذبی نے اس بات کا تذکرہ حضور مَرانی نیکی آئے آپ نے فرمایا کہتم نے انہیں اجازت کیوں نہیں دی، رضاعت بھی ان چیز وں کورام کردیتی ہے جنہیں نب حرام کرتا ہے۔ حضور مَرانی نیکی گایا ارشادین کراہلی مدینہ گھرا گئے ۔عبداللہ بن ابی جبیبہ مولی زبیر نے اس موقع پراپئی بیوی کو طلاق دے دی۔

( ١٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ ، فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أَنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.

(۱۷۶۴) حضرت ہشام ویٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ویٹیلؤ نے ایک مرتبددودھاتر نے کا سبب بننے والے مرد کے حکم کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ بعض لوگوں کے نزدیک بیمکروہ ہے بعض نے اس کی اجازت دی ہے۔ جن لوگوں نے اسے مکروہ خیال کیا ان کا قول زیادہ بہتر ہے۔قاسم بن محمد ویٹیلۂ بھی اسے مکروہ تبجھتے تھے۔

( ١٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحُلِ.

(۲۳۲) حضرت ہشام پریشھانے دود ھاتر نے کا سبب بننے دالے مردکوشرعی حیثیت دی ہے۔ ·

# ( ١٨٩ ) من رخص فِي لَبَنِ الْفُحْلِ وَلَهُ يَرَهُ شَيْئًا

جن حضرات کے نز دیک دود ھاتر نے کا سبب بننے والا مردشرعاً کو کی حیثیت نہیں رکھتا

( ١٧٦٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أَمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ قَالَت : كَانَتُ أَسُمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكُّانَ الزَّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَىَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَىَّ فحدثنى بربى أنَّهُ أَبِي وَان مَا وَلَدَ إِخُوتِي ، فَلَمَّا كَانَ يوم الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ (۱۷۱۲) حفرت زینب بنت الی سلمہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت اساء می اور میں ہوتی اور میری چلیا تھا۔ چنانچ (ان کے خاوند)
حضرت زہیر بن عوام میں فی میرے پاس اس وقت تشریف لے آتے جب میں سکھی کررہی ہوتی اور میری چلیا کو پکڑ لیتے ،اور وہ جمعے
ابی بٹی شجھتے ہوئے جمع ہے با تیں کرتے اور وہ اپنے بیٹوں کو میر ابھائی شجھتے۔ یوم جرہ کوان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زہیر دی فی ان بیر میں بھی کا ہاتھ ما نگا۔ حمز ہ اور مصعب (حضرت زبیر کے دو بیٹے ،حضرت اساء کے بیٹے نہ تھے بلک )
بنو کلب کی عورت سے تھے۔ میں نے عبداللہ بن زبیر رفاظ کو پیغام دیا کہ کیا میری بٹی کا نکاح ان سے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا
کہ کیا تم میری طرف سے بھیجے گئے دشتے کا انکار کر رہی ہو حالا نکہ میں تمہار ابھائی ہو؟ جو بیچ حضرت اساء شی میشنا کی اور سے یو چھ
تمہارے بھائی ہیں اور جو حضرت زبیر موالا نکہ میں تمہار ابھائی ہو؟ جو بیچ حضرت اساء شی میشنا کی اور سے یو چھ
تمہارے بھائی ہیں اور جو حضرت زبیر موالا نکہ میں تنہار ابھائی ہو؟ جو بیچ حضرت اساء شی میں بتم یہ مسئلہ کی اور سے یو چھ
تمہارے بھائی ہیں اور جو حضرت زبیر موالا نکہ میں نہار ابھائی ہو جو بیت تھے، میں نے ان سے سوال کیا تو سب نے فر مایا
کہ مردول کی طرف سے آنے والی رضاعت کی چیز کو ترام نہیں کرتی۔

( ١٧٦٤٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَى يَسَارٍ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا.

(۱۷۲۸) حفرت بزید بن عبدالله بن قسیط میشید فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ،سعید بن مستب ،عطاء اور حفرت سلیمان بن بیار بیشید ہیں کہ میں ہے آنے والی رضاعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کوحرام مبیں کرتی۔

( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَثَّمَدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثِنِي آل رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَة بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ ابنهِ الَّذِي أَنْكِحَهَّا إِيَّاهُ.

(۱۷۲۳) حضرت رافع بن خدت کوالی کی اولا دیس سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدت کوالی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی رفاعہ بن خدت کوالی سے کرائی، حالانکہ اس لڑکی کوایک ایسی عورت نے دودھ پلایا تھا جواس لڑکے کی ماں تو نہ تھی لیکن حضرت رفاعہ بن خدت کوالی کی ایسی باندی تھی جس سے ان کی اولا دبھی ہوئی تھی ۔ یعنی اس باندی کے دودھ اترنے کا سبب حضرت رفاعہ والی تھے۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.

(۱۵۰) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کددورھ اتر نے کا سبب بنتا مردکورضاعی بأپنیس بناتا۔

( ١٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.

(١٥١٤) حضرت ابوقلاب ويشيئ فرماتے ہيں كددودها ترنے كاسب بنتام دكورضا كى باپنبيں بناتا۔

( ١٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت بِلَبَنِ الْفَحُلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكُورُهُ هَذَا ؟.

(۱۷۷۵۲) حفرت ابوب راہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ مکہ میں دودھ اتر نے کا سبب بننے والی مرد کی حرمت کے بارے

میں سنا ہتواس موقع پرایاس بن معاویہ واٹھلانے کہنا شروع کیا کہاس میں کیا حرج ہے؟ اورا سے کون مکروہ مجھتا ہے۔

( ١٧٦٥٣ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.

(١٤١٥٣) حضرت ابراجيم ويلينية فرمات بين كددودها ترنے كاسب بنامردكورضا عى باپ بيس بناتار

( ١٧٦٥٤ ) حَلَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.

( ۱۵۲ مار) حضرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ دودھ اتر نے کا سبب بنتا مردکورضا عی باپنہیں بنا تا۔

( ١٩٠ ) إذا فرق بين الْمُتَلَاعِنين لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

جب لعان کرنے والے مردوعورت کے درمیان جدائی کرادی گئی تو وہ دونوں بھی اسمے

#### نہیں ہو سکتے اور آ دمی اس عورت سے شادی نہیں کرسکتا

( ١٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ. (بخارى ١٨٥٣ـ ابوداؤد ٢٢٣٥)

(۱۷۵۵) حضرت مهل بن سعد رہافتے فرماتے ہیں کہ حضور مَرَّافِظَةِ نے لعان کرنے والے خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فرمایا کہتم دونوں کا حساب اللہ یرہے۔

( ١٧٦٥٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَها عَلَيه وَلَا نَفَقَةَ. (ابوداؤد ٢٢٥٠ـ طيالسي ٢٢٧٢)

(۷۹۵۲) حضرت ابن عباس میں پین فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفْظَةَ نے لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی اور فیصلہ فرمایا کہ مرد برعورت کے لئے نہ تو کھانے کا انتظام ہوگا اور نہ نفقہ۔

( ١٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

( ۱۵۷ کا) حفزت عمر دلائٹو فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اور وہ دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے ۔

( ١٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَلِيٍّ وعَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لَا يَجْتَمِعَا الْمُتَلَاعِنَان أَبَدًّا.

( ۱۵۸ کا) حضرت علی اور حضرت عبدالله وی دنین فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت مجمعی جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ .

(١٤٧٥٩) حضرت ابن عمر والتي فرمات بيل كه لعان كرنے والے مردوعورت بھى ايك شبريس جمع نہيں ہوسكتے \_

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ قَالَ : سَأَلْتُ عَمرًا ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

(۱۷۲۰) حضرت حسن پیٹیلا لعان کرنے والے مردوعورت کے درمیان جدائی کرادیتے تھے اوران کے پھر بھی جمع نہ ہونے کے قائل تھے۔

( ١٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ الْمِرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا.

(۲۲۱) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب مردا پی بیوی سے لعان کرے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اوروہ دونوں بھی جمعے نہیں ہوں گے۔

( ١٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لا يَجْتَمِعَانِ.

(١٤٢٢) حضرت جابر بن زيد ويشيد فرمات بيل كه لعان كرنے والے مردوعورت دوبارہ بھي جمع نہيں ہو سكتے \_

( ١٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.

( ۱۷۲۳) حضرت طاوس ویشید فر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت دوبارہ بھی جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.

(۱۲۲۲) حضرت عطاء ویشیز فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مردوعورت دوبارہ کبھی جمع نہیں ہو کتے۔

( ١٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.

(۱۷۲۵) حضرت شعمی واتیمیز فر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والے مر دوعورت دوبار ہ کھی جمعے نہیں ہو سکتے۔

(١٧٦٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ٱنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ
 يَجْنَوعَا أَبَدًا.

(۲۲۲) حضرت ابن شہاب ویشید فر ماتے ہیں کہ شرعی طریقتہ یہی رہا ہے کہ لعان کرنے والے مردوعورت دو ہارہ مجھی جمع نہیں ہو سکتے ۔ ( ١٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكُذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ :إذَا لَاعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.

( ۲۶۷ کا ) حفزت حسن میشید نے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں فیصلہ فر مایا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا بھرعدت میں اپنی بات سے رجوع کرلیا۔انہوں نے فر مایا کہ جب لعان کیا تو ان دونوں کے درمیان برطرح کارشتہ ختم ہوگیا۔

#### ( ١٩١ ) من قَالَ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْنَبَ نَفْسَهُ

جن حضرات کے نزدیک لعان کرنے والا مردا پنے قول سے رجوع کرنے کے بعد عورت کو میں سے مصرات کے نزدیک لعان کرنے والا مردا پنے قول سے رجوع کرنے کے بعد عورت کو

## پیام نکاح بھجواسکتاہے

( ۱۷٦٦٨) حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنُ ذَاوُدَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ: يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب. ( ۱۷٦٨) حضرت سعيد بن ميتب بيني فرماتے بين كها گرلعان كرنے والا مردا پن قول سے رجوع كرلے تو اس پر حد جارى ہوگى اوروہ فكاح كا بيام اس عورت كو بھيج سكتا ہے۔

( ١٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتُ اللّهِ امْرَأَتُهُ.

(۱۲۲۹) حضرت فعمی والیمیل فرماتے ہیں کہ جب لعان کرنے والے نے اپنے آپ کوجھوٹا قرار دے دیا تو اس پر حد جاری ہوگی، بچدای کی طرف منسوب کیا جائے گا اوراس کی بیوی اس کی طرف واپس اوٹا دی جائے گی۔

( ١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ.

(۱۷۷۰) حضرت حماد میشین سے لعان کرنے والے میاں ہوی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی تکذیب کردیتو اس سے شادی کرسکتا ہے۔

# ( ١٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟

ا گرلعان كر في والے ميال بيوى كورميان جدائى كرادى جائے تو عورت كومبر ملے كايا نہيں؟ (١٧٦٧١) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَالِى؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي است النکاع کي ۳۰۰ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) (١٤٢١) حضرت ابن عمر جي الله فرمات مين كه ني ياك مَرْ الله الله الله الله عالى حدوميان جدا أي كرا كي اور فرمايا كة تمبارا حساب الله كے ذہبے بتم ميں سے ايك جھوٹا ہے اور اب مرد كاعورت بركوئى حق نبيس \_اس براس آ دمی نے كہا كه اب اللدے رسول! میرے لئے کیا ہے؟ آپ مَانْ فَقَعَ فَ فرمایا کہ اگرتو سیا ہےتو عورت سے مباشرت کی حلت کے بدلے تیرا مال خرج ہوگیاادرا گرتو جھوٹا ہےتو پھرتو کسی تسم کاحق باتی نہیں رہا۔

( ١٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْن قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلُتُ لَا مَالَ لَكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرُدَةَ وَقَالَ :يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لَا شَيْءَ لَكَ ، قَالَ :وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ! قَالَ : فَجِنْتُ قَالَ :فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقُذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا وِيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ :فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاج قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ

قُلْتُهُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ يَنِي العَجْلان.

(بخاری ۵۳۳۹ مسلم ۳)

(١٤٢٤) حفرت داود فرماتے ہیں كدحفرت سعيد بن جبير واللي نے لعان كرنے والے مياں بيوى كے درميان جدائى كرادى، آ دی نے سوال کیا کہ میرے مال کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فر مایا کہ تھے کوئی مال نہیں ملے گا۔ پھروہ آ دمی ابو بردہ ویشین کے پاس ممیا اور ا عرض کیا کد کیا میرا مال اورمیری عورت دونوں مے؟ انہوں نے فر ماینہیں ۔ کہا کہ جس محض نے مجھے لعان کا تھم دیا ہے اس نے کہا ہے کہ تیرے گئے بچھنیں ہے۔کہا کہ کیااس نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں۔کہا کہ میں گیا۔کہا کہ ابو بردہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی اور مال دونوں گئے۔کہامیں نے کہا کہ فاسقوں کوزنا پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور پھراس پرتہمت لگا تا ہے پھراس سے لعان کرتا ہے اور پھرا پنا مال لے لیتا ہے، یہ بات جاج کی طرف کھی گئی تواس نے کہااس نے بچ کہا۔ پھرائیک آ دی میرے پاس آیا اور میں سیمجھا کہ جاج نے اسے تھم دیا ہوگا۔اس نے کہا کہ آپ نے جوبات کی ہوہ اپنی رائے ہے کی ہے یا آپ تک پینی ہے۔ میں نے کہار سول الله مَلِفَظَيْعَ نَے بنوعجلان کی بہن کے مارے میں ای کا فیصلہ فر مایا تھا۔

#### ( ١٩٣ ) مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

ا گرعورت نکاح کامبرخودادا کرنا جا ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّا أَتِيَ فِي الْمُرَأَةِ تَزَوَّجَتُ

رَجُلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيَدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفُتَ السُّنَّةَ وَوَلَيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ ، وَلَكَ السُّنَّةُ.

(۱۷ ۲۷۳) حضرت یجی بن الی کثیر ویشید فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ حضرت علی ہی تی کئی کی کہا کہ ایک عورت نے کسی آدمی اے اس شرط پرشادی کی کہ مہر عورت کے ذمے ہوگا اور جدائی اور جماع کا اختیار بھی اس کے پاس ہوگا۔ حضرت علی جھاٹھ نے فرمایا کہ تو نے سنت کی مخالفت کی اور معاطے کا ذمہ دار غیر اہل کو بنایا، مہر تجھ پر ہی ہوگا، جماع اور جدائی کا اختیار بھی تیرے پاس ہوگا، اور تیرے لئے بی سنت ہے۔

( ١٧٦٧٤) حَلَّتُنَا عُنْدُرٌ عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُفُنَ الرِّجَالَ.

(١٤٧٧) حفرت حسن ويشيء فرمات ميں كەعورتيل مردول كومېرنېيل دے مكتيل-

## ( ١٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيْجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟

#### کیا کوئی شخص اپنی بہن کی شادی کراسکتا ہے؟

(۱۷۷۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِلِي اللَّرْدَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَخْتًا لَهُ بِواسِطَةٍ فَكَرِهَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتُ . فَكِرِهَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتُ . فَكَرِهَتُ قَالَ: هِي أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتُ . وَهَرَتُ عَنْ وَيَشِيدُ سِوالَ كِيا كُوكُوضَ إِنِي بَهِن كَا اللهُ وَلَا كَا لَكُوكُ اللهِ يَهِ اللهُ وَلَا يَعْدُوهُ اللهِ بَهِ اللهُ وَلَا كَا كُولُوهَا لَا بَيْهُ اللهِ يَهِ اللهُ اللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ وَلَا كَاللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ وَلَا كَا لِللهُ وَلَا كَا اللهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللهُ وَلَا كَا لِللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كَا لَا اللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَالِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كَا لَكُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

## ( ١٩٥ ) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إليها

ا كُركو فَى شخص كسى عورت سے شاوى كرنا جا ہے تو جن حضرات كے نزو يك وہ اسے و مي سكتا ہے (١٧٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ بَكُو ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً ، فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرُ إلِيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

(ترمذی ۱۰۸۷ این ماجه ۱۸۲۵)

(١٤٦٧) حضرت مغيره بن شعبه التأثُّو فرمات ميں كديس نے ايك عورت كونكاح كا پيغام بھوايا تو حضور مُرَّفِظَةٍ نے مجھ سے فرمايا كدكياتم نے اسے ديكھا ہے؟ بيس نے عرض كيانہيں، آپ نے فرمايا كداسے ديكھلو، يہتمہارے رشتے كے دريا پا ہونے كا سبب سنے گا۔

( ١٧٦٧٨) حَذَّثَنَا يُونُسُ بِن مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَاد قَالَ : حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم الْمُوأَةَّ فَإِن السَّطَاعَ أَنْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونُ إِلَى نِبْكَاحِهَا فَلَيْفُعَلُ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ يَنِى سَلِمَةً فَكُنْت أَتَخَبَّا تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى فَلَيْفُعَلُ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ يَنِى سَلِمَةً فَكُنْت أَتَخَبَّا تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِى إِلَى فَا يَدْعُونِى إِلَى فَا يَدُعُونِى إِلَى فَا يَكُونُ وَيْ إِلَى مَا يَدُعُونِى إِلَى فَا يَدُعُونِى إِلَى فَا يَكُونُ وَبْعَهَا.

(۱۷۲۷) حضرت جابر بن عبدالله والمين عبدالله وايت ہے كه رسول الله مَرِّ اَنْفَعَ اَرشاد فرمایا كه' جبتم میں ہے كوئى كى عورت كو نكاح كا پيام بجوائے تو اگر اس كے اس ديكھنے كى طاقت ركھتا ہوتو اسے ديكھ لے'' پس میں نے بنوسلمہ كى ايك لڑكى كے لئے نكاح كا پيغام بجوایا اور كھجوركى چھال كے پنچے چھپ كر میں نے اسے ديكھا اور پھر اس سے شادى كرلى \_

(١٧٦٧٩) حَذَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمِّهِ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجُعُلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظُرُت اللَّهَا فِي نَخُلٍ لَهَا فَقِيلَ له: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِءٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْيَهَا. (طبراني ٥٠٠)

(۱۷۲۷) حضرت محمہ بن مسلمہ ویشیوا کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا پھر میں اس کی تھجوروں کی چھال میں چھپ کراہے دیکھتا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ مِرَافِظَةَ کے صحابی ہوکراہیا کرتے ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِرَافِظَةَ کَوْفَر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی کے دل میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ڈال دے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسِ قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِى أَبِي :اذْهَبُ فَانْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ :فَلَبسُت وَتَهَيَّأْت فُلَمَّا رَآنِي قَالَ :لاَّ تَذْهَبُ.

(۱۷۸۰) حضرت ابن طاؤس میشید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا تو مجھ سے میرے والدنے کہا کہ جاؤ ادراسے دیکے لو۔ میں نے نئے کپٹر سے پہنے اور تیار ہو گیا تو میرے والدنے مجھ سے فر مایا کہ مت جاؤ۔

( ١٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(۱۸۱۷) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کاراد ہ ہوشادی سے پہلےا ہے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :﴿وَلَوْ أَغْجَبَك حُسْنُهُنَّ﴾.

(۱۸۲۷) حضرت زہری پر فیٹھ فرماتے ہیں کہ جس عورت ہے نکاح کاارادہ ہوشادی ہے پہلے اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ وَ لَوْ أَغْجَبَك حُسْنُهُنَ ﴾ [الاحزاب ۲۰]

( ١٧٦٨٣ ) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عن سهل بن مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حَثْمَةَ ، عَنْ عَمِّهِ سليمان بُنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِى عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (ابن حبان ٣٠٠٣)

( ١٩٦ ) قَوْلُهُ (فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿فِي يَعَامَى النِّسَآءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾[النساء ١٢٧]

( ١٧٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَوْلِهِ : ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّآتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ نَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ قَالَ :تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.

(۱۷۱۸) حضرت محمر ویشید کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ وٹاٹو سے قرآن مجید کی آیت ﴿فِنْ یَتَامَی النِسَآءِ اللَّاتِنْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ ﴾ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ عورتیں ہیں جن میں تمہیں رغبت ہو۔

( ١٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ فِي هَٰذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .

(١٧٨٥) حضرت حسن ولینی قرآن مجید کی آیت ﴿ فِنْ يَتَامَى النِّسَآءِ اللَّاتِیْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُ هُنَّ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ عورتیں ہیں جن سے تم اعراض کرتے ہو۔

( ١٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى

النَّسَاءِ اللَّرِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ قَالَتُ : أُنْزِلَتُ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا عَيْرُهُ فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ. (بخارى ١٣١٥ـ مسلم ٢٣١٥)

(۱۷۱۸) حضرت عائشہ تفطیعن قرآن مجید کی آیت ﴿ فِی یَتَامَی النِّسَآءِ اللَّاتِی لَا تُوْتُونَهُونَ مَا مُحِیبَ لَهُنَّ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْحِدُوهُونَ أَنْ تَنْحِدُوهُونَ مَا كُتِي كَامَى اللِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُوْتُونَهُونَ مَا كُتِی کِی اِسْتَی اوراسِکِ مال مِی تَنْحِکُوهُونَ وَ کَانِی مِی اوراسِکِ مال مِی تَنْکِکُوهُونَ وَیَالِ سِی کریا تھا اوراس بات کوہی ناپند کرتا تھا کہ کوئی اوراس سے شادی کر ہے اوراس کے مال میں شریک ہو، وہ اسے شادی کر سے اوراس سے شادی کرتا تھا نہ کی اورکورنے دیتا تھا۔

( ١٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا غُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا الِّذِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَغِبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

(۱۷۱۸۷) حضرت عمر رہی فیز فرماتے ہیں کہ جس محف کی پرورش میں کوئی میتیم لڑکی ہوتو اس سے شادی کرلے اور اگر وہ اس سے شادی کونا پبند کرے تو کسی اور سے اس کی شادی کرادے۔

( ١٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجْ ، أَوْ عَوَرٌ فَلَا يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.

(۱۸۸۸) حضرت ابوسلمہ طِیْمیا قرآن مجید کی آیت ﴿ فِی یَعَامَی النِسَآءِ اللَّرْتِی لَا تُوتُونَهُنَ مَا کُیِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُودُهُنَّ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ جس عورت میں کوئی جسمانی عیب مثلاً لَکُرُ این یا بھینگا بن ہوتو اس عورت کووارث بنانے سے پہلے اس کا نکاح نہ کرو۔

( ١٧٦٨٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ قَالَ :مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لَا يُورَّتُونَ الْمَرَأَةُ وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۷۹۹) حضرت سعید بن جبیر روشین قرآن مجید کی آیت ﴿فِی یَنَامَی النِسَآءِ اللَّادِیْ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْکِحُوهُ هُنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادمیراث کے وہ احکام ہیں جوسورت کے شروع میں بیان کئے گئے لوگ عورت کواورنا بالغ بچے کووارث نہیں بناتے تھے۔

( ١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إِسُوائِيلَ ، عَنِ السُّلَّـٰتِى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ فِى قُولِ اللهِ : ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِـٰى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ ﴾ ، فَقَالَ : كَانَتِ الْمَوْأَةُ الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِـٰى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُو هُنَّ ﴾ ، فَقَالَ : كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِلَيْ اللّهِ عَنْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ إِلَيْ اللّهِ عَنْ كَانَتُ عِنْدَ وَلِكُمْ يَتُولُكُ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا ؛ إِذَا كَانَتُ عِنْدَ وَلِكُمْ يَتُولُكُ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا ؛

﴿ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ﴾ قَالَ: كَانُوا لَا يُورِّنُونَ إِلاَّ الْأَكْبَرَ فَالاَّكْبَرَ.
(۱۷۹۰) حضرت ابوما لک راشين قرآن مجيد کي آيت ﴿ فِي يَتَامَى النِسْآءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كي ورت جب كي ولي كي بيس بوتي تووه اس كے فاندان اور حسن ساعراض كرت موئ توقو اس كے فاندان اور حسن ساعراض كرت موئ توقو اس كے فاندان اور حسن ساعراض كرت بين موئ توقو اس كے فاندان اور حسن ساعراض كرت بين موئ توقو اس كي فاندان اور حسن ساعراض كرت بين موئ توقو اس كون الله في الله من الله في الله في الله من الله في الله

## ( ١٩٧ ) مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِنِينَ

#### بت يرست عورتول سے نكاح كابيان

( ١٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَانَهُمْ ، يَغْنِى الصَّابِئِينَ. (٢٩١) حفرت حسن بِينِين نے بت برستوں کے ذیجہ اوران سے نکاح کوناجا کز بتایا ہے۔

#### ( ١٩٨ ) قَوْلُهُ تَعَالَى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ)

#### قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٧٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

(١٧٩٢) حضرت ابومالك وينطيز قرآن مجيدكي آيت ﴿فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كَتْفير مِي فرمات بين كدمراد بي كدوه عورت جوتمهار سے لئے طال بين -

( ١٧٦٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يَقُولُ :مَا أَخْلَلْت لَكُمْ.

(١٢٦٩٣) حفرت عائشة تفاعنون قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ كي تغيرين فرماتي بين كداس

ہے مراد حلال عورتیں ہیں۔

( ١٧٦٩٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسُوةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْآيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الْآيْتَامِ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾. هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده) کي هي ۱۳۰۳ کي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده)

(۱۷۲۹) حفرت عکرمہ والیون فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کے پاس بھے دورتیں اور پھیلتیم بچے ہوتے،اس کا مال ختم ہوجاتا تو وہ تیموں کی طرف ماکل ہوجاتا۔اس پریہ آیت تازل ہوئی ﴿فَانْجِكُحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ﴾

#### ( ١٩٩) قُوله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)

قَرْ آن مجيدكى آيت ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ كَاتفير ( ١٧٦٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ :قَوْلُهُ : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ قَالَ : إِخْصَانُ اليَهُوْ دِيَةِ وَالنَّصُرَ انِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ وَأَنْ تُحْصِنَ فَوْجَهَا.

( ۱۹۵۵) حفرت عامر ویشین قرآن مجید کی آیت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِیْنَ أُوْتُوا الْکِتَابَ مِنْ فَلْلِکُمْ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کدیمودی اور عیسانی عورت کی پاکدائن سے بحدوہ جنابت کاغسل کرے اورا پی شرمگاہ کو پاک رکھے۔

( ١٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا إِذْرِيسُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ قوله : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَيْلِكُمْ﴾ قَالَ:العَفَائِفُ.

(١٤٦٩) حفرت مجام ريط في قرآن مجيد كى آيت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ فَلِلْكُمْ ﴾ كاتفيريس فرمات بيل كدان سے مراد پاكدامن عورتيل بيں۔

# (٢٠٠) في قُولِهِ (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونَهُنَّ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ كي تفير

( ١٧٦٩٧) حدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ قَالَ: ذِكْرُهُ إِيّاهَا فِي نَفْسِهِ. ( ١٧٦٤) حفرت مجاهِرِيَّيْ قَرْ آن مجيدكي آيت ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ كي تفسِر مِي فرماتے بي كه اس مراه مردكاعورت كواية دل مِي يادكرنا ہے۔

( ١٧٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنِ الحَسَنِ : ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ قَالَ فِي الخِطْبَةِ.

(۱۹۸۸) حضرت حسن مينيط قرآن مجدى آيت ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَنَدْ كُوُونَهُنَ ﴾ كَتَغير مِن فرماتے بين كه اس مراد بيام نكاح مين يادكرنا ہے۔

## (٢٠١) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمُهَا مَهْرَهَا مهركمعاطي مِن عورت سے زیادتی کرنے كاوبال

( ١٧٦٩٩ ) أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُوْلُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(۱۷۹۹) حضرت زید بن اسلم من الله فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ عِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِيمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِيلُهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِيلُونَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عِلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عِلْمَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عِلْمَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَل عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلْم

کی نیت بیتھی کہ عورت کامہرا ہے پاس ر کھے گا تو وہ اللہ کے نز دیک قیامت کے دن زنا کرنے والا شار ہوگا۔ .

( ..١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَمَّ هَمَدَانَ ، عَنْ عَمَّتِهَا ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةً قَالَتَا :لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجُرِ أَجِيرٍ.

( ۱۷۷۰) حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ٹھ اور کا بیں کہ حساب و کتاب کے اعتبار سے عورت کے مبر اور مزدور کی مزدور ک سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔

#### ( ٢٠٢ ) من قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

جن حضرات کے نزویک مکا تبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کومہر بنا کرشاوی کرنا جائز ہے (۱۷۷۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الحَكِمِ قَالَ: لَا بِأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَها عَلَی مَا یَقِیَ مِنْ کِتَایَتِهَا. (۱۷۷۱) حضرت عَلَم وَالِیْو کِنزویک مکا تبہ کے باقی ماندہ بدل کتابت کومہر بنا کرشادی کرنا جائز ہے۔

#### ( ٢٠٣ ) (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا)

#### قرآن مجيد كي آيت ﴿ ذٰلِكَ أَدُنِّي أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٧٧. ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿فَلِكَ أَدُنَى أَنْ لَا تَعُولُوا﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.

(۱۷۷۰۲) حضرت ابن عباس رو این عبار از این مجید کی آیت ﴿ ذٰلِكَ اَدْنِی أَلَّا تَعُوْلُوا ﴾ کی تفیرین فرماتے ہیں کہ ''تعُولُوا'' ہے مرادمیلان ہے۔

( ١٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلِّهِلِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ: تَعِيلُوا. ( ١٤٧٠ ) حضر ٣. الهوزين عن طيطه قرآن محد كي آير ٣. ﴿ ذَلِكَ أَدْنِهِ أَلَّا تَعُدُّلُوا ﴾ كَانْسِر مِن في ما ترجل كي "تَعُدْلُوا" ٣

(۱۷۷۰۳) حضرت ابورزین بین قرآن مجیدگی آیت ﴿ ذٰلِكَ اَدْنِی أَلَّا تَعُوْلُوْ ا ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ "تَعُولُوْ ا" سے مرادمیلان ہے۔

( ١٧٧.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ ذَٰلِكَ أَدُنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.

(١٤٤٠) حضرت مجابد ويشيه قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَٰلِكَ أَدْنِي ٱلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفير ميل قرمات بيل كه "تَعُولُوا" عمراد

میلان ہے۔

- ( ١٧٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.
- (٥٥-١٤) حضرت حسن يطفيد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه "تعولوا" عمراد
- ر ١٧٧٠٦) حَدَّثَنَا عَثَّام بُنُ عَلِمً وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ قَالَ :تَمِيلُوا.
- (٧٠١) حضرت ابو مالك يشيئة قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَٰلِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُوْلُوا ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كه "تعُولُوا" ب مرادمیلان ہے۔
- ( ١٧٧.٧ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُويْيِر ، عَنِ الضَّخَاكِ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا ﴾ قَالَ : تَمِيلُوا. ( ٤- ١٧٤ ) حفرت ضحاك بِلِيُّيِا قرآن مجيد كي آيت ﴿ ذَلِكَ اَدْنَى أَلَا تَعُولُوا ﴾ كي تفير مِن فرماتے بين كه "تَعُولُوا" عمراد میلان ہے۔

## ( ٢٠٤ ) في الرجل يَتَزُوَّجُ وَهُو مَريضٌ ، أَيَجُوزُ ؟ كيامرض الموت مين فكاح كرناجا تزيج؟

- ( ١٧٧.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
  - ( ۸۰ کا) حفرت شعمی اور حضرت حسن بینه پیافندها تے ہیں که مریض کا شادی کرنااور خرید وفروخت کرنا جائز ہے۔
- ( ١٧٧.٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ؟ قَالَ:هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ.
- ( ١٤٤٥) حضرت ابراجيم ميشيد سے سوال كيا كيا كه كيا مريض كے لئے شادى كرنا جائز ہے؟ انہوں نے فر مايا كه ثلث كے علاوہ
- ( ١٧٧١ ) حَلَّاتُنَا خُنْلَزٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِى ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتُ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ.
- (۱۷۷۱) حضرت تھم مِلِیٹی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن ابن ام الحکم مِلیٹیڈ نے حالتِ مرض الموت میں جربر کی بیٹی ہے ایک ثمن مال کے بدلے نکاح کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کیا اور جب حالت مرض میں ایک تہائی مال پرمبر کا ارادَہ کیا تو اس نکاح کو درست
  - ( ١٧٧١١ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّي قَالَ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.

- (۷۷۱۱)حضرت فحعمی پریفین فرمات میں کہ حضرت معاویہ مزانٹن نے اسے جائز قرار دیا۔
- ( ١٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَجُوزُ.
- (١٧٤١٢) حضرت عبدالله بن يزيد بابلى ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت عطاء ويشيد ساس شخص كے بارے مين سوال كيا جو
  - حالب مرض الموت میں شادی کرے۔انہوں نے فر مایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیہ جائز ہے۔
- ( ١٧٧١٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ .
- (۱۷۷۱۳) حفزت حسن مِیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لئے شادی کرے تو بیہ درست نہیں اورا گرخدمت کے لئے شادی کرے تو جائز ہے۔ .
- ( ١٧٧١٤ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ تُكُثه.
  - (۱۷۷۱۳)حضرت حماد بریشینهٔ فر ماتے ہیں کہ مرض الموت میں ثلث مال کے عوض شادی کرنا جائز ہے۔
  - ( ١٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا.
- (١٤٤١٥) حضرت ابن جریج بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء والی کیا ہے مریض کے شادی کرنے کے بارے میں سوال کیا
  - توانہوں نے فرمایا کہ بیمیرے نزدیک توایک ٹی چیز ہے۔ میں دور قرور کا دیں میں دور دیا ہے۔
  - ( ١٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لَا يَجُوزُ.
  - (١٤٤١٦) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں شادی کرنا درست نہیں ہے۔
  - ( ١٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ ، فَقَالَ :هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
- (۱۷۷۱) حفرت خلیفہ بن غالب مراشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مراشین سے مرض الموت میں شادی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیجا کڑے۔ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیجا کڑے۔ وہ دارث بھی ہوگی اور مہر بھی لے گی۔
- ( ١٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ تَزَوَّ جَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
- (۱۷۷۱۸) حضرت نافع چیشید فرماتے ہیں کہ ابن الی ربیعہ چیشید نے حالت مرض الموت میں ایک عورت سے شادی کی ، وہ اسے اپنا وارث بنانا چاہتے تھے۔ان کے اور اس عورت کے درمیان ایک رشتہ تھا۔

#### ( ٢٠٥ ) قُولُهُ (فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمِ

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوا حُهُمْ ﴾ كي تفير

(١٧٧١٩) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتُ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ ﴿فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فَأَصَبْتُمْ غَيْدُمَةً ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِنْ الغَيْيْمَةِ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِن الغَيْيْمَةِ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ يَقُولُ : اتُوا زَوْجَهَا مِن الغَيْيْمَةِ مِثْلَ مَهْرِهَا.

(۱۷۷۱) حضرت مسروق طینیلا فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت مشرکین کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے خاوند کومبرمثلی ادا کرواور جب کوئی عورت الیمی قوم میں چلی جائے جس قوم اورمشرکین کے درمیان عہد نہ ہواور مال غنیمت ہاتھ لگے تو ان کے خاوندوں کو غنیمت میں سے مبرمثلی ادا کرو۔

( ١٧٧١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَصِيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.

(١٤٤٢٠) ايك اورسند سے يونني منقول ہے۔

# (٢٠٦) من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزُويِجِ وَمَنْ كَانَ لاَ يَفْعَلُ

#### اولا د کی شادی انچھی جگه کرانے کا بیان

( ١٧٧٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ منيح ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمُ (ابن عدى ٢١٨٧)

(۷۷۲۱) حضرت عروہ بن زبیر ویشیئ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَفِّقَا فِی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولا دے لئے اجھے رشتے تلاش کرو۔

( ١٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إِلَى أَدْنَى بَيْنَةِ.

#### ( ۱۷۷۲) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پیشین جب شادی کرتے تو اچھے گھر میں شادی کرتے۔

( ١٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ خِرَاشِ قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بالرَّبَذَةِ وَعِنْدُهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ :وَهُوَ فِى مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ :فَقِيلٌ لَهُ :يَا أَبَا ذَرِّ ، لَوِ اتَّخَذْت امْرَأَةً هِى أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ :وَاللَّهِ لَأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَصَعُنِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِى. (۱۷۲۳) حفرت عبداللہ بن خراش ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ربذہ میں حفرت ابوذرغفاری ویشین کودیکھا،ان کی اہلیکا رنگ کالاتھا، یا فرمایا کہ وہ بھوک اور کمزوری کی وجہ ہے بے حال تھیں، اپنے ایک کا لے رنگ کے چھپٹر میں تھے، ان سے کہا گیا کہ اے ابوذر! اگر آپ اس سے بہترعورت سے شادی کر لیتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میرے نام وشہرت میں کمی کا سبب بنے جھے اس بات سے زیادہ پندہ کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جومیرے نام ونمود میں زیادتی کا سبب بنے۔

( ١٧٧٢٤ ) حَلَّاثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخُلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلَّا أَنِّي لَشُّتُ أَبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيَّهُمْ أَنْكُحْتُ.

(۱۷۷۲۳) حضرت عمر بن خطاب و التي في مات بين كه مجھ ميں جابليت كى كوئى عادت باقى نہيں رہى سوائے اس كے كه مجھے اس بات كى پرواہ نہيں ہوتى كہ بين كس مسلمان سے شادى كرد ہا ہوں اور كس سے شادى كراد ہا ہوں۔

( ١٧٧٢٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.

(١٤٤٢٥) حضرت ابراجيم بينيد فرمات بي كدهفرت علقمه ميشيداپ سے كم ترلوگول كو نكاح كاپيغام بجبواتے تھے۔

( ١٧٧٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَام ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلامًا فَانْتَفَى مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِى دَلَّك عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِى دَعَاك إِلَى أَنْ تَنْتَفِى مِنْهُ .

(۱۷۲۲) حفزت محمد بن سیرین ویدهی فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی کی۔اس کے ہال ایک لاکھ پیدا ہوالیکن اس آدی نے اسے اپنا بچہ مانے سے انکار کردیا۔حضرت شرح کویشیز نے اس سے فرمایا کہ جس چیز نے مجھے ایک غلام درزی کی بیٹی سے شادی پر مجبور کیا حالا نکہ تو عرب کا ایک معزز آدمی ہے ای چیز نے مجھے اس سے ہونے والے بیچ کوا پنا بیٹا مانے سے انکار کرنے پر ابھارا ہے۔(یعنی شیطان نے تیرے دل میں وسوے ڈالے ہیں)

( ۲۰۷ ) ما قالوا فِی الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِی الْمَركونی مالکن اینے غلام سے بیہ کے کہ میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى يَنِى مَخْزُوْمٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا: أُغْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِى فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَغْتِقُهُ ! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَغَضِبَ وَقَالَ :فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلُطَانِ. (١٤٤٢٤) حفرت اساعيل مِيشِيدُ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء مِيشيد سے سوال كيا كه اگركوئي مالكن اپنے غلام سے بير كے ميں تخجے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو مجھ سے شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ وہ اسے آزاد کردیتی ہیں نے حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيد سي مهى يهي سوال كيا تو انهول في حضرت عطاء ويشيد كمثل بات فرمائي - يس في حضرت مجاہد بالٹی سے سوال کیا تو وہ غضبنا ک ہوئے اور فر مایا کہ بیاللہ اور سلطان کی طرف سے قابلِ سز اعمل ہے۔

( ١٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَا : تَعْتِقُهُ وَلَا تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلُطَانِ.

(١٤٧٢٨) حضرت عطاء پينين اور حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير پينين فرماتے بيں كدوہ اسے آزاد كرد بے ليكن شرط نه لگائے اور حفرت مجاہد ویشیو فرماتے ہیں کہ بیاللہ اور بادشاہ کی طرف سے سز ا کا سب ہے۔

# ( ٢٠٨ ) في قوله (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ)

# قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ كي تفير كابيان

( ١٧٧٢٩ ) حَلَّانَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ قَالَ : فِي النَّفَقَةِ.

(١٤٢٢) حفرت عطاء ويليد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ النُّبَحَّ ﴾ كي تغيريس فرمات بين كداس عمراد

صحب ﴿ ١٧٧٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ. (١٧٧٠) حَلَرْتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ. (١٤٤٣) حَفْرت معيد بن جبير بِالْحِيدُ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ كي تغير مِن فرماتے بين كراس سے مرادمرد کے مال اور جان سے عورت کا حصہ ہے۔

المرادر روت المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والآيّام. (١٧٧٢١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفيانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ جُبِيرٍ قَالَ :النّفَقَةُ وَالْآيَّامُ. (١٧٧٢١) حفرت معيد بن جير واليّن قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَأَخْضِرَتِ الْآنْفُسُ الشَّحَ ﴾ كاتفير مين فرمات جي كراس سے مرادنفقه اورامام ہیں۔

# ( ٢٠٩ ) قُولُهُ (أُو أَكننتم فِي أَنفُسِكُمْ )

قرآن مجيد كي آيت ﴿ أَوْ أَكْنَاتُهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ كي تفسير كابيان

( ١٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.

(۱۷۲۳) حضرت مجاہد ریشین قرآن مجید کی آیت ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرد کا عورت کوایے دل میں یاد کرنا ہے۔

( ١٧٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الحَسَنِ : ﴿ أَوْ أَكْنَنَّهُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ : الخِطْبَةَ.

(١٤٤٣٣) حفرت حسن وليني قرآن مجيد كي آيت ﴿أَوْ أَكْنَسَمُ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ كَاتْسَير مين فرمات بين كداس عمراد پيامِ نكاح بـــ-

## (٢١٠) من قَالَ النَّفْسَاءُ لاَ تُزُوَّجُ حَتَّى تُطْهُرَ

#### كيانفاس والى عورت ياك ہونے سے يہلے نكاح كر عتى ہے؟

( ١٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ حَجَّمَادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنَّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.

(۱۷۷۳۴) حضرت معنمی میشید اور حضرت حماد میشید کے نز دیک نفاس والی عورت کے لئے پاک ہونے سے پہلے نکاح کرنا مدیرہ

رِ ١٧٧٢٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيمِ وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ٱنَّهُمَا قَالَا فِي النَّفَسَاءِ: لَا تُزَوَّجُ

حَتَّى يَلُهُ هَبَ اللَّهُمُّ. (۱۷۷۳۵) حضرت شعبی پرتینی واقع اور حضرت میتب بن رافع باتیمیهٔ فرماتے ہیں کہ نفاس والی عورت خون بند ہونے سے پہلے نکاح

ر کا اعتصار کا سنز کا سنز کا سنز کا سند ہوں اور سنز کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ دور کا جون بعد ہوئے کے جاتا انہیں کر سکتی ۔ . سر بیکن م دور موسور کا در ساز کا سال سال کا کا کا خوال کا کہ بندر کا انگر کا ک

( ١٧٧٣٦) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فَالَا : فِي النَّفَسَاءِ :تُزَوَّ جُ ، وَإِنْ لَمْ يَذُهَبِ الدَّمُ. (١٤٢٣١) حضرت عَمَم بِيَّيْدِ اورحضرت مما وبيَّيْدِ فرمات بين كدوه شادى كرعتى بخواه خون بندنه و-

( ١٧٧٣٧ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ. ( يعون من ده: حسر فضن من ماع من كالحك ، كالحك ، قول من تتم لكم الله على الذي الذي الذي الذي الذي الم

(۱۷۷۳) حفزت حسن ریشین نفاس والی عورت کے نکاح کرنے کو مکر وہ قرار دیتے تھے بھینا گر کرلے تو نکاح جائز ہے۔ م

( ٢١١ ) مَا قَالُوا فِي النَّفَسَاءِ كُمْ تَجْلِسٌ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟

#### نفاس والی عورت کا خاوند کتنے دن تک اس سے جماع نہیں کرسکتا؟

( ١٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الجَلْد بِنُ أَيُّوْبٍ ، عَنْ مَعَاوِيَة بْنِ قُرَّة ، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمُرو رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ مِمَّنُ بَايِّعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطَّهْرَ لِعِشْرِيَنَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتُ ثُمَّ جَاءَتُ فَلَخَلَتُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتُ :فُلاَنَةُ ، فَقَالَ :أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟ قَالَتْ :إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهُرَ ، قَالَ :فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ حَتَّى أَخُرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ :لاَ تغُرنى عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

- (۱۷۷۳) حضرت عائذ بن عمر ورسول الله مِ النَّهُ مَ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مِ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مِ النَّهُ مَ النَّهُ مِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِ النَّهُ مِنْ مَنْ النَّهُ مُ النَّهُ مِنْ الْمُنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ
- ( ١٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ :لِنِسَائِهِ : لَا تَشُرَّفُنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النَّفَاسِ.
- (۱۷۷۳۹) حفرت عثمان بن افی العاص بیشید نے اپنے ہویوں سے فرمایا کہ نفاس کے دوران چالیس دن سے پہلے میری طرف مت جھانکنا۔
- ( ١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
  - ( ۴۰ ) حضرت عمر رہ اپنے فرماتے ہیں کہ نفساء جاکیس دن تک شوہر سے دورر ہے گ۔
- ( ١٧٧٤) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرَبَّصُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
- (۱۷۷۳) حضرت حسن پیشیز فرماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن رکے گی ، پھرغسل کر کے نماز پڑھے گی۔حضرت فعمی پیشیز فرماتے ہیں کہ دومہینے رکے گی پھروہ متحاضہ کی طرح ہے۔
- ( ١٧٧٤٢ ) حَلَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ :عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اغْتَادَتُ ، وَلَا تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
- (۲۲ ۱۷۷) حفزت حسن طِیتُطِیْ فرماتے ہیں کہ نفساء چالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔حضرت عطاء طِیتُطِیْ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عادت کے بقدرر کے گی اور چالیس دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔
- ( ۱۷۷۱۲ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِى بِشُوٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النَّفَسَاءُ نَحُوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۱۷۷۴)حفرت ابن عباس ٹئا پیزمز ماتے ہیں کہ نفاس دالی عورت حیالیس دن تک رکے گی۔

( ١٧٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى سَهُلٍ ، عَنْ مُسَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتِ النَّفَسَاءُ تَفُعُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ. (ترمذى ١٣٩- ابوداؤد ٣١٥)

(۱۷۷۳) حضرت امسلمہ منی منظ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ منطق فی کے زمانے میں نفساء چالیس دن تک رکا کرتی تھیں اور ہم اپنے چروں پر نمیالی سرخی کی وجہ سے درس نامی زر د بوٹی لگا یا کرتی تھیں۔

( ٢١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيّةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها ، مَا قَالُوا في ذلك

ا گرآ ومی کسی با ندی کوخر یدے باقیدی بنائے اوروہ حاملہ ہوتواس کا کیا حکم ہے؟ ( ۱۷۷٤٥) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ أَبِی یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَهِیَ

حَامِلٌ أَيْطُأُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَرَأَ : (وَأُولَاتُ الْأَخُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

(۴۵ ) حفرت عبیداللہ بن الی زیاد ویشیئ نے حضرت عبداللہ بن عباس پی پیشن سے سوال کیا کداگر کوئی آ دمی با ندی خریدے اوروہ حاملہ ہوتو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ پھر قر آن مجید کی آیت پڑھی (ترجمہ)حمل والی عورتوں کی عدت میہ سے دو ، بحکیج خمرد سردیں

المهدور يك في المسلم و ما مهم المراب الم ( ١٧٧٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ :

١٧٧٤٦) حَدَثنا ابو حَالِدُ الاحْمَر ، عَن دَاوَد ، عَنِ السَّعْبِي قَالَ ؛قَلْتُ لَهُ ؛ إِنَّ اَبَا مُوسَى بَهِى حِينَ قَتْحَ تُسَتَّرَ ؛ أَلَا تُوطُأُ الْحَبَالَى ، وَلَا يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَىٰءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَىٰءٌ رَوَاهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائِل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.

(۲۷۱) حفرت داود بریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی بریشین سے کہا کہ حضرت ابوموی بڑی ہی نے سے کی فتح کے دن فر مایا تھا کہ کسی حالمہ عورت سے جماع نہ کیا جائے اور شرکیین کی اولا دمیں شراکت نہ کی جائے ، کیونکہ پانی بچے میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی رائے سے کہی تھی یا رسول اللہ مَرَافِظَ ہے روایت کی تھی۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَرَافِظَ ہے نے اوطاس کی فتح کے دن فر مایا کہ رسول اللہ مَرَافِظ ہے نے اور دوسری خواتین سے اس وقت تک نہ کیا جائے جب کے دن فر مایا کہ کسی حاملہ سے بچے کی پیدائش سے پہلے جماع نہ کیا جائے اور دوسری خواتین سے اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک ان کے رحم کا خالی ہونا معلوم نہ ہوجائے۔

( ١٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِىءَ حُبْلَى. (۷۷۲۷) حضرت ابوقلا بہ پریٹین سے روایت ہے کہ رسول اللّد مَلِّافِقِیَّا نَے ارشاد فر مایا کہ جس نے کسی حاملہ سے وطی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ١٧٧٤٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (احمد ا/ ٢٥٦ـ طبراني ١٢٠٩٠)

( ۲۸ کا) حفرت ابن عباس نئاد منز سے بھی یونہی منقول ہے۔

جنگ کی ،ہم نے جربہنا می ایک گاؤں کو فتح کیا تو حضرت رویفع وٹاٹوئے نے ہم میں بیان فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا تا ہوں جو میں نے رسول اللّٰہ مَلِّ ﷺ سے سی ہے۔ آپ نے فتح خیبر کے دن فرمایا تھا کہ جو شخص اللّٰہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ

اپنی ہے کی دوسرے کی میں اب نہ کرے۔

( ١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

( ١٤٤٥ ) آيك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ١٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِى قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعُّ ، أَوِ الْحَانِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

(۱۷۷۵) حضرت علی منافظ فرماتے ہیں کدرسول الله میر الله میر الله علیہ ہے وضع حمل نے پہلے اور غیر حاملہ ہے حیف کے ذریعے رحم کے صاف ہونے کا یقین ہونے سے پہلے وطی کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٧٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةً وَقُثْمٍ وَنَاجِيَةً بْنِ كَغُبٍ قَالُوا :أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً خُبْلَى فَلاَ يَطُوُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقُرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ.

(۱۷۷۵۲) حفرت صلہ حفرت تھم اور حفرت ناجیہ بن کعب بھیسیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی کوئی حاملہ باندی خرید ہے تو وضع حمل سے پہلے اس کے ساتھ جماع ندکرے۔اورا گرغیرِ حاملہ خرید ہے تو اس کوچیش آنے تک اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَو

امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

(۱۷۵۵۳) حضرت سعید بن میتب وافید فرماتے ہیں کہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آ دمی کسی ایسی باندی یا عورت سے جماع کرے جس کے پیٹ میں کسی دوسر سے کا بچہ ہو۔

( ١٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُّوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَهَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا الْمُسْلِهِيْنَ فِي أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.

(۱۷۵۵ ) حفزت حسن ولیٹیند فرماتے ہیں کہ جب تستر فتح ہوا تو حفزت ابومولی ڈٹاٹوز کے ہاتھ کچھ باندیاں لگیس۔حضرت عمر وٹاٹونے نے انہیں خط میں بینے کم کھے بھیجا کہ وضع حمل ہے پہلے کوئی شخص کسی عورت سے جماع نہ کرے ہمٹر کین کی اولا دمیں حصہ دار نہ بنو کیونکہ یانی نیچے کو یورا کرتا ہے۔

( ١٧٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُوس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًّا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؟ أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً حَتَّى تَضَّعَ، وَلَا حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.

(١٤٤٥٥) حضرت طاوئ ويشيذ فرمات بين كدرسول الله مَزَّافَظَةُ في ايك غزوه بين ايك منادى سے اعلان كرايا كه حاملہ سے وضع حمل تك اور غير حاملہ سے حيض كي آنے تك جماع ندكرو۔

( ١٧٧٥٦) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ : حَلَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عِن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

(۱۷۵۷) حضرت ابوامامہ رہی فٹر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے غزوہ نیبر میں حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے جماع ہے منع فرمایا تھا۔

( ١٧٧٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي اللَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْوَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِى عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فَسُطَاطٍ ، فَقَالَ :لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا :لِفُلَان ، قَالَ :أَيُّلِمٌّ بِهَا ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، فَكَيْفَ يَسُتَخُدِمُهُ وَهُوَ يَغُذُّوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ

(مسلم ۱۰۲۱ ابو داؤد ۲۱۳۹)

(۱۷۵۷) حضرت ابو درداء و النفظ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضور مَرِّانِظَیَّۃ ایک الیمی حاملہ عورت کے پاس سے گزرے جو قریب الولا دت تھی (اور قیدی بنا کرلائی گئی تھی)، وہ ضعے کے دروازے پر کھڑی تھی ۔حضور مِرْاَفِقَیَّۃ نے استفسار فر مایا کہ سیکس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کی باں۔ سیکس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا بی باں۔ حضور مِرَافِقَیَّۃ نے فر مایا کیا وہ اس سے جماع کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا بی باں۔ حضور مِرَافِقَیَۃ نے فر مایا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں اس پرالی لعنت کروں جو قبر میں اس کے ساتھ جائے۔ وہ اس (سے پیدا ہونے

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والے بیجے ) سے کیسے خدمت لے گا حالانکہ اس کی ساعت اور بصارت کو تقویت دے رہا ہے؟ وہ اس کا وارث کیسے ہوگا عالانکہ وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے؟

# ( ٢١٣ ) مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟

اگركوئى عورت استى با تصسيح كى لا كى كا پردة بكارت زائل كرد بنواس پركيا تا وان بهوگا؟
( ١٧٧٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ و كَانَتْ تَخْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ : فَخَافَتِ امْرَأَتِه أَنْ يَتَزُوَّجَهَا عَلَيْهَا فَلَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَتِه يَسْوَةً عَلَيْهَا فَصَبَطْنَهَا لَهَا وَأَفْسَدَتْ عُذُرتَهَا بِيكِهَا ، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ، عَنْ مَانِدَتِه ، فَقَالَ لا مُرَأَتِه : مَا شَأَنُهُ لَا لَا فَلَانَةُ لاَ وَأَفْسَدَتْ عُذُرتَهَا بِيكِهَا ، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا ، عَنْ مَانِدَتِه ، فَقَالَ لا مُرَأَتِه ؛ مَا شَأَنُهُ الله عَنْ مُنْ مَانِدَتِه ، فَقَالَ ؛ مَا شَأَنُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا شَأَنُهُا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : مَا شَأْنُهُا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : مَا شَأْنُهُا ؟ قَالَ : فَقَالَ الْحَمَانُ لَا يَعْرَفُونَ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ الْحَمَانُ وَالِكُ لَلْهُ وَلَاكُونَ الْمَوْاقِ الرَّجُلِ وَإِلَى الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ وَالْمَقُولُ وَالْمَعَانُ فَلَا الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُولُةِ الرَّجُلِ وَإِلَى الْمُولُولُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمَالَةُ اللّهُ عَنْ الله عنه فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُولُوقِ الرَّجُلِ وَإِلَى النَّسُوةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَيْمُ اللهُ عَلَى الله عنه فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَنَ عَلَى الْمُولُولُ وَالْمَالُولُ الله عَنْ الله عنه فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَلَى الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَى الْمُقَالُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُ

(۱۷۵۸) حضرت ابراہیم ہو اپنے فرماتے ہیں کہ ایک آدی کے پاس ایک پتیم بچی تقی، وہ کھانا بھی اس کے ساتھ کھاتی تھی، آدی کی بیوی کواند بیشہ ہوا کہ کہیں آدی اس سے شادی نہ کرلے، چنا نچہ ایک مرتبہ جب وہ آدی کہیں گیا ہوا تھا تو اس مورت نے بچی عورتوں کی مدد سے اس لڑی کو بندھا اور اس کے پردہ بکارت کو زائل کردیا، جب آدی واپس آیا تو دستر خوان پراس بیتیم بچی کونہ پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کڑی کو بارے میں پوچھاتو وہ کہنے گلی کہ اس کا تو ذکر ہی نہ کرو، آدی نے وجہ پوچھی تو مورت نے بچی پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھاتو وہ کہنے گلی کہ اس کا تو ذکر ہی نہ کرو، آدی نے وجہ پوچھی تو مورت نے بچی نوع ورت نے بچی نوع کو بات نہ کی، اس پرزنا کا الزام لگا دیا۔ آدی اس بچی کے پاس آیا اور اس سے واقعہ کی تصدیق چاہئے کی فدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات نے اس کرنے اور کی نوع کی کو کو کر حضرت علی بڑی تی نے دار اس کی بیوی کو اور باتی مورتوں کو بلا لیا اور ان سے سوال کیا، انہوں نے فور اساری بات کو تسلیم کرلیا۔ حضرت علی بڑی تی نے دمنرت علی بڑی تی نے والی مورت پر صدرت حسن بڑی تی نے فر مایا کہ آگر کے والی مورت پر اور پکڑنے والی مورتوں پر ہوگا۔ حضرت علی بڑی تی نے فر مایا کہ آگر کے اس کورتوں کو اور پر نے والی مورتوں پر ہوگا۔ حضرت علی بڑی تی نے فر مایا کہ آگر کی انہ اس مورت پر اور پکڑنے والی مورتوں پر ہوگا۔ حضرت علی بڑی تی نے فر مایا کہ آگر کی اس کورتوں کو اور نول سے پیوائی کا کام کیا جاتا تو آج میں ان مورتوں کو اور فور سے کیا والی کام نہیں لیا جاتا تو آج میں ان مورتوں کو اور فور سے کیا دورتوں کو کہ کہ کہ کہ کو بیا تو تات کی اس کورتوں کو اور نول کو کو کہ کہ کہ بیں لیا جاتا تھا۔

هم مصنف ابن الی شیبه ستر جم (جلده) کی در است الله مصنف ابن الی شیبه ستر جم (جلده) کی در است الله می در است الل

( ١٧٧٥٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ جَوَارٍ أَرْبُعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتُ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ . وَجُلٌّ ، وَقَالَتِ الْأَخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ التَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الرَّجُلِ الَّى الَّتِي زَعَمَتُ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ ، فَزَوَّجَتُهَا، الله يَ زَعَمَتُ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ ، فَزَوَّجَتُهَا، فَأَفْسَدَتِ اللّهِ مَدْ الْمَلْكُ لُنْ مَرْوَانَ ، فَحَعَا فَأَفْسَدَتِ اللّهِ مَدْ الْمَلْكُ لُنْ مَرْوَانَ ، فَحَعَا فَأَفْسَدَتِ اللّهِ عَلْد الْمَلْكُ لُنْ مَرْوَانَ ، فَحَعَا

فَأَفُسَدَّتِ الَّتِي زَعَمَّتُ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتُهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرْوَانَ ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ ، لَأَنَّهَا أَمْكَنَتُ مِنْ نَفْسِهَا ، قَالَ : فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْقِلِ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتُهَا.

ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلِ الْمُزَيِّقِ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتُهَا.
(۱۷۵۹) حفرت ضعی بیشی فرماتے ہیں کہ چارنو عمر لڑکیاں کھیلنے کے لئے جمع ہوئیں، ایک نے کہا کہ وہ آدمی ہے، دوسری نے کہا کہ وہ عورت ہے، تیسری نے کہا کہ وہ عورت ہے، چوتھی نے کہا کہ وہ آدمی کا باپ ہے۔ آدمی کے باپ کا کر داراداکر نے والی نے عورت نے عورت کے باپ کا کر داراداکر نے والی لڑکی نے عورت کے باپ کا کر داراداکر نے والی لڑکی نے عورت کے کا کر داراداکر نے والی لڑکی نے عورت کا کر داراداکر نے والی بی چی کا رشتہ ما نگا۔ جب شادی ہوگئی تو لڑکے کا کر داراداکر نے والی لڑکی نے عورت کا کر داراداکر نے والی بیش کیا گیا۔ انہوں نے مجرکے برابر قم چاروں لڑکیوں پر لازم کی اور عورت کا کر داراداکر نے والی لڑکی کے جھے کوا ٹھادیا۔ یہ فیصلہ عبداللہ بن معقل مزنی بیشی نے پاس پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آتا تو میں صرف پر دہ بکارت کو ذاکل کرنے والی لڑکی پرتا وال کو لازم کرتا۔

( ١٧٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتُ جَارِيَةً بِأَصْبُعِهَا وَقَالَتُ : ابْنَهَا زَنَتْ فَوَفَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَعَرَّمَهَا الْعُقُرُ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذُونِهَا إِيَّاهَا.
(١٧٧٦) حفرت ابرابيم بِيلِيْ فرمات بين كرايك ورت نے اپن انگل سے ایک بی كاپردہ بكارت زائل كرديا اور كهدديا كراس نے زنا كيا ہے۔حضرت على وائور كے پاس يمقدمد لايا گيا تو آپ نے فرمايا كر عورت پر پرده بكارت كوزائل كرنے كا تا وان ہو گا اور

تَهِت لَكَانَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ نِسُوةً كُنَّ بِالشَّامِ ، فَأَشِرُنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَة ، فَرَكِبَتُ وَاحِدةٌ الْأُخْرَى ، وَنَحَسَّتِ الْأُخْرَى ، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا ، فَرُفِعَ فَأَشِرُنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَة ، فَرَكِبَتُ وَاحِدةٌ الْأُخْرَى ، وَنَحَسَّتِ الْأُخْرَى ، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا ، فَرُفِعَ فَلَاتُ اللَّهُ مِنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَة بُنَ عُبَيْدٍ وَقِبِيصَة بُنَ ذُوْيَبٍ ، فَقَالَا : عَلَيْهِنَ اللَّيَةُ، وَيُرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مُعْقِلِ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إِلَى نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى اللَّيَةُ، وَيُرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مُعْقِلِ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إِلَى نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى

ذَلِكَ وَلَهَا عُقُورُهَا. (۱۷۷۱) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کدشام میں پھولڑ کیاں کھیلنے کے لئے جمع ہو کمیں،ایک لڑکی دوسری پرسوار ہوئی اور دوسری بنچ دب گئی جس کی وجہ ہے اس کا ہر دہ بکارت زائل ہو گیا۔ بیمقدمہ عبدالملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فضالہ بن عبید ویشید اور قبیصہ بن ذؤیب ویشید سے اس بارے میں سوال کیا۔ان دونوں نے فرمایا کدان سب لڑکیوں ہر دیت واجب ہوگی اور ا یک کا حصہ اٹھالیا جائے گا۔ ابن معقل بیٹیوٹ نے فرمایا کہ دیت صرف اس پر ہونی چاہئے جس نے اسے دبایا ہے۔حضرت معمی بیٹیوٹ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہی ہوتا چاہئے اور دیت کے بجائے پر دہ دِکارت کوز اکل کرنے کا تا وان ہونا جاہئے۔

( ١٧٧٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ ؛ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِخْدَاهُمَا اللَّهُ خُرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا ، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.

(۱۷۷۲) حضرت بکر میشید فرماتے ہیں کہ دولڑ کیاں حمام میں تھیں ،ایک نے دوسرے کو دھکادیا تو اس کا پر دہ بکارت زائل ہو گیا۔ قاضی شرح کے پیٹیلانے اس کے لئے مبر مثلی کا فیصلہ فرمایا۔

( ۲۱٤ ) مَا قَالُوا فی رجلین تَزَقَّجَا أُخْتَیْنِ فَأَدْخِلَتِ امْراَّةً کُلِّ وَاحِیهِ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ دوآ دمیوں کی دوبہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری لائی گئی تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٧٦٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ انَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأَدْجِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةٌ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيْرَهُمَا.

( ۱۷۷ ۱۷ ) حضرت ابراہیم جیشیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کی دو بہنوں سے شادی ہوئی لیکن ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ

دوسری لانی گئی تو دونوں عورتوں کومہر ملے گااورمبر کے لیے خاونداس سے رجوع کریں گے جس کی غلطی سے ایہا ہوا ہے۔

( ١٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.

( ۱۷۷ ۱۲ ) حفزت عنعی ویشید کہتے ہیں کہ حضرت علی داہند بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ١٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۱۷۷۲۵) حضرت حسن میشید بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ١٧٧٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ : تَزَوَّ جَ أُخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأَدْ خِلَتِ امْرَأَةً هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَأَمَرَ وَأَحَدَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِى وَطِنَهَا لِغِشْيَانِهِ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقُرَبَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِذَتُهَا ، وَجَعَلَ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِى وَطِنَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا ، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِى زَوَّجَهَا.

(۲۷ کا) حضرت خلاس بیٹیے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو بھائیوں کا دو بہنوں سے نکاح ہوا، ہرایک کے پاس منکوحہ کے علاوہ دوسری عورت لائی گئی، بیمقدمہ حضرت علی تڑا ٹھ کی عدالت میں پیش ہوا آپ نے برعورت کواس کے اصل خاوند کی طرف واپس فرمایا اور تھم دیا کہ عدت گزرنے تک خاوندا پنی ہیویوں کے قریب نہ جائیں۔ پھرآپ نے جماع کرنے والوں پرمبرکولازم قرار دیا

اورتاوان اس شخف برلازم کیاجس نے شادی کرائی تھی۔

# ( ٢١٥ ) مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنهُ

كتاب النكاح كتاب

#### فاحشه كى كمائى كى حرمت كابيان

( ١٧٧٦٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ أَبِي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهُو البَغِيِّ. (بخارى ٢٢٣٤ـ ترمذي ١٢٤١)

(٧٤ ١٤٤) حضرت الومسعود والشر فرمات بين كرحضور مُؤَنِّفَ أَنْ فاحشد كي كمائي منع فرمايا ٢٠

( ١٧٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بُنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ وَمَهْرُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ وَمَهْرُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ وَمَهْرُ السَّائِمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَامِ خَبِيثُ وَمَهْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَامِ خَبِيثُ وَمَهْرُ

(۷۷ ۱۸) حضرت رافع بن خدیج وافی فر ماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ مچھنے لگانے والے کی کمائی بری ہے اور زیا کی کمائی بری ہے۔

( ١٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (احمد ٣٠٨/٣٠)

(١٤٤١) حفرت ابوجيف والثو فرمات بي كدرسول الله مَوْفِي أَنْ فاحشه كي كما كى سيمنع فرمايا ہے۔

( .١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ. (ابويعلَى ٨٩٢ـ طبرانى ٢٧٣)

( ٠ ١ ١ ١ ) حضرت ابو جيفه حالي فرمات بي كرسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

( ١٧٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ يُكُرِهُ هَيَّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُّولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِفَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهُ هُنَّنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . (مسلم ٢١)

يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

( ١٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ.

(۱۷۷۲) حضرت ابراہیم ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کونا پسند قرار دیتے تھے کہ فاحشہ کی کمائی کی طرح ایک یا دو درہم پر نکاح کریں۔

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.

( الدير المراد الوجريره والنور المريرة والنور الله مرافع الله مرافع الله مرافع الله من المرابع المرابع

( ٢١٦ ) مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الَّامَةَ وَالْحَرَّةَ فِي عُقْلَةٍ

اگرآ دمی ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزادعورت سے شادی کرے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ أُخْتَيُّنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

( ۲۷۷۷ ا) حضرت حسن ویشیط فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عقد میں ایک باندی اور ایک آزاد عورت سے شادی کرے تو آ دمی اور باندی کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔اسی طرح اگر ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا تو اس صورت میں دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی۔

( ١٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ خُرَّةً وَأَمَةً فِى عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا.

(۱۷۷۷) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں که اگرایک عقد میں ایک آزاداور ایک باندی سے نکاح کیا توان کا نکاح فاسد ہوگا۔ (۲۱۷) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْراَٰقً فَلَ خَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا لَمُ الرَّضَاعَةِ أَنْهَا لَكُونُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ،اس سے شرعی ملاقات کی پھروہ مرگیا۔ پھراس بات پرگواہی قائم ہوگئی کہوہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔اب کیا حکم ہے؟ ( ۱۷۷۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنَ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الحَسَنِ ؛ فِی رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ دَحَلَ بِهَا ، مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الى مستف ابن المستقد المست

ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ قَامَتِ البَيْنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الضَّدَاقُ وَلَا مِيْرَاتَ لَهَا. (١٧٧٧) حضرت حسن وينيو سے سوال كيا گيا كه ايك آدى نے كسى عورت سے شادى كى ،اس سے شرى ملاقات كى پيروه مركيا،

(۱۷۷۷) مطرت کن فیقیلا سے خوال میا نیا کہ ایک اول سے کی ورت سے حاول کا بہاں کے طرف ما ماک کا چورت کو مہر ملے گالیکن پھر اس بات برگواہی قائم ہوگئی کہ وہ عورت اس کی رضاعی بہن ہے۔اب کیا تھم ہے؟انہوں نے فر مایا کہ عورت کو مہر ملے گالیکن میراث نہیں ملے گی۔

( ٢١٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَلِنَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَضْنَعُ ؟ ايك آدمى سى عورت كاولى موليكن اس سے نكاح كرنا جا ہے تو كيا كرے؟

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا تَحَفُّصُ بنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ؛ أَنَّ المُفِيْرَةُ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ ، فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ.

(۷۷۷) حفرت رکین ویشط فرماتے میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو ایک عورت کے ولی تھے، انہوں نے اس عورت کو پیامِ نکاح بھیجنا چا با،ان کے ساتھ اس عورت کے چھے ولی اور بھی تھے۔انہوں نے ایک ولی کو تھم دیا کہ وہ ان کا نکاح اس عورت

( ١٧٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَكَى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجُهَا بِشَهَادَةِ العُدُولِ.

(۱۷۷۷) حضرت حسن ویٹیلیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ولی کا ارادہ ہو کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے تو اسے جا ہے کہ کسی آ دمی کوعورت کا ولی بنادیے اور پھر عادل گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے نکاح کر لے۔

#### ( ۲۱۹ ) فِی نِکَاحِ المُضْطَهَدِ زبردسی کرائے گئے نکاح کا حکم

( ۱۷۷۷۹ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَهَدِ. (۱۷۷۷۹) حضرت شرح کِيشِيدِ فرماتے بي كه زبردى كئے گئے فض كا نكاح نَبِين بوتا۔

(۱۷۷۸) مَطْرَتْ مُرَى مِنْ يَهُان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ.

، ۱۷۵۸۰) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ زبردی کئے گئے تحض کا نکاح نہیں ہوتا۔

٢٠٠٠) مرت بالمرتية رائع بن در روى عدال من المهرّد و المَّدِ العَاجِلِ مِنَ المَهْدِ ( ٢٢٠ ) فِي الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي العَاجِلِ مِنَ المَهْدِ

اگر مردوعورت میں عاجل مہر کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ ( ۱۷۷۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَحَلَ بِهَا فَادَّعَتْ اللَّهُ لَمُ يَبُواْ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ :المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِي العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.

(۱۷۵۸) حضرت عبدالاعلی پریشید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے عورت سے عاجل اور آ جل مہر کے عوض نکاح کیا، آ دمی نے عورت سے عاجل اور آ جل مہر کے عوض نکاح کیا، آ دمی نے عورت سے شرعی ملا قات بھی کی لیکن عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ابھی عاجل مہر ادانہیں کیا ۔ تو حضرت عبدالاعلیٰ پریشید نے فرمایا کہ سعید پریشید نے قادہ پریشید کے ہارے میں بیان کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عاجل میں عورت کے لئے مہر کے نکالے جانے کی صورت بیہ ہے کہ مرد پرا تنام ہرباقی رہ گیا ہے اور مرد کاعورت سے دخول کرنا عاجل سے بری ہونا ہے۔

( ١٧٧٨٢) حَلَّتُنَا عَبُدُالاً عُلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: المَخْرَجُ عَلَيْهِ. (١٧٧٨٢) حفرت حسن ولِينِيْ فرما ياكرت تح كمروس عاجل مهروصول كياجاً عـ گار

( ۲۲۱ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَكِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟ ايك آدمى كى كوئى بيوى يابا ندى ہوليكن اسے نيح ميں شك ہوتو وہ كيا كرے؟

( ١٧٧٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.

(۱۷۷۸۳) حضرت حمید ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت انس ٹھاٹھ کواپنے بچے کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے قیافہ شناس کو بلوانے کا حکم دیا۔

( ١٧٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِى ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ
بُنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عُلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبُرِنَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ ،
فَقَالَ عُمْرُ هَلُ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبُرِنَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت فَقَالَ عُمْرُ هَلُ كُنْت بَعْمُ ، قَالَ : مَا كُنْت لِلْكَ بِخَلِيقٍ ، قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظُرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ.

(۱۷۷۸۳) تصرَتُ عبدالله بن عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرَت عبدالرحمٰن بن عوف دی شونے اپنی ایک باندی کے دم کے غالی ہونے کا یقین کرنے ہے پہلے اسے فروخت کردیا، پھر خرید نے والے کے پاس اس کاحمل ظاہر ہوا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر شاہوں کے پاس اس کاحمل ظاہر ہوا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر شاہوں کے پاس پیش کیا گیا۔ حضرت عمر وی شونے نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھ شونے سے فرمایا کہ کیاتم اس سے جماع کیا کرتے ہے؟ انہوں نے اقر ارکیا۔ حضرت انہوں نے اقر ارکیا۔ حضرت عبدالرحمٰن عمر شاہوں نے نے کود یکھا تو حضرت عبدالرحمٰن عمر شاہوں نے فرمایا کہ تمہیں ایسانہیں کرنا چا ہے تھا۔ پھر انہوں نے قیافہ شناسوں کو بلایا، انہوں نے بیچکود یکھا تو حضرت عبدالرحمٰن بی عرف وقاہوں کو بلایا، انہوں نے بیچکود یکھا تو حضرت عبدالرحمٰن بی عرف وقاہوں کو بلایا، انہوں نے اسے براقر ارزی دیا۔

( ١٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ

فَلْيَسْتَلْحِفُهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِى أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقُهُ.

(۱۷۵۵) حفرت عثان بن اسود ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کو اپنے بچے کے نسب کے بارے میں شک ہوا تو حضرت عطاء ویشید نے اس سے فرمایا کہ اسے تھم نے بچے کو اپنا بچے قرار دے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹٹو نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے کسی باندی سے جماع کیا ہے تو ہم بچے کواسی کا قرار دیں گے۔ پھر میں نے اس بارے میں حضرت عکر مدین خالد ویشید سے سوال کیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اسے تھم دو کہ بچے کو اپنا بچے قرار دے۔

( ١٧٧٨٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ ، لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمُ إِلَّا أَلْحَقْته بِهِ يَعْنِى السَّرَارِيَّ.

(۱۷۷۸) حَفرت عمر بن خطاًب منظم فرماتے ہیں کہتم ان باندیوں کو پا کدامن مجھویا نہ مجھو،ان میں سے کمی عورت نے اگرتم میں ہے کسی کے بستریر بیچے کوجنم دیا تو وہ بچیاس کا ہوگا۔

# ( ٢٢٢ ) مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِنَ كُرِةِ

#### مرد كابلا وجهآله تناسل كوباته ميس لينا درست نهيس

( ١٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمَّار ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرَانَ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى رَجُلْ أَعْبَثُ بِذَكْرِى حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَثْ أُفِّ ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزَّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.

(۱۷۷۸۷) حضرت ابو یخی پیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عباس بی پینونے سوال کیا کہ اے ابن عباس! میں اپنے آکہ تناسل کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور مجھے انزال ہوجا تا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس ٹی پینونئے فرمایا''اف،اف! بید زناجیں اونہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہتم باندیوں سے نکاح کرلو۔''

( ١٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

(۱۷۷۸۸) حضرت ابن عباس بنی دینم فرماتے ہیں کہ مشت زنی کرنے والا اپنے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے۔

( ١٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ شَيْخٍ قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْحَضْخَضَةَ ، فَقَالَ: ذَاكَ الْفَاعِلُ بنَفْسِهِ.

(١٤٤٨٩) حضرت ابن عمر تفاض سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ بدکاری کرنے

والا ہے۔

( ١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سُئِلَ عَنِ ﴿الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ ﴾: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ.

(۱۷۷۹) حضرت قاسم پریشیز سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا (ترجمہ)''جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،سوائے اپنی باندیوں اور بیویوں کے کہیں شہوت پوری نہیں کرتے ،اس بارے میں وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ جولوگ اس حدسے تجاوز کریں تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں''اس پرحصرت قاسم پریشیز نے فر مایا کہ جو یا ندیوں اور بیویوں کے علاوہ کہیں شہوت پوری کریں تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں۔

# ( ٢٢٣ ) مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشُّغَارِ

#### نكاحٍ شغار (رشتے كے لين دين كے ساتھ) نكاح كرنا كيا ہے؟

( ١٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الأَّعُوجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ :الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ :زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِى ، أَوْ زَوِّجْنِى أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِى. (مسلم ٢١- ابن ماجه ١٨٨٣)

(۱۷۷۱) حفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِالْفَظِیَّةُ نے نکامِ شغار سے منع فر مایا ہے۔ ابن نمیر مِلِیٹیو فرماتے ہیں کہ نکامِ شغار سے سے کہ ایک آ دمی کیے کہ تو اپنی بیٹی سے میری شادی کراد سے میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرادیتا ہول یا اپنی بہن سے میری شادی کراد سے میں اپنی بہن سے تیری شادی کرادیتا ہوں۔

( ١٧٧٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الشَّغَادِ . (بخارى ١٩٦٠ ـ مسلم ٥٨)

(٩٢) حَفْرت ابن عمر مِنْ النَّهِ على روايت بكرسول الله سَرَافِينَ فَيْ فَيْ الْأَرْ شَعْار مِنْ عَرْ ما يا ب-

( ١٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ معقل ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله.

(۱۷۷۹۳) حفرت عطاء داشيد سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٧٧٩٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّفَارُ :الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ .

(۱۷۷۹۳) موید بن غفلہ ویشی فرماتے ہیں کہ اسلاف نکاح شغار کونا پیند فر ماتے تھے۔ شغاریہ ہے کہ آ دمی کسی مرد کی شادی بغیر مہر

کے اس شرط برکرائے کہ وہ اس کی شادی کرائے گا۔

( ١٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ.

(۷۷۵) حضرت عطاء پیشینه نکاح شغار کے بارے میں فر ماتے ہیں کہان کا نکاح باقی رہے گا اور دونوں کومبر ملے گا۔

ُ ( ١٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ. (ترمذي ١١٢٣ـ ابوداؤد ٢٥٧٣)

(١٤٤٩٤) حضرت عمران بن حميين شافخو ہے روايت ہے كەرسول الله مِلْوَفِظَةَ نے ارشادفر مايا كداسلام ميں نكاح شغارنہيں ہے۔

( ١٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عُمَّرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ. (مسلم ٢٢ ـ احمد ٣٣٩/٣)

(١٤٤٩٤) حضرت جابر والثين سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِاللَّهِ عَنْ فَعَار مِعْ فَر مایا ہے۔

#### ( ٢٢٤ ) مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النَّكَاحِ

#### نكاح كے خطبوں كابيان

( ١٧٧٨) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَ إِنَّ : الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَ إِنَّ : الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُحَمِّدًا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالسَّيَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُحَمِّدًا فَلَا هَادِى لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُصَلِّلُهُ مُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَصُولُ لَهُ وَاللّهِ : ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ وَاتَقُوا اللّه اللّه وَقُولُوا قَولُا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمْ أَعُمَالُكُمْ وَيَعُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك. (ابوداؤد ٢١١١ الله وَقُولُوا قَولُا سَدِيدًا يُصُلِحُ لَكُمْ أَعُمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك. (ابوداؤد ٢١١١ المَد الا ٢٣٠ )

(۱۷۷۹) حفرت عبدالله و الله و الله على الله مِرْ الله مُ

(ترجمہ)اللہ سے ڈروجس کے بارے میں اورصلہ رحمی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، بے شک اللہ تم پر ٹکہبان ہے۔ (ترجمہ)اللہ سے ڈرواورسیدھی بات کرو۔اللہ تمہارےا عمال کی اصلاح فرمائے گااور تمہارے گناہوں کومعاف فرمائے گا..... بیہ خطبہ پڑھنے کے بعدا پنی حاجت کاارادہ کرو۔

( ١٧٧٩٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق العرق.

(۹۹ ۱۷۷) حضرت جعفر پیشید کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی ٹٹاٹٹو حضرت حسن ٹراٹٹو کی ایک لڑکی کا نکاح اس حال میں کروار ہے تھے کہ وہ ہڈی ہے گوشت اتار کر کھار ہے تھے۔

( ١٧٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.

( ١٥٨٠) حفرت نصر والشيافر ماتے بين كەحفرت عطاء بيشين سے بىم الندالرحمٰن الرحيم بردھ كرنكاح كراديا \_

( ١٧٨٠١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبُ ثُمَّ قَالَ :قَدُ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.

(۱۷۸۰۱) حضرت اساعیل بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق بریشید نے حضرت شرق کو پیشید کی شادی کرائی کیکن خطبہ نہیں پڑھااور فرمایا کہ بیضرورت پوری ہوگئی۔

(١٧٨.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ حَفُص ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوّةَ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبُت إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبُدِ اللهِ لَأَهُلُ أَنْ يُنْكَعَ ؟ نَحْمَدُ اللّهَ وَنُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَدُ زَوَّجُنَاكُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ: ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُويحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ وَسَلّمَ ، وَقَدُ زَوَّجُنَاكُ عَلَى مَا أَمَرَ اللّهُ: ﴿إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُويحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : ثَنْ مَنْ الزّبَيْرِ أَوْ ابْنُ عُمَرَ . (بيهقى ١٣٥) أَخْسَبُهُ عُرُوةً بُنُ الزّبَيْرِ أَوْ ابْنُ عُمَرَ . (بيهقى ١٣٥)

(۱۷۸۰۲) حفرت عروه بن زبیر بینی فیر ماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر اللہ کی بٹی کے لئے نکاح کا پیغام بھوایا تو انہوں نے فرمایا کہ ابلا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نی میر اللہ بھی کے لئے نکاح کا اہل ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نی میر اللہ بھی اللہ بھی ہیں۔ ہم نے اللہ کے امر فرمایت ہیں کہ فرات ہوئے تہاری شادی کرادی۔ حضرت شعبہ بریش فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واللہ نے ہوئے ایک آدی کا نکاح کرادیا۔

# ( ٢٢٥ ) من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً

#### جن حضرات کے نز دیک عورت کا بالکل سیدھالیٹ کرسونا مکروہ ہے

( ١٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلَاةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (علده) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (علده) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (علده)

: لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمُنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظُلُّ يَظُمَعُ مَا دُمْنَ كَلَلِكَ.

(۱۷۸۰۳) حضرت عمر والتي فرمايا كرتے تھے كدا پني بيٹيوں كو بالكل سيدهاليث كرمت سونے دو كيونكہ جب تك وہ اس حالت ميں رہتی ہیں شیطان ان میں رغبت کرتار ہتا ہے۔

( ١٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.

(۱۷۸۰۳) حضرت ابن سیرین والینیا کے نز دیک عورت کا بالکل سیدهالیث کرسونا مکروہ ہے۔

( ٢٢٦ ) فِيَ الرَّجُلِ اليَّهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلُ أَنْ

يَدُخُلَ بِهَا، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟

اگرنسی بہودی یا عیسائی مرد کے نکاح میں کوئی بہودی یا عیسائی عورت ہوا دروہ عورت

دخول سے پہلے اسلام قبول کر لے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

( ١٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجَ يَهُودِنَّى ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلُ بِهَا.

(١٥٨٠٥) حضرت حسن والطيخ فرماتے ہيں كما كركوئى عورت اسلام قبول كرے اوراس كاكوئى يہودى ،عيسائى يا مجوى خاوند ہوجس نے

اسلام قبول نه كيا موتو جب تك دخول نه كرے اسے پچھنييں ملے گا۔

( ١٧٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.

(١٤٨٠٦) حضرت ابراہيم ويشيذ فرماتے ہيں كدا ہے چھنيس ملے گا۔

( ١٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن العَوام ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصُفُ الصَّدَاقِ.

(١٤٨٠٤) حضرت حسن مريشيد فرمات ميں كمان دولوں كے درميان جدائى كرادى جائے گى اور عورت كوآ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّلَاقِ .

(۸۰۸) حضرت حماد مِیشید فرماتے ہیں کہ اسعورت کوآ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا رَدَّتُ إِلَيْهِ مَا أَعُطَاهَا.

(۱۷۸۹) حضرت جابر بن زید جائیز ہے سوال کیا حمیا کہ اگر کسی کا فرمرد کے نکاح میں عیسائی عورت ہواور وہ عورت اسلام قبول

کرلے جبکہاس کاشو ہراسلام قبول کرنے سے انکار کرد ہے تو کیا تھم ہے؟ حضرت جابر بن زید پراٹین نے فر مایا کہ میری رائے یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی ،اگر مرد نے دخول کیا ہے تو عورت کو پورام ہر ملے گااورا گردخول نہیں کیا تو عورت اسے حاصل شدہ مال واپس کرے گی۔

( ١٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاق.

(۱۷۸۱) حضرت قماده وليفيو فرمات جي كداس عورت كوآ دهام برطے گا۔

# ( ۲۲۷ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِلمُرَّأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ اگرکوئی شخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا اقر ارکر نے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَمَّنْ حَلَّلَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لامُرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ :لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۱۷۸۱) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہا گرکوئی مخص مرض الموت میں بیوی کے لئے مہر کا قرار کرے تویہ درست نہیں۔

( ١٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوفًا أَجَازَ إِقُوارَهُ.

(۱۷۸۱۲) حضرت مسروق والطبعائي نے ایسے اقر ارکو درست قرار دیا۔

( ١٧٨١٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.

(۱۷۸۱۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ میرمثلی کا اقر ارکر نا درست ہے۔

( ١٧٨١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ.

(۱۷۸۱۴) حفرت حسن والثيا كنزد يك ايداقر اردرست بـ

( ١٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لَأَنَّهَا وَارِثُ ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

(۱۷۸۱۵) حضرت شعمی ویشین فرماتے ہیں کہ خاوند کے لئے ایساا قر اردرست نہیں کیونکہ عورت اس کی دارث ہے اور وارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی۔

( ٢٢٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاق

اگرمہر کے بارے میں میاں بیوی کا اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨١٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ

ذَكُوانَ :الْقُوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهُر مِثْلِهَا.

(۱۷۸۱) حضرت شعمی ویشید فرماتے ہیں کہ مرد کا تول معتبر ہوگا اور حضرت حماد اور حضرت ذکوان بھیسیا فرماتے ہیں کہ اگرعورت کا

قول مېرمثلى سے كم كابوتو عورت كاقول معتر بوگا۔

( ١٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ :هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.

(١٤٨١٤) حضرت حسن ويشيد فرمات بيل كه الرعورت كاقول مبرشلي عيم كابهوتو عورت كاقول معتربهوا الم

( ١٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ :فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيْنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا.

(۱۷۸۱۸) حضرت سعید بن جبیراورحضرت شعبی بیستیافر ماتے ہیں کہ اگر آدی نے عورت سے میر آجل اور میر عاجل کے بدلے نکاح کیا، پھرآدی نے دخول کرلیا تو گواہی اس بات پر قائم ہوگی کہ اس نے مہراوا کردیا ہے۔

#### ( ٢٢٩ ) في المرأة تَدُّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا

# اگر کوئی عورت خاوند کی و فات کے بعد مہر کا دعویٰ کرنے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ :يَسُأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.

(١٧٨١) حفرت تُعَنى وَيُنْظِ فرمات مِينَ مَهُدِي مَ مَا كُولَى عُورت فاوندى وفات كے بعدمبر كا دعوى كر يتو قاضى اس سے كوائى ما كَلَّے گا۔ ( ١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادٌ : صَدَاقُ نَسَانَهَا.

(۱۷۸۲۰) حضرت تھم پریشیۂ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خاوند کی وفات کے بعد مہر کا دعویٰ کرے تو گواہی لائے گی۔حضرت حماد پریشیۂ فرماتے ہیں کہاہے مہر مثلی ملے گا۔

( ١٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : الْبَيْنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.

(۱۷۸۲۱) حضرت هعی وافیع: فرماتے ہیں کہ گواہی مہروالوں پر یعنی عورت کے اولیاء پر ہوگی اور مرد کے اہل پراس سے نکالا ہوا ہوگا۔

( ٢٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ اگرکوئی مخص دخول سے پہلے اپنی بیوی پرتہمت لگاد ہے تو کیا اسے مہر ملے گا؟

( ١٧٨٢٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرَّبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ

امْرَأْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا قَالَ :يُلاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۷۸۲۲) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص دخول سے پہلے آئی بیوی پرتہت لگادے تو مرد بیوی سے لعان کر

اورات نصف مبر ملے گااورا گراس کاحمل ظاہر ہوجائے تواسے بورامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَ

لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق.

(۱۷۸۲۳) حضرت عامر ویشین فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص دخول ہے پہلے اپنی بیوی پر تبہت لگا دیے تو مرداس ہے لعان کرے گا

اورائے آ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا :إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَ لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٤٨٢٣) حفرت حسن اور حفرت ابن عمر ميسيافر مات بين كه اگركوكي فخض دخول سے پہلے اپنى بيوى پرتهمت لگادے تو مردائر سے لعان کرے گا اور اسے آ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى مِثْلَهُ.

(۱۷۸۲۵) حضرت زراره بن اونی پیشید سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(١٤٨٢٦) حضرت ابراہیم پریشیا سے یونہی منقول ہے۔

( ١٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٤٨٢٤) حضرت فعلى ريشينه فرماتے بيس كما گركوئي شخص دخول سے پہلے اپنى بيوى پرتبهت لگاد بينو مرداس سے لعان كرے گااور

اے آ دھامبر ملے گا۔

( ١٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(١٤٨٢٨) حضرت تھم پریٹیل فرماتے ہیں کداگراس کاحمل ظاہر ہوتواہے بورامہر ملے گا۔

( ١٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(١٧٨٢٩) حضرت عطاء ويشيد فرماتے ہيں كما گركوئي شخص دخول سے پہلے اپني بيوي پرتنهت لگاد بيتو مرداس سے لعان كرے گااور اے آ دھامبر ملے گا۔

# ( ٢٣١ ) مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النُّسُوةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ

#### بو یوں کے درمیان عدل کرنے کابیان

: ١٧٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ.

يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَانِهِ فَيَغْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَكُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ. (١٥٨٣٠) حضرت ابوقلابه يِشِيُّ فرمات بين كدرسول الله مِيَّا فَيُحَامًّا فِي ازواج كے مابين عدل سے تقسيم فرمايا كرتے تصاور ارشاد

فرماتے کداے اللہ! بیمیری و تقسیم ہے جومیرے اختیار میں تھی اور جومیرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے

ں مجھ سے مواخذہ نے فرما۔

( ١٧٨٣١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فَيْ عَائِشُ فَا تَلُمْكُ وَلَا أَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . (احمد ٢/ ١٣٣٠ - ابن حبان ٢٠٥٥)

(۱۷۸۳۱) حضرت عائشہ میں طاق میں کہ کہ رسول اللہ مَؤَافِظَةَ إِنِی از داج کے مابین عدل سے تقسیم فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اے اللہ! بیرمیری وہ تقسیم ہے جومیرے اختیار میں تھی اور جومیرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے اس کے بارے

میں مجھ ہےمواخذہ نہفر ما۔

( ١٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْم هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْم هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.

(۱۷۸۳۲) حفزت کیچی بن سعید پایشیا فرماتے میں کہ حضزت معاذ خالفہ کی دو بیویاں تھیں، وہ اس بات کو ناپہند کرتے کہ ایک کی

باری والے ون دوسری کے بہاں سے وضوبھی کرلیں یا دوسری کے پاس رہیں۔

( ١٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأْتَانِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى.

(۱۷۸۳۳) حضرت محمد پرلیٹیویئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو ایک کی باری والے دن دوسرے کے یہاں وضو کے «بھریک

کرنا بھی مکروہ ہے۔ برعابیں و برعام دو سر یاد مورد کی اور ایسان دیار کا کا کیساز کیا یا درکار کا کا

( ١٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بكر ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِى الْحَزمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتُ لِى امْرَأَتَانِ فَكُنْتَ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَى فِى الْقُبُلِ.

(۱۷۸۳۴) حضرت جابر بن زید ویشید فرماتے بین که میری دو بیویان تھیں میں ان دونوں کے درمیان توجہ کرنے میں بھی عدل سے

كام ليتاتفا به

( ١٧٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعُدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كُمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.

برابری سے کام لیں۔ایک کے لئے بھی وہی خوشبولگائیں جودوسری کے لئے لگاتے ہیں۔

( ١٧٨٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَفْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَانِرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانُوا لَيْسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لَا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ ، فيَقْسِمُونَهُ كَفَّا كَفًا إذَا كَانَ

يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِعُ كَيْلَهُ.

(۱۷۳۷) حضرت ابراہیم ویٹیلا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے مخص سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف بیو یوں کے درمیان برابری کرنے میں اس قدراحتیاط سے کام لیتے تھے کہ ستواور غلے وغیرہ میں سے وہ چیز جو پچ جاتی اور کیل میں نہ آسکتی تو اس کو ہتھیلیوں سے تقسیم کرتے۔

( ١٧٨٢٧ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَانَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً قَالَ : فَأَحْلَلُنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً.

(بخاری ۱۹۸ مسلم ۹۱)

(١٤٨٣٤) حضرت ابراہيم ويشيو فرماتے ہيں كه جب رسول الله مَلِفَظَيَّةً كامرض شدت اختيار كر كميا تو آپ نے و كمير بھال كے لئے

حضرت عائشہ جی مذبخا کے گھر قیام کے لئے ہاتی از واج سے اجازت طلب کی ۔سب نے اجازت دے دی اور آپ مِزَالفَظِيَّةَ مضرت

عا کشہ بٹی مشافاکے یہاں قیام پذیر ہو گئے۔

( ١٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّصْرِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَان ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِخْدَاهُمَا عَلَى

هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له امران ب الْأُخْرَى بُعِتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ. (ترمذى ١٣١١ـ ابو داؤد ٢١٢٢)

(۱۷۸۳۸) حضرت ابو ہریرہ و پڑھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر اُلفیکی آئے ارشا دفر مایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی خاطر مدارت دوسری سے بڑھ کر کرتا ہوتو قیامت کے دن اے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوگا۔

## ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا. وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ

اگر کسی آدمی کی دو بیوبیاں پا دوباند بیاں ہوں تو کیا دوسری کے سامنے ایک سے جماع کر سکتا ہے؟ ( ۱۷۸۲۹ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ غَالِبِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِی بَیْتٍ قَالَ : کَانُوا یَکُرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ یَکااً اِحْدَاهُمَا وَالْاَحْرَی تری ، أَوْ تَسْمَعُ.

(۱۷۸۳۹) حضرت حسن الطین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی دو بیویاں ایک کمرے میں ہوں تو ایک کے سامنے یا اس کے سنتے ہوئے دوسری سے جماع لانا مکروہ ہے۔

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ الْمُوَّامِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

(۱۷۸۴) حضرت عکرمہ روشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹن دونا ندیوں کے درمیان سویا کرتے تھے۔

( ١٧٨٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ. (١٧٨٤١) حضرت عطاء ويشيد فرمات بي كدوبانديول كدرميان سونے مين كوئى حرج نبيل -

( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل تَهْدَى إلَيْهِ امْرَأْتُهُ فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي ويصدقها مَا لَهَا

#### مِنَ الصَّدَاق؟

ایک آ دمی کواس کی بیوی پیش کی گئی الیکن وہ کہتی ہے کہاس نے مجھے نہیں چھوا، مرد بھی اس

## کی تصدیق کرتاہے، کیااس عورت کومہر ملے گا؟

( ١٧٨٤٢) هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ أُهْدَيَتُ اِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمُ يَذْخُلُ بِهَا ، وَأَقَرَّتُ هِيَ بِذَلِكَ ، فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَٱلْزَمَهَا ٱلْعِدَّةَ وَقَالَ : لَا أُصَدَّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِك.

(۱۷۸۴۲) حفرت شرح کولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کواس کی بیوی پیش کی گئی، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیوی ہے دخول نہیں کیا بعورت بھی اس کا اقر ارکرتی ہے، تو عورت کونصف مہر ملے گا اور اس پرعدت بھی لازم ہوگی۔ نیزیہ فیصلہ کرنے کے بعد قاضی شرح کولیٹی نے فرمایا کہ میں تیر لے نفس پر تیری تصدیق نہیں کرتا اورعورت کے نفس پراس کی تصدیق نہیں کرتا۔ ( ١٧٨٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَائَتْ تَرَكَتْهُ.

(۱۷۸۳۳) حضرت حسن والیٹیلا ایسی صورت میں فر ماتے ہیں کہ مرد پر پورا مہر لا زم ہوگا عورت جا ہے تو لے لے اورا گر جا ہے تو جھوڑ دے۔

( ۲۳۶ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَ شَهْرُ کَذَا وَکَذَا زَوَّجْتُكُ ابْنَتِی الرَّاجُلِ اللَّهُ اللَّ

ُ ١٧٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ :سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِى ، فَقَالَ :لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.

(۱۷۸۴۴) حفرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے کئی آ دی ہے کہا کہ جب شوال کام مہینہ گذر جائے گا تو میں اپنی بٹی سے تیری شادی کرادوں گا تو بیدنکا ح نہیں ہے۔

( ٢٣٥ ) في العبد يَأْذَنُ لَهُ مُولَاهُ فِي التَّرْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

اگرآ قاغلام کوشادی کی اجازت دے تو نفقہ اس پرلازم ہوگا

( ١٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّ جُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ. (١٤٨٣٥) حفرت شعمي ولِيلِيْ فرمات بي كماكراً قاغلام كوشادي كي اجازت دي تو نفقه اي پرلازم بوگا۔

( ٢٣٦ ) في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا

عورت كالبي بيني ياباپ كے ساتھ كھلے سربيھنا كيساہے؟

( ١٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَهٍ وَلا وَالِهٍ وَلَا أَخٍ إلَّا عِنْدَ زَوْجَهَا.

(۱۷۸۳۲) حفزت حسن ولیٹیل فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بیٹے ، والدیا بھائی کے پاس کھلے سرنہیں بیٹھ سکتی ،صرف خاوند کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔

( ١٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّةُ

(۱۷۸۴۷) حضرت عکرمہ براپیل فرماتے ہیں کہ آ دمی کی جلد کا پنی ماں یا بہن کی جلد کو جھوناز نا کا ایک شعبہ ہے۔

( ۲۳۷ ) فی الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِالْمُرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا مِيالِ بِيوى كَ لِيَ خلوت كَي باتوں كو بيان كرنے كى ممانعت

( ١٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أَبَالِي إِذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي وَأَزْخَيْت سِتْرِى حَدَّثُت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۸۸۸) حضرت سلمان ولیٹی فر ماتے ہیں کہ میں ای پی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کروں ، درواز ہ بند کروں ، پر دہ لئکا دوں اور پھر ان با توں کو بیان کروں تو میرے لئے لوگوں سے ان با توں کا بیان کرنا اور اس حالت میں لوگوں کا مجھے دیکھنا برابر ہے۔

( ١٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِىِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعْدٍ مَوْلًى لَأَبِى سُهْٰيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

(مسلم ۱۲۳ ابوداؤد ۲۸۳۷)

(۱۷۸۳) حضرت الوسعيد ضدرى و المارى الله على الله مَ ال

(۱۷۸۵) حفرت ابو ہریرہ ڈھنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْفَقِیجَ نے ارشاد فر مایا کہ یہ بات کیے درست ہے کہ تم مردوں میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کی تفصیل لوگوں کو بتائے یاتم میں سے کوئی شورت اپنے خاوند سے ملاقات کی تفصیل لوگوں کو بتائے ۔ اس پرایک سیاہ فام عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کہ جب مرداور عورت یہ کرتے ہیں تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ حضور مَلِیْفَیْکَیْجَ نے فر مایا کہ میں تمہیں یہ بات ایک مثال سے مجھاتا ہوں ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نرشیطان کی مادہ شیطان سے ملتا ہے اور راستہ میں اس سے جناع کرتا ہے جبکہ لوگ د کھور ہے ہوتے ہیں ، وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جبکہ لوگ د کھور کے ہوتے ہیں ، وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جبکہ لوگ د کھو

ہے ہوتے ہیں۔

(١٧٨٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوَّامٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النَّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.

(۱۷۸۵۱) حضرت مجامد واليمات قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه جب وه نكاح كا تذكره كرتے بين تو كنابه كے ساتھ كرتے بين \_

#### ( ۲۳۸ ) مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ قطسالي كِونون مِين نكاح كي ممانعت

( ١٧٨٥٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النَّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً. (١٧٨٥٢) حفرت صبيب ويشيئ فرماتے بين كرمفرت عمر ولينوُ قطسالى كے دنوں ميں نكاح كى اجازت نبيس دیتے تھے۔

( ٢٣٩ ) في الرجل الْوَلِي يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ

اگرولی کسی عورت کا نکاح کرائے کیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۷۸۵۳) حَدِّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عُبَیْدَةَ ، عَنْ ابْرَاهِیمَ قَالَ : إِذَا انْکَعَ الْمَرْأَةَ الْوَلِقُ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِیَتْ بَعْدُ لَمْ یَصْلُحُ ذَلِكَ النّگاءُ حَتَّی یَکُونَ نِگاءٌ جَدِیدٌ.

(۱۷۸۵۳) حضرت ابراہیم پیشینے فرماتے ہیں کہا گر ولی کسی عورت کا نکاح کرائے لیکن وہ راضی نہ ہوالبتہ بعد میں راضی ہوجائے تو برانا نکاح درست نہیں نیا کرنا ہوگا۔

# ( ۲٤٠ ) في الرجل يُقِرُّ بِولَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيهُ اللهُ ال

( ١٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

(۱۷۸۵۴) حضرت عمر و الله فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ یخے کا قرار کرنے کے بعداس کا انکار نہیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٥ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَكَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَّهُ.

(۱۷۸۵۵) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقر ارکرنے کے بعد اس کا انکارنہیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٦ ) حَدَّتَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِ .. عَنْ شُرَّيْحٍ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ، أَوْ هُنَّءَ بِهِ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِى مِنْهُ.

(۱۷۸۵۱) حضرت شریح ویلیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقر ارکرنے کے بعد اس کا انکار نہیں کرسکتا۔

( ١٧٨٥٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْيِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنُ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طُرْفَةَ عَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

(۱۷۸۵۷) حضرت عمر شاننو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پلک جھکنے کے برابر بھی بچے کا اقرار کرنے کے بعداس کا افارنبیس کرسکتا۔

( ١٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغِبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ بِابْنِ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُول أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمُ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ.

(۱۷۸۵۸) حضرت مجالد براتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی برتین کے پاس ایک آدی ایک بچد لے کرآیا جس کا پہلے اقرار کر چکا تھا اب افکار کرتا جا ہتا تھا۔ لوگوں نے گوائی دی کہ یہ بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کی مبارک بادیمی دی تھی ، آدی نے اس بات کا اقرار کیا تو حضرت شرح کورٹین نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے نیچ کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت عامر براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانو بھی یہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

( ١٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.

(۱۷۸۵۹) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں که ایک مرتبہ بچے کا اقر ارکرنے کے بعد اس کا کسی حال میں انکارٹبیں کرسکتا۔

( ١٧٨٦) جَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً وَعُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِى مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمُلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخُطَأْت فِي الْعِدَّةِ.

(۱۷۸۲۱) حضرت ابراہیم پیشینے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچے کا اقرار کرنے کے بعد اس کا انکارنہیں کرسکتا۔حضرت حماد پیشینے تعدید کے ایک میں تاریخ کا میں اس میں کوئی نوٹر کی میں اس سے میں میں میں میلاط تاریخ

فر ماتے ہیں کداگر حمل کا قرار کیا تواس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ کہ سکتا ہے کہ مجھے عدت میں منطعی گئی تھی۔

( ١٧٨٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمُلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.

(الا ۱۷۸) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کی بیوی یا باندی کاحمل ظاہر ہوا تو وہ وضعِ حمل کے بعدا قرار سے پہلے انکار کرسکتا

ہے،اوراگراس نے حمل کا قرار کیااور پھروضع حمل کے بعداس کا افکار کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔

( ١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزَمَهُ.

(۱۲۸ ۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيتيلا فرماتے بيل كداگراپ بيچ كاا قرار كيا پھرنفى كرے تو پھر بھى بچياى كابوگا۔

( ١٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِمَّى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا الْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتُ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتُ قَدُ مَاتَتُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ هَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبُدَا. (۱۷۸۲۳) حضرت صعبی پریشین فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنے بچے کا انکار کیا تو بیوی اگر زندہ ہوتو لعان کرے گا اورا گرمر چکی ہوتو اس پر حد جاری ہوگی اور بچیدای کا ہوگا ،اگروہ بچہ باندی کا بچہ ہوتو غلام ہوگا۔

( ١٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَا :إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكُمُ :يُضُرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ :يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلَاعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.

· (۱۷۸۲۳) حفزت حماد اور حفزت تعلم بُنَهَنَة سے سوال کیا گیا کہ اگر آ دمی بچے کا اقر ارکرنے کے بعد پھرا نکار کردے تو کیا حکم ہے؟ حفزت حکم مِیشِیئے نے فر مایا کہ اس پرحد جاری ہوگی ۔حضرت حماد مِیشِیئ نے فر مایا کہ اقر ارسے بچدلا زم ہوگیا اورو ولعان کرے گا،انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت سفیان مِیشِیْنہ بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔

( ١٧٨٦٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِى مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

(۱۷۸۷) حضرت ابراہیم میٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے بچے کا اقر ارکیا پھراس کا نکار کیا تووہ اللہ کی کتاب کے مطابق لعان کرے گا،اوررسول اللہ مِنْوَفِیْنَیْجَ کے فیصلے کے مطابق بچے اس کا ہوگا۔

( ١٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلٍا وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ :لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.

(۱۷۸۲۷) حضرت حماد پر بینی فرماتے ہیں کہا کی آ دمی نے اپنی باندی ہے اپنے کسی بچے کا اقر ارکیا۔ پھروہ مرد بن گیا اور اس نے اس کی شادی کرادی پھراس نے انکار کر دیا تو بیا نکار کوئی حثیت نہیں رکھتا ،اوروہ بچے اس کا ہوگا۔

( ١٧٨٦٧ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ :أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا.

(١٤٨٦٤) حضرت مجامد ريشيذ فرمات تين كه وه بيج كاا زكار كرسكتا بيخواه و همر دبن چكامو ـ

( ١٧٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ عَاصِمٍ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِى مُوسَى وَأَبُّوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمَّهَا وَهِى حُبُلَى يَقُولُ زَوْجُهَا :هِى جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْتَ ٱلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ :زَوَّجَنِيهِ أَبِى وَٱمِّى ، وَكَانَ يَدُخُلُ عَلَىَّ فَيَصْنَعُ بِى مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ :فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ :هِى امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.

(۱۷۸۸) حفرت عاصم پیشیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند، اپنے باپ اور اُ پی مال کے ساتھ حفرت ابوموی بی بی اندی تھی۔ میں صاخر ہوئی، دو حاملہ تھی، اس کے خاوند نے کہا کہ بیا لیک باندی تھی، میں اس کے ساتھ دل تھی کرتا تھا، جب کہ عورت کا کہنا تھا کہ میرے مال باپ نے اس سے میری شادی کی ہا اور یہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ سب کرتا تھا جوا کیک آدی اپنی بیوی کے سماتھ کرتا ہے۔ حضرت ابوموی جائے نے اپنا کوڑااس آدی کے سریر مارااور فرمایا کہ یہ تیری بیوی ہے اور بچہ تیرا ہی ہے۔

#### ( ٢٤١ ) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ (إِذَا أُحْصِنَّ)

#### قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أُخْصِنَّ ﴾ كي تفسير

( ١٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَنَادَةَ : ﴿إِذَا أُخْصِنَ ﴾ قَالَ :إذَا أَخْصَنَتُهُنَّ الْبُعُولَةُ.

(۱۷۸۹۹) حفرت حسن ویشین قرآن مجید کی آیت ﴿إِذَا أُحْصِنَّ ﴾ کی تغییر میں حضرت قاده ویشین کا قول ذکر کرتے ہیں کداس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ شادی کے ذریعہ پاک ہوجائیں۔

( ١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَؤُهَا : ﴿ فَإِذَا أُخْصِنَّ ﴾ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجُنَ.

(۱۷۸۷) جبرت ابن عباس بن ون قرآن مجيد كي آيت ﴿إِذَا أُخْصِتَ ﴾ كي تغيير مِن فرمات بين كداس مرادان كاشادى كرنا ع

# ( ٢٤٢ ) مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةً كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟

#### حضرت بریرہ دنگالنائفا کے شوہر کے بارے میں کہوہ غلام تھے یا آزاد؟

( ١٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَوِيرَةَ حُوًّا.

(۱۷۸۷) حضرت عائشه ثفاه نوافر ماتی میں کہ حضرت بریرہ ٹفایشد مناکے خاوند آزاد تھے۔

( ١٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا حُرُّا.

(۱۷۸۷۲) حضرت صعمی براتیمید فر ماتے ہیں کہ حضرت بر رہ و مزی نشذ نفا کے خاوند آزاد ہتے۔

( ١٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَوٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ :أن زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتُ.

(۱۷۸۷۳) حضرت عائشه شی مذاخی فرماتی میں کہ حضرت بریرہ شی مذاخی کی آزادی کے وقت ان کے خاوند آزاد تھے۔

( ١٧٨٧٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتُ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

(١٧٨٧) حضرت صفيه بنت الى عبيد جيئية فرماتي بين كه حضرت بريره نتى مذعفا كے خاوند غلام تھے۔

( ١٧٨٧٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.

- (١٤٨٤٥) حضرت حسن واليفيا فرمات بين كه حضرت بريره شكاللة للأكح خاوند غلام تقه
- ( ١٧٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُوكَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِيَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ.
- (۱۷۸۷۲) حفرت عکرمہ ویشید ہیں کہ حضرت بریرہ ٹئی مذہرنا کے خاوندا کیے حبثی غلام ہتھے۔ان کا نام مغیث تھااوروہ بنومخزوم کی شاخ بنومغیرہ کے غلام تھے۔
- ( ١٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدًا أَسُوَ دَلِينِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ اللَّهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتَبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى لِحُيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرُهُ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.
- (۱۷۸۷۷) حضرت ابن عباس پڑکھ پین فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ بڑی ہذیجائے خاوند بنومغیرہ کے ایک سیاہ فام غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا، گویا کہ وہ منظرمیر ہے سامنے ہے جب وہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت بریرہ بڑی ہذیجائے پیچھے جارہے ہوتے تھے اوران کے آنسوان کی داڑھی پر بہدرہے ہوتے تھے، وہ انہیں راضی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت بریرہ بڑی ہڈیخانے انہیں اختیار نہیں کیا۔
- ( ١٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسُودُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.
  - (۱۷۸۷۸) حضرت ابن عباس مُنْ الدُّنَا قر ماتے ہیں کہ حضرت بر بر ہ مُنْ النَّهُ عَالَ کے خاوندا یک سیاہ فام غلام تھے۔
- ( ١٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرُّ.
- (۱۷۸۷۹) حفرت عائشہ ٹڑھنیٹافر ماتی ہیں کہ جب حفرت بریرہ ٹڑھٹٹ کوآ زاد کیا گیا تو حضور مُلِقِنظَے نے انہیں اختیار دیا ( کہ اینے نکاح کو ہاتی رکھیں یاختم کردیں )ان کےخاوندآ زاد تھے۔
- ( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
  - (۱۷۸۸۰)حفرت عائشہ تفاشفا فر ماتی ہیں کہ حضرت بر پرہ شخاطفا کے خاوندآ زاد تھے۔

# ( ٢٤٣ ) مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟

#### حسن کس چیز کانام ہے؟

( ١٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ خَيْمَةَ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمْرَ الْأَعُورِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ :الْبَيَاصُ نِصْفُ الْحُسْنِ. (۱۷۸۸۱) حضرت عائشہ جنی مذہ فافر ماتی ہیں کم سفیدی آ وھاحسن ہے۔

( ١٧٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اغْطِى يُوسُفُ وَأَمَّهُ ثُلُكَ الْحُسْنِ.

(۱۷۸۸۲) حضرت عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت بوسف غلایتانی اوران کی والدہ کوایک تہائی حسن عطاء ہوا تھا۔

( ١٧٨٨٢) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطِى يُوسُفُ شَطُّرَ الْحُسُنِ. (احمد ٣/ ١٣٨- حاكم ٥٤٠)

(١٧٨٨) حضرت انس زائمة سے روایت ہے كدرسول الله مُتَوَافِينَ فَيْجَ نے ارشاد فر مایا كه حضرت یوسف علاینا) كوآ دھا حسن عطا ہوا تھا۔

## ( ٢٤٤ ) في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ

#### آدمی کا آدمی کے ساتھ اور عورت کاعورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا درست نہیں

( ١٧٨٨٤ ) حَلَّاثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِ ِ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنِ الطَّفَاوِ ِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوِ الْوَلَدُ وَالِدَهُ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهِ اللّهُ ال

(۱۷۸۸) حضرت ابو ہریرہ وہ ایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَلَمْ الله مِنْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

عورت كى عورت كے ساتھ ايك لحاف ميں نہ لينے ،البتہ باب اپنے بينے كے ساتھ اور بيٹا اپنے باب كے ساتھ ليٺ سكتا ہے۔

( ١٧٨٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ أَجُلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا. (بخارى ٥٢٣٠ـ ابوداؤد ٢١٣٣)

(١٤٨٨٥) حفرت عبدالله ويشي فرمات بين كرسول الله مَلِيْفَيَعَ في اس بات منع فرمايا كدعورت كى دوسرى عورت كے ساتھ

ا يك لحاف ميں نه ليٹے كه بعد ميں اپنے خاوند كے ما سے اس كى صفات كا تذكره كرے۔ ( ١٧٨٨٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ قَالَ : أخبرنى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

٬۱۷۸۸) محدثنا رید بن الحجابِ ، عن الصحابِ بن عشمان فان .احبرنی رید بن استم ، طن حبیب الرَّمَوُّ آَقُ اِلَی الْمَرْ آَقِ فِی أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا تُفْضِی الْمَرْأَقُ اِلَی الْمَرْأَقِ فِی تَوْبِ وَاحِدٍ وَلَا الرَّجُلُ اِلَی الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (ترمذی ۲۷۹۳ـ ابوداؤد ۲۰۱۳)

(۱۷۸۸۲) حضرت ابوسعید خدری و این ہے کہ در ایت ہے کہ در سول اللہ مِنَافِظَةَ نِنے ارشاد فر مایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔

( ١٧٨٨٧ ) حَلَّاثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ

، عَنْ أَبِى الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْشَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

(ابوداؤد ٢٩٠٨- احمد ١٣/ ١٣١)

(۱۷۸۸۷) حضرت ابور یحانہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ حضور مَوْلِفَظِیَا آجا اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ال طرح لیٹے کہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔

( ۱۷۸۸۸) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ مُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَغْزِيرًا. (حاكم ۲۸۷ـ احمد ۳/ ۳۸۸)

(۱۷۸۸۸) حضرت جابر و ایت ہے کہ رسول الله مِلِ الله مِلَ اللهُ اللهُ

( ١٧٨٨٩) حَلَّثَنَا عُبَيد اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. (احمد ١/ ٣١٣ ـ ابن حبان ٥٥٨٢)

(۱۷۸۹) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے روایت ہے کہ رسول الله مُطِلِقَظَةً نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں لیٹے۔

# ( ٢٤٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمُّهُ وَعَلَى أُخْتِهِ

آ دمی اپنی ماں یا بہن کے یہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کرے

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَتُوحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. (بيهقى ٤٤)

(۱۷۸۹۰) حضرت زید بن اسلم پریشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضور مَنْوَفِیَقَاقِ ہے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جائے ۔ سے پہلے ان سے اجازت طلب کروں؟ حضور مَنْوَفِیَقَاقِ نے فرمایا کہ ہاں، کیاتم انہیں عربیاں دیکھتا پہند کرو گے؟

( ١٧٨٩١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نذير ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُولُك. (۱۷۸۹۱) حفرت حذیفه طِیْمی فرماتے ہیں که اگرتم ایبانہیں کرو گے تو تہہیں ایسی چیز دیکھنی پڑسکتی ہے جو تہہیں پسند نہ ہو۔ (۱۷۸۹۲) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَو : اسْتَأْذِنُ عَلَی أُمِّی ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَیْهَا.

(۱۷۸۹۲) حضرت ابوعبدالرحمٰن بیشینه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر وزائشی سے فرمایا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے

ے پہلے اجازت طلب کروں؟ حضرت عمر حیل شئے نے فرمایا ہاں ،اجازت طلب کرو۔ د جوہ درد کے تَیْنَ الْدُرِ مُولُوںَ فَی بِی الْائْحُ مَیْنِ بِی نَیْنِ اللّٰہِ مِیْنِ عَلْمَ مَیْنِ عَلْمَ مَ

( ١٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.

(۱۷۸۹۳) حضرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ وی فیزے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ ہر وقت ایس حالت میں نہیں ہوتیں جس میں ویکھنا متہمیں سند ہو

( ١٧٨٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إِلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنِ.

(۱۷۸۹۳) حفرت مجاہد میلینید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میلینید اور ان کی کچھ بہنیں مکہ میں ایک گھر میں رہتے تھے۔حضرت عطاء پراٹید اپنی مصروفیات کی وجہ ہے رات کو دیر ہے گھر آتے تھے۔انہوں نے حضرت ابن عباس بنی دینی سوال کیا کہ میں جب بھی ان کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت طلب کروں؟ حضرت ابن عباس بی پینین نے فرمایا کہ ہاں اور آپ نے انہیں بغیرا جازت جانے کی اجازت نہ دی۔

( ١٧٨٩٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أَمْكَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.

ر ١٤٨٩٥) حفرت جاير رفاق فرمات بين كما في والده ك پاس جانے ت پہلے اجازت طلب كروخواه وه يوزهي جول-( ١٧٨٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَخْمَرُ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَا تِكُمْ.

(۱۷۸۹۲) حفرت عبدالله ولينو فرماتے ہيں كہم پرلازم ہے كما في ماؤں كے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب كرو۔ (۱۷۸۹۷) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ كُرْ دُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى الْبِيهِ وَعَلَى أَخِيهِ وعلى أُخْتِهِ. (۱۷۹۷) حضرت عبدالله و في فرماتے ہيں كه آدمى اپنے مال باب، اپنى بينى، اپنے بھائى اور اپنى بہن كے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب كرے۔

( ١٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، وعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

(۱۷۸۹۸) حضرت زہری اور حضرت حسن بیت افر ماتے ہیں کہ آ دمی اپنی مال کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُورَيْرِي ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.

(۱۷۸۹۹) حضرت صله بین فرماتی جی که آدی اینی مال کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٧٩٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.

(١٤٩٠٠) حضرت ابو ہر رہ وہ النوز فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنی مال کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔

( ١٧٩٠١ ) حَلَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ :قُلْتُ أَيْسَتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمْهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، السَّأْذِنُ عَلَيْهِمَا.

(۱۷۹۰۱) حضرت جعفر بن برقان پراٹیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ پراٹیلا سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی ماں اور بہن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فر مایا ہاں،اجازت طلب کرو۔

( ١٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِئَ قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمْمى ؟ قَالَ :نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.

(۱۷۹۰۲) حضرت ابو بختری ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علقمہ ویشید سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے فر مایا ہاں اجازت طلب کرو۔

( ١٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِى قَالَ: وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. (١٤٩٠٣) حضرت الوَحْرَى إِنِيْمِيا فرماتے بِين كرورت كا بھائى اجازت لے كرآئے گا۔

#### ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟

کیا آدمی اپنی باندی کے پاس آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرے گا؟

( ١٧٩٠٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرُ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَىَّ.

(۹۰۴) حضرت ابن عباس جی دین فرماتے ہیں کہ باندی کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا تھم نہیں دیا گیا،لوگوں نے تو بہت زیادہ اجازت مانگنا شروع کر دی ہے، میں اپنی باندی کو تھم دیتا ہوں کہ وہ اجازت لے کرمیرے پاس آئے۔ ( ١٧٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عبدالملك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستنذان فِي السَّاعَاتِ ﴿ اللَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمْ مِنْكُمْ ﴾.

(۱۷۹۰۵) حضرت ابن عباس تؤمد خون اتے ہیں کہ اجازت طلب کرنے کے معاملے میں شیطان لوگوں پر عالب آگیا ، القد تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيَّمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُهُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾

( ١٧٩.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ في قوله ﴿وَالَّذِينَ لَمُ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ قالَ :كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ :فَكَانَ أَحَدُّنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَيَدُخُلُ فُلَانٌ ؟.

(۱۷۹۰۲) حضرت محمد طِنْعِيدُ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَالَّذِينَ لَهُ يَهُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه ہمارے گھر والے ہميں سلام كرنا سكھا ياكرتے تھے، ہم ميں سے جب كوئى آتا تو السلام عليم كہتا اور ساتھ كہتا كه فلاں واخل ہوجائے؟

(١٧٩.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النَّسَاءِ: ﴿ لِلَّاسُنَا ۚ ذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

(۱۷۹۰۷) حفرت ابوعبد الرحل فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتُ أَیْمَانُکُمْ ﴾ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ١٧٩.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

(۱۷۹۰۸) حضرت معی بایشی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ لِیَسْتُأْدِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتُ أَیْمَانُکُمْ ﴾ منسوخ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہلوگ اسے جانتے نہیں ہیں اور اللہ ہی سے مدوطلب کی جاتی ہے۔

( ١٧٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُنِلَ عَنِ الإِذْنِ ، فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعُدَهَا.

(۹۰۹) حضرت قاسم پیشیویسے اذن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہر پردے والی چیز ہے اجازت طلب کرو پھراس کے بعدوہ چکرلگانے والا ہے۔

#### ( ٢٤٧ ) مَا قَالُوا فِي قُولِهِ ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَامِ ﴾

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَامِ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ وَلَا تَغْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

فرماتے ہیں کہ اس سے مرادعدت کا گذر جانا ہے۔

( ١٧٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصُّلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيتْ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.

(١٤٩١) حضرت مجابد ويليد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ كي تفير مي قرمات میں کداس سے مرادعدت کا گزرجانا ہے۔

( ١٧٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ قَالَ : لا تُواعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِلْتُك.

(١٤٩١٢) حفرت ابوما لك قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ كي تفسر مين فرمات بین کہ عورتوں کی عدت میں ان سے مید وعدہ نہ کرو کہ میں تیری عدت گذرنے کے بعد تجھ سے شادی کروں گا۔

#### ( ٢٤٨ ) (واهجروهن في الْمَضَاجعِ)

#### قرآن مجيدكي آيت ﴿واهجروهن في المضاجع ﴾ كي تفير كابيان

( ١٧٩١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالَ : لاَ تَقُرَبُهَا. ( ١٤٩١٣ ) حفرت مجاهِ ولِينْ قِرْ آن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفير سي فرماتے بيل كه ان تے قريب

( ١٧٩١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى: قَوْلُهُ ﴿ وَاهْجُرُ وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ قَالاَ: لا يُضَاجِعُهَا. (١٧٩١٢) حضرت ابرائيم بِلِيُّنِيُ اورحضرت فعني بِيِنِيْ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْجُرُ وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفيرين فرماتِ ہیں کہان کے ساتھ مت لیٹو۔

. ( ١٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى الضَّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ﴾ قَالَ: إِذَا أَطَاعَتُهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.

(١٤٩١٥) حضرت ابن عباس بخاط من قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه جب عورت لیننے میں مرد کی اطاعت کرے تو وہ اسے مارنہیں سکتا۔

( ١٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِفْسَمٍ : قَوْلُهُ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ قَالَ : مِفْسَمٌ : وَلاَ تَقُرَبُ فِرَاشَهَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلامُ وَقَالاً جَمِيعًا :

﴿واضُرِ بُوهُنَّ ﴾ ضَرُّبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.

(۱۷۹۱) حفرت عکرمہ پیٹید اور حفرت مقتم پیٹید ہے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالْهُجُرُو هُنَّ فِی الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُو هُنَّ ﴾ کی تفیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت مقتم پیٹید نے فرمایا کہ بجر مضجع ہے مراداس کے بستر کے قریب نہ جانا اور حضرت عکرمہ پیٹید نے فرمایا کہ اس مراد بات کرنا ہے۔ جبکہ ﴿ وَاضْرِبُو هُنَّ ﴾ کے بارے میں دونوں نے فرمایا کہ اس مرادایس مارے جوزخم نہ ڈالے۔

( ١٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرٌ مُؤَثِّنَ .

(١٤٩١٤) حفر تصن يرضي قرآن مجيد كي آيت ﴿ واضرِ بُوهُنَّ ﴾ كي تفيرين فرماتے بين كماس مرادايي مار بجوزخم ندؤالے۔

# ( ٢٤٩ ) مَا قَالُوا فِي الْاِسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُّ أَهْلَهُ

#### دوران صحبت پرده کرنے کابیان

( ١٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ :إذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ.

(۱۷۹۱۸) حضرت علی بن عبدالله بن عباس بیشید فرماتے ہیں کہ جبتم بیوی ہے جماع کروتو پر دہ ڈال لو۔

( ١٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِوْ وَلَا يَتَجَوَّدَانِ تَجَوِّدُ الْعَيْرَيْنِ. (طبراني ٢٨٣٠- بزار ١٣٣٨)

(۱۷۹۱۹) حضرت ابوقلا بہ بیٹی فرماتے میں کہ رسول اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ ارشاد فرمایا کہ جب تم جماع کرونو پر دہ ڈال لواوراونٹوں کی طرح بالکل ننگے نہ ہوجاؤ۔

# ( ٢٥٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلِّسِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَالْفَاجِرَةِ

يبوديه،نفرانيه يافاحشه كےدودھ سے رضاعت ثابت ہونے كابيان

( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِى سَلَامٍ الفهرى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًّا أَنْ يُرَاضِعَ نَصُرَانِيًّا .

( ۱۷ ۹۲۰ ) حضرت على بن عبدالله بن عبال والثيلا نے مسلمان کونصرانی کارضاعی بھائی بننے ہے منع کیا ہے۔

( ١٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصُوانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إِنَّهَا تَشُوَبُ الْخَمُوَ.

(۱۲۹۲۱) حضرت ابوجعفر پیشید نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ یہودیہ یا نصرانیکسی بیچے کودودھ پلائیں ،فر مایا کہ یہ شراب بیتی ہیں ۔

( ١٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرب ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.

(۱۷۹۲۲) حضرت مجامد ویشید نے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہ کوئی عورت بدکاری کے ذریعے اتر نے والا دودھ کسی بیچ کو پلائے۔

( ١٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.

(۱۷۹۲۳) حضرت ابراجيم ويشيؤ فرمات بين زانيد كى رضاعت يا مجوسيد كه دوده مين كوئى حرج نهيس \_

( ٢٥١ ) باب كراهية أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ لِزُوْجِهَا

ایک عورت کودوسری عورت کے اوصاف اپنی خاوند کے سامنے بیان کرنا مکروہ ہے

( ١٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ :لَا تَصِفننى لَأَزْوَاجِكُنَّ.

(۱۷۹۲۳) حضرت عائشہ شی ہذیخاعورتوں سے فر مایا کرتی تھیں کہا ہے خاوندوں کے سامنے میراوصف بیان نہ کرو۔

( ٢٥٢ ) من قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرجُلِ أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَهُ يَسْتَبُرنْهَا

اگرآدمی نے اپنی باندی سے جماع کیا پھراس سے شادی کرلی تورم کے خالی ہونے کا

#### یقین کے بغیر جماع کرسکتاہے

( ١٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَّا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتُبُرنُهَا.

(۱۷۹۲۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی باندی ہے جماع کیا پھراس سے شادی کر لی تو رحم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے۔

( ١٧٩٢٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمُ يَسْتَبُرِنُها.

(۹۳۲) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہا گرآ دی نے اپنی باندی ہے جماع کیا پھراس سے شادی کر لی تورٹم کے خالی ہونے کا یقین کئے بغیر جماع کرسکتا ہے۔ ( ۱۷۹۲۷) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوَّجًا لَمْ يَسْتَبُرِ نَهَا. (۱۷۹۲۷) حضرت حسن ولِيْنِ فرمات بيس كما كرآ دى نے اپنى باندى سے جماع كيا پھراس سے شادى كرلى تورقم كے خالى ہونے كا يقين كئے بغير جماع كرسكتا ہے۔

# ( ۲۵۳ ) من قالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ كسى كے پيام نكاح پر بيام نكاح نه بھيجاجائے

( ١٧٩٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(مسلم ۵۰ ابوداؤد ۲۰۷۳)

(۱۷۹۲۸) حضرت ابن عمر خلطی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِلِفَظَیَّے نے ارشا وفر مایا کہ کوئی آ دمی اپنے بھائی کے پیامِ نکاح پر پیامِ نکاح نہ سیجے اور اپنے بھائی کی بچے پر بچے نہ کرے۔

( ١٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. (مسلم ٥٢٠ ـ ترمذي ١٣٣١)

(۱۷۹۲۹) حفرت ابو ہریرہ روائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائِقَتِیجَ نے ارشاد فر مایا کہ کوئی آ دی اپنے بھائی کے بیام ِ نکاح پر بیامِ نکاح نہ بھیجے۔

#### ( ٢٥٤ ) مَا ذُكِرَ فِي الزُّنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

#### زنا کی مذمت کابیان

( ١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

( ۱۷۹۳۰) حضرت ابن ابی اوفی پیشینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو موکن نہیں ہوتا۔

١٧٩٣١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (طبالسي ٨٣٣- احمد ٣/ ٣٥٣)

(۱۷۹۳۱) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

- ( ١٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ آبَانَ بْنِ عُشْمَانَ قَالَ :يُعْرَفُ الزَّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۷۹۳۲) حضرت ابان بن عثمان ولینی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زنا کارلوگ پی شرمگا ہوں کی بد بوسے بہچانے جا کیں گے۔ (۱۷۹۳۳) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسُوُوقِ قَالَ : إِنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزُّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُو خَذ وَ لَا يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
- (۱۷۹۳۳) حضرت مسروق میشید فرماتے ہیں کہلوگ سب سے زیادہ زنا کا شکار ہوتے ہیں وہ شہوت ہے،اس کی کوئی بونہیں کہ پکڑا جاسکے اور حدود قائم کی جاسکیں۔
- ( ١٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
  - (۱۷۹۳۳) حضرت ابوصالح بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل جنت کے اکثر گناہ عورتوں میں ہیں۔
- ( ١٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ :مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لَا يَزُنِى مِنْكُمُ الزَّانِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ قَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.
- (۱۷۹۳۵) حصرت این عمباس میکاونت نے اپنے غلاموں سے فر مایا کہ جوتم میں سے پاکدامنی چاہتا ہے تو ہم اس کی شادی کرادیتے بیں۔ جبتم میں سے کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کے نور کوچھین لیتا ہے اور پھر چاہتا تو لوٹا دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے تونہیں لوٹا تا۔
- ( ١٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
- (۱۷۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ رہی فرماتے ہیں کہ ایمان گناہون سے روکنے والا وصف ہے، جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس ہے دور ہو جاتا ہے اور جونفس کو ملامت کرتا ہے تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ ء
- ( ١٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَكْت بَعْدِى عَلَى أُمَّتِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ.

(بخاری ۵۰۹۱ مسلم ۲۰۹۷)

(۱۷۹۳۷) حضرت اسامہ ڈٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِلِّفَظَیَّ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لئے اپنے بعد عور توں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ ( ١٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ كُفُرُ مَنْ مَضَى إلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَانِنٌ كُفُرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.

(۱۷۹۳۸) حضرت ابن عباس منی پینونر ماتے ہیں کہتم ہے پہلے والے لوگوں کا کفرعورتوں کی وجہ سے تھااور آئندہ بھی کفرعورتوں کی وجہ ہے ہوگا۔

( ١٧٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۱۷۹۳۹) حضرت عائشہ بڑی میں میں ایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ استاد فر مایا کہ جب آ دی زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔

( ١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بَغْجَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي مُويَدِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٣٧٥- مسلم ١٠٠)

(۱۷۹۴۰) ایک اور سندسے یونہی منقول ہے۔

# ( ٢٥٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيّ

حصی آ دمی ہے شادی کرنے کا بیان ان کے تابی سرور دو آئی سال در میٹر قال سے تابی سرورو کی سے سے ج

( ١٧٩٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنُ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ اللهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمُهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۷۹۴۱) حصرت سلیمان بن بیار دیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دوائٹو کے پاس ایک مقد مدلا یا گیا کہ خصی آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی جبکہ عورت کواس کاعلم نہیں تھا تو حضرت عمر وڑائٹو نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لَا يَنْكِحُ الْحَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.

(۱۷۹۴۲) حضرت علی وافخه فرماتے ہیں کہ خصی کسی مسلمان آزادعورت سے نکاح نہیں کرسکتا۔

( ٢٥٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَم الابْنَةُ الْأَبْنَةُ اللَّهِ اللَّبِينَ عَلَم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الابْنَةُ

النكاع المنظمة المن المنظمة المناه النكاع المناع المنكاع المناع المنكاع المنظمة المنظم

بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ وَسَأَلْتِ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : تَرِثُ.

(۱۷۹۴۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت حماد ویٹی سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی پھر خاوند مر گیالیکن بیٹی کوعلم نہیں تھا تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور میں نے حضرت تھم ویٹی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وارث ہوگی۔

# ( ٢٥٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا

شبِ ز فاف کے دن آ دمی کا پنی بیٹی کواس کے خاوند کے پاس لے جانا

( ١٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : زَفَّ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا.

(۱۷۹۴۳) حضرت داود بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشیر خودا پی بی کوان کے خاوند کے پاس لے کر گئے۔

. ( ٢٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُزُوِّجُ أُمَّهُ

#### آ دمی کا بنی والده کی شادی کرانا

( ١٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ فَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عمر : اذْهَبُ فَإِذَا كَانَ غَدًّا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَرِهَ فَلِكَ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَلَكَ بَنْكَ هِشَامٍ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ الْنِهَا ، فَقَالَ لَهُ : زَوِّجُهَا فَوَالَذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَكُونِي عُمَرُ أَمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَزَوِّجَهَا لَزَوَّجْهَا ، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَّهُ.

(۱۷۹۳۵) حضرت ہشام بن عروہ وہ ایک آدمی نے قل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ میری شادی کرادے، بیٹے نے اس بات پر نا گواری کا اظہار کیا، وہ حضرت عمر وہ این کے پاس آیا اور ساری بات عرض کی، حضرت عمر وہ این کے تم جاؤ میں تمہارے پاس کل آؤل کا اظہار کیا، وہ حضرت عمر وہ این آئے اور اس عورت سے مخضر بات جیت کی پھراس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ میں تمہارے پاس کل آؤل گا۔ ایکلے دن حضرت عمر وہ این آئے اور اس عورت سے مخضر بات جیت کی پھراس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہتم اس کی شادی کرادو، اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے! اگر صنت ہشام (حضرت عمر وہ اُنٹی کی والدہ کی شادی کرادی۔

( ١٧٩٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ أَبًا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الْأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيٌّ بَنِي فُلَانِ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ اسلم فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوَّ جُ آبًا طَلْحَةَ ، فَزَوَّ جَهَا.

(۱۷۹۲) حضرت تابت ویشید اوراساعیل بن عبدالله بن انی طلحه ویشید فرماتے ہیں که حضرت ابوطلحه وی تین نے حضرت اسلیم بخته نیک کو پیام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوطلحہ! کیاتم نہیں جانے کہ جن معبودوں کی تم یوجا کرتے ہوہ وا کیکشل کٹری ہے جو زمین سے آئی ہے اوراسے فلال حبثی نے اگایا ہے۔ ابوطلحہ وی تو نوب دیا واقعی بات تو یوں ہی ہے۔ حضرت اسلیم تک خف نون نوب کہا کہ پھر تمہیں اس سے شرم کیوں نہیں آتی ، تم اسلام قبول کراو، تمہارا اسلام کو قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ وی تو نوب میں سوچنے کے لئے وقت مانگا پھر آتے اور کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد میزا فکاح کرادو۔ چنا نچا نہوں نے معرب انکاح کرادو۔ چنا نچا نہوں نے معرب انکاح کرادو۔ چنا نچا نہوں نے معرب انکاح کرادو۔ چنا نچا نہوں نے فکاح کرادیا۔

# ( ٢٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابنته ، أَو أَخته آدى اپنى بينى يا بهن كو بيار كرسكتا ہے

( ١٧٩٤٧ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَلَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :حَلَّثِنِي يَزِيدُ النَّحُوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ. (بخارى ٣١٢٣ـ مسلم ٩٤)

(۷۶۷) حضرت عکرمہ بالین فرماتے ہیں کہ حضور مِنْلِقَظِیَجَ جب کسی غزوہ سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ جی مندمن کو پیار کیا کرتے تھے۔

( ١٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.

(١٤٩٣٨) حفرت مجامد يريشي فرمات بي كه حضرت الوبكر والثي نے حضرت عائشہ في الله في الله عارب بيار ديا۔

( ۱۷۹۱۹) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيِمِن ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَعَارِثِ بْنِ الْمَعَارِثِ بْنِ الْمَعَارِثِ بْنِ الْمَعَامِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الشَّشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه فَقَبَّلَ رَأْسَهَا. (تر مذى ۱۷۱۲- دار مى ۲۷۸۲) هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بِنَ الْمُعَارِثِ بَنِ عَلَى الْمَعْرِتُ عَالَد بن وليد وَلَيْمَ نِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

## ( ٢٦٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

جن عور توں کے خاوند شہر میں موجود نہ ہوں ان سے مردملا قات کے لئے نہیں جا سکتے ( ۱۷۹۵ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.

- (۱۷۹۵۰) حضرت جابر رہی تھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں ہیں۔
- ( ١٧٩٥١ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:قَالَ عُمَّرُ: أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِى ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ :حَمْوُهَا ؟ أَلَا إِنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
- (۱۷۹۵۱) حفرت عمر ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ خبر دار! کوئی مخص غیر محرم عورت سے ملاقات نہ کرے، اور اگر دیوریا جیٹھ کے بارے میں پوچھوتو میں کہوں گا کہ دہ تو موت ہیں۔
- ( ١٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. (بخارِي ٣٠٠٠ـ مسلم ٣٢٣)
- (۱۷۹۵۲) حضرت ابن عباس من هین فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَةُ فِے ارشاد فرمایا کہ خبردار! کوئی محض کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے،الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو۔
- ( ۱۷۹۵۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. (مسلم ١٩ـ ابن حبان ۵۵۸۷)
- (۱۷۹۵۳) حفزت جابر مِثلَّمَةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے گھر میں رات نہ رہے الا بیا کہ وہ اس کا خاد ند ہو یا محرم رشتہ دار۔
- ( ١٧٩٥٤ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ :حَلَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الْحَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النَّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ :الْحَمْوُ الْمَوْتُ. (بخارى ٥٢٣٢ـ مسلم ٢١)
- (۱۷۹۵۴) حفرت عقبہ ڈاپٹویسے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنٹِونٹیکٹے نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! دیور یا جیٹھ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ دوتو موت ہے۔
- ( ١٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ انَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذُنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

(ترمذی ۲۷۷۹ احمد ۱۲ ۲۰۳)

(900) حضرت ذکوان پایشید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص تا تین ایک ایک خادم کو حضرت علی توافیز کے پاس جیجا

کہ ان سے حضرت اساء بنت عمیس بڑی فیرفئا سے ملاقات کی اجازت طلب کریں جب اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنی ضرورت کی بات کی تو خادم نے حضرت عمر و دوائٹوز سے اس کی وجہ پوچھی تو اس پر حضرت عمر و بن عاص دوائٹوز نے فر مایا کہ رسول اللہ مَرَائِشَوَجَ ہَمِ ہمیں اس بات ہے منع کیا ہے کہ ہم عورتوں ہے ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیر ملاقات کریں۔

( ١٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ :قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : نُهِينَا إِنَّهُ نَذُخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْن أَزُواجِهِنَّ.

(۱۷۹۵۲) حضرت عمرو بن عاص وافو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات منع کیا گیا ہے کہ ہم عورتوں سے ان کے خاوندوں کی ا اجازت کے بغیر ملاقات کریں۔

# ( ۲۶۱ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ خادموں اور باندیوں کے عُوض شادی کرنے کا بیان

( ١٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّ جَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.

(۱۷۹۵۷) حفرت حسن ولیٹیلا اور حفرت این سیرین ولیٹیلا اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی عورت ہے اس بات پر شادی کرے کہاہے اتنے خادم دے گا۔

( ١٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوَصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ.

(۱۷۹۵۸) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ خادمہ باندیوں اور غلاموں کے عوض شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا

# جھوٹی بچیوں کا بناؤسنگھار کر کے مردوں کے سامنے آنا

( ١٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْيَامِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتُ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ :لَعَلَنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.

(۱۷۹۵۹) بنوزیداللہ کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ منی طنیفا ایک باندی کو بناؤسنگھار کر کے اس کے ساتھ باہر آئیں اور فرمایا کہ اس کے ذریعے ہم قرلیش کے نوجوانوں کاشکار کریں گے۔ (مرادیتھ مکیہ بچی کی خوبصورتی اور بناؤسنگھاراس کے رشتۂ از دواج میں آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ راویہ کے مجبول ہونے کی بنا پریدروایت ضعیف ہے ) ( ١٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ :عُمَرُ :إذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.

(۱۷۹۷۱) حضرت عمر ڈلاٹو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی بیر چاہے کہ اپنی نبگی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اسے تیار کرے اور باہرلائے ،اللہ تعالیٰ کارزق اس کے لئے آئے گا۔ ( لیتن اس کی شادی ہوجائے گی )

# (٢٦٣) من كان يكرة أن يُكُرِهَ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهُوَى مِنَ الرِّجَالِ

ناپسند بیره مردول سے عورت کی شادی کرانا مکروہ ہے

(١٧٩٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبُنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.

(۱۷۹۱۲) حضرت عمر رہا ہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بستہ قد اور بدشکل آ دمیوں سے نکاح کرنے پر مجبور نہ کرو کیونکہ جوتم پیند کرتے ہواہے وہ بھی پیند کرتی ہیں۔

# ( ۲۶۶ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ارضِ حرب میں شادی کرنا درست نہیں

(١٧٩٦٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۱۷۹۲۳) حفرت حسن ریشید اس بات کو ناپسندیده خیال فر ماتے تھے کہ آ دی ارضِ حرب میں شادی کرے اور اپنے بچے کوو ہیں حجوز دے۔

( ١٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هي مصنف ابن الې شيب ستر جم ( جلده ) کچھ کچھ ۲۵۹ کچھ کچھ ۲۵۹ کھی کناب انسکاع کي کا دوا کھي کا دوا کھي کي کا دوا فیکُ کُو کُولِکُ لَهُ .

(۱۷۹۲۳) حضرت مجاہد رہیں نے ایسے روی عیسائیوں سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے جوعہد میں نہ ہوں۔حضرت محمد رہیں نیان کیا ہے کہ قیدی آ دی کا شادی کرنا مکروہ ہے۔

#### ( ٢٦٥ ) من قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ

#### نا جائز نکاح آ دمی کومحصن نہیں بنا تا

( ١٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.

(۱۷۹۲۵) حضرت عطاء پرچینه فرماتے ہیں کہ نا جائز نکاح آ دئی وُقصن نہیں بنا تا۔ پر چاہیم دیر می دیویت میں دیرد جمہر در ویرد میں میں بنا نارد کو دیویت کے انداز در مورد کا ویر کئیر کرد ہیں۔

( ١٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ عن الشعبى قَالَ لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ. (١٧٩٦٢) حضرت فعمى بيتين فرماتے بين كه ناجائز ثكاح آ دمى كوصن نبيل بنا تار

#### ( ۲۶۶ ) مَا قَالُوا فِي النَّقُشِ بِالْخِضَابِ خضاب كِ ذريعِ نَقْشَ بِنانِ كَاحَكُم

( ١٧٩٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنِ امْرَأَقٍ مِنْهُمْ قَالَت :سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقُشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.

(١٤٩٦٤) حضرت عمر جن تنونے خضاب کے ذریعے نقش و نگار بنانے اوراس سے انگلیوں کے کناروں کوریکئے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيَّا قَالَ حَدَّثَتِنِي أُمَيَّةُ قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْحِضَابِ ، فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ نَقْشٌ.

(۱۷۹۱۸) حضرت امیہ بیشید فرماتی ہیں کہ میں مدینے میں دلہنوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ میں نے حضرت عائشہ ٹھاہند میں مدینے میں دلہنوں کو تیار کیا کرتی تھی۔ میں

کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،اگر نقش نہ بنائے جا کیں۔

( ١٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ خَالِد ، عَنُ شَيْخِ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنُ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.

(١٤٩٦٩) حضرت عمر مناهد نے خصاب کے ذریع نقش ونگار بنانے اوراس سے انگلیوں کے کناروں کور تکنے سے منع فرمایا ہے۔

# ( ٢٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

مردوں کے لئے خلوق کا استعال کیسائے؟

( ١٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ :

مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : فَاذْهَبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدُ ، قَالَ : فَغَسَلْتُه ثُمَّ غَسَلْته ثُمَّ لَمُ أَعُدُ.

(ترمذی ۲۸۱۷ احمد ۱/ ۱۵۱)

( • ٤٠ کا ) حضرت يعلى بن مره بيشين فرماتے ہيں كه ايك مرتبه رسول الله مَأْفَظَةُ ميرے پاس سے گذرے بيس نے زعفران لگايا ہوا تھا۔ آپ نے فرمايا كما سے يعلى ! كيا تمہارى بيوى ہے؟ ميں نے كہانہيں۔ آپ نے فرمايا كہ جا وَاسے دھولو، اسے دھولواور بجردو بارہ مت لگانا۔ ميں گيا، ميں نے اسے دھويا، بجردھويا اور پجردو بارہ بھى نہ لگايا۔

( ١٧٩٧١ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِى الْخَلُوقَ. (ابوداؤد ٣٢١٩ـ ابويعلى ٥٠٧٣)

(۱۷۹۷۱) حضرت عبدالله ثنائل فرماتے بیں کہاللہ کے نبی شِلْفَظَافِہ نے زردرنگ کے استعال کومردوں کے لئے ناپندقر اردیا ہے۔ (۱۷۹۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ مُحُلِیَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَیْہٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَی عَنِ التَّزْعُفُرِ. (مسلم ۱۷۲۳۔ ابو داؤد ۱۷۷۲)

(١٤٩٤٢) حفرت انس ولطرة فرمات بين كدرسول الله مَرْ النَّهُ عَلَيْكَ فَعَمْر ان لِكَانْ السَّالِي عَن فرمايا بـ

( ١٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍ و مُتَخَلِّقًا، فَقَالَ :خطُ خطُ ، وَرُسُ وَرُسُ. (عبدالرزاق ١٨٠٣٨)

(١٤٩٤٣) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كدرسول الله مَلْفَقِيَّة في سواد بن عمر ويشيد كوديكها كدانهول في زر درنگ لكايا مواقعا

آپ نے ان سے فرمایا کہ اس میں دوسرار نگ ملالو، اس میں دوسرار نگ ملالو، ورس کا استعمال کرو، ورس کا استعمال کرو۔

( ١٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقِ.

(۱۷۹۷۳) حفرت ابن عباس ثفاره ماتے ہیں کہ فرشتے اس مخص کے پاس نہیں جاتے جس نے خلوق نامی زردخوشبولگار کھی ہو۔

( ١٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْأَشْعَرِىَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بُنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، أَوْ قَالَ:خَلُوقِ قَالَ:فَنَظَرَّ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ فَغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ الْأَشْعَرِىُّ:مَا أَسْرَعُ مَا اعتب هَذَا.

ر ۱۷۹۷۵) حضرت محمر پیشیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری بڑا تھ جب بھرہ آئے تو قبیں بن عباد کو دیکھاانہوں نے زرد

بوئی لگار کھی تھی ۔ حضرت اشعری بیشیو نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجے اوراہے دھوکر آھے ۔ حضرت اشعری بیشیو نے فرمایا کہ بیکنی

جلدی مجھنے والا ہے!

( ١٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي انَّهُ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ

فَادَّهَنَ بِدُهْنِ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبُ فَعَسَلَهَا بِصَابُونِ.

(۱۷۹۷) حَفَرتُ مِن بد بن الى زياد مِلَيُّيْ فرمات بي كه حفزت عبد الرحلٰ بن الى ليلى مِلْيَّا كُوابِكُ رات اليك شادى ميں بلايا گيا، وہاں انہوں نے ایک خوشبولگائی جس میں زردی تھی ، مبح ان كی داڑھی میں زردی تھی۔ انہوں نے اسے دھویالیكن وہ صاف نہوئی، انہوں نے پھراسے صابن سے دھویا۔

( ١٧٩٧٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمَّرَ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِى أَهْلِى بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُ تَعَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي وَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتَهُ فَبَقِى مِنْ أَثُوهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ أَثُوهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَاغْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَمَعْتُ بُعُونَ فَاخْسِلُ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَعَسَلْته ثُمَّ جِنْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَب بِي وَقَالَ : إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَا تَقُرَبُ جِنَازَةً كَافِرٍ وَلَا جُنْبٍ وَلاَ فَنَعْسَلْت مُعْتِي فَعَلَى إِنْ الْمَلائِكَةَ لَا تَقُرَبُ جِنَازَةً كَافِرٍ وَلاَ جُنْبٍ وَلَا مُتَعْمَع بِخَلُوقٍ. (مسنده ٣٣١)

### ( ٢٦٨ ) من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

### جن حضرات کے نز دیک مردوں کے لئے خلوق کے استعمال کی گنجائش ہے

( ١٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.

(۱۷۹۷۸) حضرت نعمان بن سعد برنتینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دہاؤٹو کودیکھا کہانہوں نے خلوق جیسارنگ لگارکھاتھا۔

( ١٧٩٧٩ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ فَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ. هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلده) کي ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي کتباب النکاع

(۱۷۹۷۹) حضرت ابان بن کثیر نہشلی میٹیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک میں ٹئے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے باز دؤں کے درمیان کسی عذر کی وجہ سے خلوق لگار کھی تھی۔

### ( ٢٦٩ ) من قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

#### بچه باپ کا ہوگا

( ١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (بخارى ٢٣٢١ مسلم ١٠٨١)

( ۱۷۹۸ ) حضرت عائشہ شی مینی نفاسے روایت ہے کدرسول اللہ مَطِلْقَطَعَ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. (احمد ٢٥ـ ابويعلى ١٩٩)

(١٤٩٨١) حفزت عمر رُوَا تُوُدُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَوَالْتَحَافِّ نے فیصلہ فر مایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (مسلم ١٠٥١- ترمذي ١١٥٧)

(١٤٩٨٢) حضرت ابو ہریرہ وٹانٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِنْفَظَةَ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہوگا۔

( ١٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ قِيلَ :وَمَّا الْأَثْلُبُ ؟ قَالَ :الْحَجَرُ.

(ابوداؤد ۲۲۷۸ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۱۷۹۸۳) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رفائي سے روایت ہے که رسول الله مَلِائْفَيَّةَ نِے فرمایا که بچه باپ کا ہوگا اور زانی کے لئے پھر ہیں۔

( ١٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. (ترمذى ٢١٢٠ـ ابوداؤد ٢٢٦٩)

(١٤٩٨٣) حفرت ابوامامه بالجل حلي في عدوايت ب كدرسول الله مَوْالْفَلِيَّةُ فِي فرمايا كد بجه باب كاموكا-

( ١٧٩٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى رَبَاحٌ الْحَبَشِى، عَنُ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. ( ١٤٩٨٥) حفرت عَمَّان فِيْ عَنْ صروايت مِهُ كَرَسُولَ اللَّهُ عَلِيْفَكَامُ فَيْ فِي لِعَرْمَا يَا كَدِيجِهِ إِبِكَابُوكًا . ( ١٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (بخارى ١٧٥٠ ـ احمد ٢/ ٣٨١)

(١٤٩٨٦) حضرت ابو مريره والله عن روايت ب كدرسول الله وَالله الله عَلَيْفَ فَعَ ما ياكه بحيد باب كامواً -

( ١٧٩٨٧ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخُبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

(١٤٩٨٤) حفزت عمروبن خارجه والنوزيت بكرسول الله مُؤلِّفَظَةِ ف فرمايا كه بحير باپ كابوگا-

( ١٧٩٨٨ ) حُدِّثُتُ عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْوَكُدُّ لِلْفِرَاشِ. (ابويعلى ١٥١٢- ابن حبان ١٠٠٣)

(٩٨٨) حضرت عبدالله والنفي سے روایت ہے کدرسول الله مُتَلِّنَتَحَقِیْم نے فر مایا کہ بچہ باب کا ہوگا۔

### ( ٢٧٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُّةِ ، أَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟

اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرز مین میں چلا جائے تو کیااس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟ ﴿ ١٧٩٨٩ عَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ :حَدَّثِنِي شُفْيَةً قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزُوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لا ، وَقَالَ : الآخَرُ : نَعَمُ.

(١٤٩٨٩) حضرت شعبه برنتيك فرماتے ہيں كدميں نے حضرت علم بيليد اور حضرت حماد بريشيد سے سوال كيا كه اگر كو كي شخص دشمنوں كى سرز مین میں چلا جائے تو کیااس کی بیوی کی شادی کرادی جائے گی؟ ایک نے فر مایا ہاں اور دوسرے نے فر مایانہیں۔

#### ( ٢٧١ ) مَا قَالُوا فِي تَزُويجِ الْأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ

## با کرہ عورتوں سے نکاح کی فضیلت

( ١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النَّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفُواهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

( ۱۷۹۹ کا) حضرت عمر منافظ فرماتے ہیں کہ با کرہ عورتوں ہے نکاح کوتر جیج دو کیونکہان کی گفتگوزیادہ شیریں ہوتی ہے،زیادہ بیچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہیں۔

( ١٧٩٩١ ) حَلَّتُنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو دٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا.

(۱۷۹۹۱) حضرت ابن مسعود دی فو فرماتے ہیں کہ با کرہ عورتوں سے شادی کرنے کوتر جیج دو، کیونکہ میں تصور ہے پر گز ارا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔

( ١٧٩٩٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِى الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ قَالِتُهُنَّ أَطْيَبُ أَقُواهًا وَأَعَزُّ أَخُلَاقًا افيح أَرْحَامًا. (سعيد بن منصور ١٥٣- عبدالرزاق ١٩٣٣٠)

(۱۷۹۹۲) حضرت مکحول میشید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّا نَے فر مایا کہ نو جوان لڑکیوں سے نکاح کرنے کوتر جیج دو کیونکہ وہ زیادہ شیریں گفتگووالی ہوتی ہیں،اچھے اخلاق والی ہوتی ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔

( ١٧٩٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِم ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِكُرًّا تَزَوَّجُت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلَّا جُارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك.

(ابوداؤد ٢٠١١ بيهقى ٣٥١)

(۱۷۹۹۳) حفرت جابر و الله فرماتے ہیں میری شادی کے بعدرسول الله مَا الله مَا الله عَلَمَ فَیْکَا الله مِن الله م یا تیبہ سے؟ میں نے کہا تیبہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہاکرہ سے کیوں نہیں کی وہ تمہارے ساتھ دل کھی کرتی اور تم اس کے ساتھ۔

( ١٧٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ نَبُيْحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالِمُ اللهِ

(۱۷۹۹۳) حفرت جابر بن عبداللہ ہی فرائے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ مُؤَفِظَةَ کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر! کیا تمہاری بیوی ہے؟ میں نے کہا تی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے شید سے شادی کی بیابا کرہ ہے؟ میں نے کہا کہ شیبہ سے شادی کی ۔ رسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہ تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کرتے تا کہ تم اس سے دل لگی کرتے میں نے کہا کہ میر سے والد فلال جنگ میں آپ کی معیت میں جام شہادت نوش کر گئے ، ان کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک اور نوجوان کولا نا پہندنہ کیا۔ میں نے ایک ثیبہ سے شادی کی تا کہ وہ ان کی جوؤیں بھی نکا لے اور اگر ان کا کپڑ اپھٹ جائے تو اسے بھی کی دے۔ رسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے فرمایا کہتم نے صحیح بات سوچی۔

### ( ٢٧٢ ) مَا قَالُوا فِي اللَّهُ كُفَّاءِ فِي النِّكَاحِ

#### نکاح میں برابری کرنے کابیان

( ١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : مَا بَقِىَ فِي شَيْءٍ مِنُ أَخُلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلَّا أَنِّي لَا أَبَّالِي إلى أَيْ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتُ.

(۱۷۹۹۵) حضرت عمر بن خطاب والفي فرماتے ہيں كہ مجھ ميں جاہليت كى عادات ميں ہےكوئى باتى نہيں رہى سوائے اس كے كه ميں نكاح كرتے اوركراتے ہوئے مينيس سوچتا كه كس مسلمان ہےكرد باہول اوركس سے نكاح كروار ہاہول۔

( ١٧٩٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِقُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ.

(۱۷۹۹۲) حضرت عمر دافی نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ عربی کی باندی سے شادی کرے۔

( ١٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَعُ مَوْلِّى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.

(١٤٩٩٤) حفرت محمد بن عبدالله بن كثير بن صلت ويشيد فرمات بيل كه بمار ايك مولى في ايك عربي عورت سے شادى كى ، وہ

حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيؤ كے پاس لايا گيا تو آپ فر مايا كه آل كثير كامولي اى كرات پرچل پرا ہے۔

( ١٧٩٨٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :لَامْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْاحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مِنَ الْاكْفَاءِ.

(۱۷۹۹۸) حفرت عمر رہی ٹو فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حسب والی عورتوں کو صرف ان کے برابر کے مردوں سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

( ١٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي مِسْعَر ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ قَيْس ، عَنُ عَمْرِو بُنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ :عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرٌةً.

(۹۹۹) حضرت عمرو بن ابی قرہ کندی پیشید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمان پیشید سے فرمائش کی کہ وہ ان کی بہن ہے شادی کرلیس ،انہوں نے انکارکردیااوران کی بقیرہ نامی ایک مولاہ سے شادی کرلی۔

( ١٨٠٠٠ ) حَلَّاتُنَا الْفُصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَا نَوُمَّهُمُ وَلَا نَنْكِحُ نِسَانَهُمُ. (۱۸۰۰۰) حضرت سلمان زاہو فرماتے ہیں کہ ہم ان کی امامت بھی نہیں کریں گے اوران کی عورتوں سے شادی بھی نہیں کریں گے۔ ساتھ مور عام دعور دور ان ایک میں ان کی امامت بھی نہیں کریں گے اوران کی عورتوں سے شادی بھی نہیں کریں گے۔

( ١٨٠٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَويَان فِي النَّسَبِ.

(۱۸۰۰۱) حضرت ابن شہاب پریشیؤ فر ماتے ہیں کہ عربی اور مولی نسب میں برابرنہیں ہو کہتے ۔

( ١٨٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْكُفُوٰ ِ فِى النَّكَاحِ ، فَقَالَ :فِى الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ :قُلْتُ :فِى الْمَالِ ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۸۰۰۲) حفزت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی کیلی پیشینا سے نکاح میں برابری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ برابری دین اور منصب میں ہوتی ہے، میں نے یو چھامال میں ہوتی ہے،انہوں نے فرمایا کنہیں۔

### ( ٢٧٣ ) في الغيرة، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا

#### غيرت كابيان

( ١٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُكَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِلْالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَّا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.

(مسلم ۳۳ بخاری ۲۳۰۳)

(۱۸۰۰۳) حضرت عبدالله جنافی فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کدالله تعالیٰ سے زیادہ غیرت مندکوئی نہیں ،ای وجہ سے اس نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کوحرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٠٠٤ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِلَةً ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتُعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَى وَمن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ. (بخارى ٢١٦هـ مسلم ١٤)

(۱۸۰۰ ۱۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ و گڑئو فرماتے ہیں کہ حضور میڑھنگڑ نے ارشاد فرمایا کہ کیاتم سعد و کڑئو کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں سعد و کڑئو سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہرطرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی کوحرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فَالَ :نَبَىَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَ الْفَيْرَةِ مَا يُعِحَبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْعِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْفَيْرَةُ الَّتِى يُجِبُّ اللَّهُ فَالْفَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْفَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ

فَالْفُورَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. (احمد ٥/ ٣٣٥ دارمي ٢٢٢٢)

(۱۸۰۰۵) حضرت ابن علیک انصاری بواٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر فیصلی کے ارشاد فر مایا کہ غیرت کی ایک تنم ایسی ہے جے اللہ تعالی بند کرتا ہے اور ایک قتم ایسی ہے جوشک اللہ تعالی بند کرتا ہے اور ایک قتم ایسی ہے جے اللہ تعالی نے تا پہندیدہ قرار دیا ہے۔ جو غیرت اللہ کو اپند ہے وہ غیرت ہے جوشک و تا فر مانی کے بغیر ہو۔ اور نافر مانی میں ہواور جو غیرت اللہ کو تا پہند ہے یہ وہ غیرت ہے جوشک و تا فر مانی کے بغیر ہو۔

( ١٨٠.٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إِنَّكَ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجِبَ بِك. (ترمذى ١٤٣٣ ابن حبان ٥٥٩٨)

(۱۸۰۰۲) حفرت عبدالله بیشی فرماتے ہیں کہ عورت کو گھر میں رکھو کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب عورت اپنے گھرے نگلی ہے تو شیطان اسے تا ڑتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو جس کے پاس سے بھی گذرتی ہے اسے متاثر کردیتی ہے۔

( ١٨..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :اسْتَعِينُوا عَلَى النَّسَاءِ بِالْعُرْيِ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثُرُتُ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتُ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.

(۷۰۰۷) حضرت عمر وافیر فرماتے ہیں کہ عورت کو سادہ رکھ کے ان کی مدد کرد ، کیونکہ جب ان کے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں اورزینت عمدہ ہوتی ہے تو آئیس ہا ہر لکانا پند ہوتا ہے۔

( ١٨..٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَىٌّ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرُأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.

(۱۸۰۰۸) حضرت الوبكر بن عبد الرحمٰن وليشيد فرمات بين كه عورت كى هر چيز برده بحتى كداسكے ناخن بھى ۔

( ١٨..٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى غَيُورٌ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِءٍ لَا يَغَارُ إِلَّا مَنْكُوسُ الْقَلْبِ

(۱۸۰۰۹) حفرت ابوجعفر منافی سے روایت ہے کہ رسول الله میراً فیقی آئے نے ارشاد فر مایا کہ میں بہت غیرت والا ہوں، حضرت ابراہیم عَلایِنلام بھی غیرت والے تھے اور غیرت صرف و شخص نہیں کرتا جود بوث یا مخت ہو۔

### ( ٢٧٤ ) من كان يَقُولُ إِذَا دُرِأَ اللَّعَانَ أَلْزِقَ بِهِ الْوَلَكُ

#### جب لعان ختم کردیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا

( ١٨٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال:إذَا دُرِأَ اللَّعَانَ أَلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ. (١٨٠١٠) حضرت معمى ولِيْنِيْ فرمات بيل كه جب لعان ثم كرديًا جائة بيد باپكائى بوگا۔

- ( ١٨٠١١ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
  - (۱۱ ۱۱) حضرت مجامد ریشین سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ:حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانْ ٱلْحِقَ الْوَلَدُ بالْوَالِدِ.
  - (۱۸۰۱۲) حضرت فعنی برایشند فرماتے ہیں کہ جب لعان فتم کردیا جائے تو بچہ باپ کا ہی ہوگا۔

### ( ٢٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيْتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟

### اگرکوئی شخص کسی عورت سے زنا کر ہے تو کیااس کی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے؟

- ( ١٨٠١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرُأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا.
- (۱۸۰۱۳) حضرت سعید بن میتب ویشین اور حضرت حسن پیشین فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی یا اسکی مال سے شادی نہیں کر سکتا۔
- ( ١٨٠١٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُّمَتُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا.
- (۱۸۰۱۳) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس پرحرام ہوجائے گی اوراگر اس. کی بیٹی سے زنا کیا تو اس کی مال حرام ہوجائے گی۔
  - ( ١٨٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا : لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
  - (۱۸۰۱۵) حفرت مجاہد میشید اور حفرت عطاء دیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس کی بیٹی اس کے لئے حلال نہیں ہے۔
  - ( ١٨٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ :لاَ يَتَوَوَّجُهَا.
  - (۱۸ ۰۱۷) حفرت عبداللہ بن مسج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم پیشید سے سوال کیا کہ آ دمی نے ایک با ندی سے زنا کیا تو کیا اس کی مال سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں کرسکتا۔

معنف ابن الي شير متر جم (جلده) و المسلام المسلوم المسل

( ٢٧٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةُ ، يَحِلُّ لِابْنَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیا یا طلاق دے دی ، جبکہ اس آ دمی کی

پہلے سے ایک بیٹی تھی، کیا آ دمی کے بیٹے کے لئے اس اڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟

( ١٨.١٧ ) حُدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُيْنِ قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لو أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةْ ، يَجِلُّ لابْنِ الرَّجُّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاً.

(۱۸۰۱۷) حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی ، پھروہ مرگیایا طلاق دے دی ، جبکہ اس آ دمی

کی پہلے ہے ایک بیٹی تھی ، آ دمی کے بیٹے کے لئے اس لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے۔ د در درویے آئیز راافہ خوال ' فو دستی' قال نہ آئیز ان ' فق یہ غیر از را آئیر آجہ ہے بھی مجاماء قال زیکر کا

( ١٨٠١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٨٠١٨) حفرت عطاء ويشيد فرمات مين كداس ميس كوئي حرج نهيں\_

( ١٨.١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٨٠١٩) حفرت مجام ويشط فرمات بي كديد مروه ب\_

( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۸۰۲۰)حضرت ابن عباس تؤکیر فاتے ہیں کہ ایسا کر تا مکروہ ہے۔





### (١) مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَاهِو، مَتَى يُطَلِّقُ ؟

#### طلاق سنت کیا ہے؟ بیطلاق کب دی جائے؟

( ١٨٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِعِتَّتِهِنَّ﴾ قَالَ :فِي غَيْرِ جِمَاع.

(۱۸۰۲۱) حضرت عبدالله ولله قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَطَلِّقُوهُ قَلَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كه أنبيس اس حال ميں طلاق دوكه وه ياك بول اور اس طهر ميں ان سے جماع نه كيا ہو۔

( ١٨٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.

(۱۸۰۲۲) حفزت عبدالله والني فرماتے ہيں كہ جب آ دى آئى ہوى كوطلاق دينے كااراد ہ كرے تواسے اس حال بيس طلاق دے كہ وہ پاك ہوا دراس طہر ميں اس سے جماع نه كيا ہو۔

( ١٨٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِى قُبُلِ عِدَّتِهَا. (ابن ماجه ٢٠١٥- ابن حبان ٣٢١٥)

(۱۸۰۲۳) حفرت حمید بن عبدالرحمٰن حمیری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ دیا تیز کوخبر پہنجی کہ حضور مَیْرَافِیْقِیْقِیَا کَول ہے ناراض

ہوئے ہیں۔حضرت ابوموی وہا ہے حضور مُرِفِظُ کے خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کا تذکرہ کیا تو آپ مِرَفِظَ نے فرمایا کہتم میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے شادی کی! میں نے طلاق دے دی! میسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔عورت کی اس کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔( کہاس کے لئے عدت کوشار کرنا آسان ہو)

( ١٨٠٢٤) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : ﴿إِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ ﴾ قَالَ :فِي قُبُلِ عِنَّتِهِنَّ.

(۱۸۰۲۴) حضرت ابن عباس می دین قرآن مجید کی آیت ﴿ فَطَلْقُوهُ قُلَ لِعِنَّا بِهِنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرکاتے ہیں کہ عورت کو اس کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔ ( کہاس کے لئے عدت کوشار کرنا آسان ہو )

( ١٨٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِبِرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ، يَغْنِى عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعُهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُحَلِّى سَبِيلَهَا خَلَى

(۱۸۰۲۵) حضرت علی ڈھاٹنو فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر حد کا سامنا کرنا پڑے تو کوئی آ دمی اپنی بیوی کو صالب حمل میں طلاق دینے کے بعد اور اسے عدت کے دینے کے بعد اور اسے عدت کے میں اس سے جماع نہ کیا ہو، نادم نہ ہو، وہ انتظار کرے اور اسے عدت کے شروع میں طلاق دے، پھراگر دجوع کرنا چاہے تو رجوع کرلے اور اگر اسے دخصت ہی کرنا چاہے تو رخوصت کر دے۔

(١٨.٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : ظَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِلَّةِ ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنَّ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَقَهَا مَتَى شَاءَ.

(۱۸۰۲۱) حضرت حسن ریشین اور حضرت ابن سیرین ریشین فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عدت کے شروع میں طلاق دی جائے، وہ اے اس حال میں طلاق دے کہ وہ پاک ہواوراس ہے جماع نہ کیا ہو، اوراگر وہ حاملہ ہوتو اے جب چاہے طلاق

( ١٨٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مُرْهُ فَلَيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطُهُرُ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطُهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ

(مسلم ۱۰۹۳ مالك ۵۳)

(۱۸۰۲۷) حضرت ابن عمر بنی شخف نے ایک مرتبه اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بی شخف نے اس بات کا تذکرہ حضور مَرْاَفِیْکُیْ ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہوکہ وہ رجوع کرلیں، پھر عورت پاک مو، پھراہے جیض آئے، پھر جب پاک

موتو جا ہےتو جماع سے پہلے اسے طلاق دے دے اور چا ہےتو روک لے، کیونکہ عدت وہی ہے جواللہ نے بیان فر مائی ہے۔ ( ١٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ :طَلَّقَ ابْنُ عُمَرً امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطلُّقْهَا طَاهِرًا

(۱۸۰۲۸) حفرت ابن عمر والتيء نے ايک مرتبه ابني بيوي كو حالب حيض ميں طلاق دے دی۔ حضرت عمر حوالتي نے اس بات كا تذكرہ حضور مَلِفُظَةَ شِے کیا تو آپ نے فرمایا کہان ہے کہو کہ وہ رجوع کرلیں ، پھر پاک ہونے کے بعد جماع سے پہلے طلاق دے دیں۔ ( ١٨٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلُّقُهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا. (مسلم ٥- ابوداؤد ٢١٢٣)

(۱۸۰۲۹) حضرت ابن عمر دان فن نے ایک مرتبا بی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر وزائر نے اس بات کا تذکرہ حضور مُرْافِظَةً ہے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان ہے کہو کہ وہ رجوع کرلیں ، پھر پاک ہونے کی حالت میں یا حاملہ ہونے کی حالت میں

( ١٨٠٣. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِعِلْكَ الُحَيْضَةِ.

(١٨٠٣٠) حَفَرت طاوَس وَ عِيدُ فرمات بين كدا كراي طهر مين طلاق دى جس مين جماع كياتفا توه ويض شارنبين بوگار (١٨٠٣١) حِلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.

(۱۸۰۳) حفرت فعلى ولين فرمات بن كه جب حالت طبر من طلاق دى توسم محموكه طلاق سنت دى خواه اس سے جماع كيا بور ( ۱۸۰۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ (فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَا : طَاهِرًا فِي

(١٨٠٣٢) حفرت عكرمه ويطل اورحفرت مجامد ويطل فرمات بي كقرآن مجيدى آيت ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ كامطلب يه بهك اے حالتِ طبر میں بغیر جماع کے طلاق دے۔

(١٨٠٣٢) حَلَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ (فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً. (١٨٠٣٣) حفرت مُربِيْ فِي فرماتے بي كرر آن مجيدكي آيت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ كامطلب يہ ہے كدا سے عالتِ طهر ميں يا حالت حمل میں طلاق دے۔

(١٨.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَة فَنَدَمَ.

(۱۸۰۳۴) حفرت على و الخو قرمات بين كه طلاق سنت دين والأبهى نادم بين بوتا-

( ١٨.٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَةِ فِي قُبُلِ الطَّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

(١٨٠٣٥) حضرت عبدالله ولأفؤ فرمات بين كه طلاق سنت بغير جماع كے طهرے بہلے ہوتی ہے۔

(٢) مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، وَكَيْفَ هُوَ؟

#### طلاق کامستحب طریقه کیا ہے؟

( ١٨.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَجِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

(۱۸۰۳۱) حضرت عبداللہ دہائی فرماتے ہیں کہ جو محض صحیح معنی میں طلاق دینا جا ہتا ہے اسے جائے کہ صرف ایک طلاق دے کر عورت کوچھوڑ دےاور تین حیض گز رنے دے۔

( ١٨٠٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :طَلَاقُ السَّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُوأَنَّةُ طَاهِرًا فِي غَيْرٍ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

(۱۸۰۳۷) حضرت ملائوس پر پیشی فیز فرماتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ آ دمی اپنی بیوی کو بغیر جماع کے طبیر میں طلاق دے پھراس کی عدت گذر نے دے۔

( ١٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.

(۱۸۰۳۸) حضرت ابوقلابہ پایٹیلۂ فرماتے ہیں کہ طلاق سنت بہ ہے کہ آ دمی ایک طلاق دے دے پھرا سے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مائند ہوجائے۔

(١٨.٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنُو كُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ

(۱۸۰۳۹) حضرت علی مزایش فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو طلاق پر صد جاری ہوتو کوئی آ دمی بیوی کو طلاق دینے کے بعد شرمندہ نہ ہو، وہ عورت کوایک طلاق دے دے اور پھراہے تین حیض آنے تک چھوڑے رکھے۔ ( ١٨٠٤٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتُرُكَهَا حَتَى تَحِيضَ ثَلَاتَ حِيَضِ.

(۱۸۰۴۰) حفرت ایرانیم برتیم پرتیم فرماتے ہیں گداسلاف اس بات گومتحب سجھتے تھے کہ آ دی بیوی کوایک طلاق دیے پھر تین حیض تک ا سے چھنڈ میں کھ

( ١٨٠٤١ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلَاقِ السُّنَةِ قَالَا :يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا.

(۱۸۰۴۱) حضرت تھم پیٹین اور حضرت حماد پرلٹینے فرماتے ہیں کہ طلاق سنت سے ہے کہ آ دمی بیوی کو طلاق دے اور پھرعدت گذرنے تک اے چھوڑے رکھے۔

( ١٨٠٤٢) حَلَّانَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا بَالُ رِجَالِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.

(۱۸۰۴۲) حضرت عمر بن عبد العزیز ویشید فرماتے ہیں کہ اوگوں کو کیا ہوا کہ ایک آ دمی اپنی بیوی ہے کہتا ہے کہ اپنے اہل کے پاس چلی جا! اور پھروہ اسے اس کے اہل میں طلاق دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے ختی ہے منع کیا۔

### (٣) مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ، كَيْفَ تُطْلَقُ ؟

# حاملہ کو کیسے طلاق دی جائے گی؟

( ١٨٠٤٣ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.

(۱۸۰۴۳) حفرت حسن مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ حفرت جابر رہا تھ ہے۔ کہا کی طلاق دے دے، بھروضے حمل تک اسے چھوڑے رکھے۔

( ۱۸۰٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقُتْ. (۱۸۰۴) حضرت ابن الى ذئب بِيشِيْ فرمات مِين كه مِين في عضرت زهرى بيشِيْ سے عالمه كى طلاق كے وقت كے بارے مين سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه سارااس كا وقت ہے۔

( ١٨٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ. (١٨٠٣٥) حضرت حسن وليني اور حضرت محمد وليني فرمات بي كم عالمه كوجب عاب طلاق در سكتا ب\_ ( ١٨٠٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ.

(۱۸۰۳۱) حضرت حماد ریشید فرماتے ہیں کہ ستحب ہے کہ حاملہ کوایک طلاق دے دے چروضع حمل تک اسے حجموزے رکھے۔ ( ١٨٠٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ.

(١٨٠٣٤) حضرت عامر ويطين فرمات جي كمحامله كوچا ندك اعتبار عطلاق دى جائے گا۔

(٤) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟

اگر حالت حیض میں بیوی کوطلاق دے دے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٠٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةٌ مِثْلَهُ.

(۱۸۰۴۸) حضرت ابوقلا به والیمین فرماتے ہیں که اگر کسی محف نے بیوی کوحالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شارنہیں کیا جائے گا۔حضرت زہری ویشیدا اورحضرت قادہ ویشید بھی بہی فرماتے ہیں۔

( ١٨٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطلَّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(۱۸۰۳۹) حضرت ابن عمر والنور فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار

تہیں کیا جائے گا۔

( ١٨٠٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ ، لَمُ تَعْتَذُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(۱۸۰۵۰) مضرت شرح پریشینهٔ فرماتے ہیں کہا گر کسی مخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار نہیں

( ١٨٠٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ:إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَذَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(۱۸۰۵۱) حضرت طاوس مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار نہیں

ر ۱۸۰۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا (۱۸۰۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا (۱۸۰۵) حضرت زهري ويشيد فرمات مِي كما كرمي خض ني يوى كو حالب حيض مين طلاق دى تواس حيض كوعدت مِي شارنبين كياجائے گا۔

- المستف ابن ابی شیبه متر جم (طده) و المستقب ال قَالَ : لَا تَعْتَذُ بِهَا.
- (۱۸۰۵۳) حضرت سعید بن میتب پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو حالتِ حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شارنبیں کیا جائے گا۔
- س اردن یو بات دو ( ۱۸۰۵ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِی مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. (۱۸۰۵ ) حفزت ابراہیم پینید فرماتے ہیں کہ اگر کسی صفحف نے اپنی بیوی کو صالب حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شار
- ( ١٨٠٥٥) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا طَلَقَهَا وَهِي حَائِضٌ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (١٨٠٥٥) حضرت عامر يَشْطِ فرماتے ہِن كَداكركَ فَحْصَ نَهِ ابْنِ بَيوى كو صالبِ حِيضَ مِن طلاق دى تو اس حِيضَ كوعدت مِن شارنيس
- ( ١٨٠٥٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمِرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ تُعْتَدُّ بِهَا.
- (۱۸۰۵۱) حفرت عطاء ويشيد فرماتے بين كما كركس شخص نے اپني بيوى كوحالتِ حيض ميں طلاق دى تو اس حيض كوعدت ميں شارنبيس کیا جائے گا۔
- ( ١٨٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لا تَعْتَدُّ يتِلُكَ الْحَيْضَةِ.
- (۱۸۰۵۷) حضرت جابر بن زید والطی؛ فر ماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالب حیض میں طلاق دی تو اس حیض کوعدت میں شارنبیں کما جائے گا۔
- ( ١٨.٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَخِلاسٍ قَالاً : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ. (١٨٠٥٨) حضرت معيد ويشي؛ اور حضرت خلاس ويشي؛ فرمات بين كما الركس شخص في اپني بيوى كوحالتِ حيض مين طلاق دي تواس حیض کوعدت میں شار نہیں کیا جائے گا۔
- ( ١٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنُ حُمَیْدِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِهَا. (١٨٠٥٩ ) حضرت ابن سرين ويشيد فرمات بين كه اگر كم شخص نے اپني يوگى كومالتِ حيض ميس طلاق دى تو اس حيض كوعدت ميس شارتبیں کیاجائے گا۔

### (٥) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا

#### جن حفرات کے نز دیک اس حیض کوبھی عدت میں شار کیا جائے گا

( ١٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.

(۱۸۰۷۰) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کدوہ حیض بھی تین حیفوں میں سے ایک ہے۔

( ١٨-٦١ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُولُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُ يِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

(١٨٠١) حضرت حسن بيطيط فرمايا كرتے تھے كدائ حيض كوبھى عدت ميں ثاركيا جائے گا۔

### (٦) مَنْ قَالَ يَخْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ

جن حفرات کے نزو یک حالتِ حیض میں دی گئی طلاق معترب

( ١٨٠٦٢ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لَابُنِ عُمَرَ : الْحَتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَكُنْ لَابُنِ عُمَرَ : الْحَتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَكُنْ مُنْ مَا يَتُولِي فَهِ.

(۱۸۰۷۲) حضرت انس بن سیرین ویطیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کشور سے سوال کیا کہ آپ حالتِ حیض میں دی می طلاق کا عنبار کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں!

( ١٨.٦٣) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَقَ الْمُرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِظٌ ، فَقِيلَ لَهُ :احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ مَا الْمُرَأَتَهُ وَهِي حَائِظٌ ، فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ مَا الْمُرَأَتَهُ وَهِي حَائِظٌ ، فَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ مَا اللّهُ اللّ

(۱۸۰۷۳) حضرت یونس بن جبیر ویطین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹونے اپنی بیوی کوحالت ِیض میں طلاق دی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حیض میں دی گئی طلاق کا اعتبار کیا تھا انہوں نے فر مایا اگر جھے تا دانی یا لا جاری کا سامنا تھا تو مجھے کس چیز نے منع کیا؟

### (٧) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ؟

#### اگر ہرطہر میں ایک طلاق دی تو عدت کا شار کب سے ہوگا؟

( ١٨٠٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ فَالَ:إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا.

- (۱۸۰۷۳) حفرت عبداللہ ہے۔ اورآ خری طلاق کے بعدوالے چیش سے عدت شار کرے۔
  - ( ١٨٠٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
    - (۱۸۰۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد ایک اور حیض کی عدت عورت پر لا زم ہوگی۔
- ( ١٨.٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطُوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمُ يُرَاجِعُهَا.
- (١٨٠ ٢٢) حضرت ابوقلابہ ربیلید ہر حیض سے پہلے عورت کوطلاق دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے، ان کے مطابق بیٹل عورت کی
  - عدت کو بو هادیتا ہے،اس صورت میں ان کے نزدیک عدت پہلی طلاق سے شار کی جائے گی اگر درمیان میں رجوع ند کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَ أَتَهُ فَمَكَنَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعُهَا.
- (۱۸۰۷۷) حفرت حسن ویشیرا فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے، ایک مہینے بعد پھر دوسری طلاق دے تو اس کی عدت پہلی طلاق سے ہوگی جب تک رجوع ند کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ :تَعْتَذُ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُوَاجَعَةٌ.
- (۱۸۰۲۸) حفرت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کداگر آ دمی نے اپنی بیوی کو ہر حیض پرایک طلاق دی تو عدت پہلی طلاق سے شار کی جائے اگر رجوع نہ کیا ہو۔
- ( ١٨٠٦٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَخَيْنَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : كُلَّمَا حَاضَتُ وَقَعَتُ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَغْتَذُّ حَيْضَةٌ أُخْرَى بَغْدَ النَّلَاثِ . قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
- (۱۸۰۲۹) حضرت ابراہیم پاٹیخ اور حضرت خیثمہ پاٹیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی حاکصہ ہواور ایک طلاق واقع ہوتو تین کے بعد ایک اور حیض عدت گزار ہے گی۔حضرت و کیچ پاٹیز فرماتے ہیں کہ لوگوں کاعمل بھی یہی ہے۔
- ( ١٨.٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالَا :تَغْنَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :وَلَا يُغْجَبُنَا ذَلِكَ.
- (۱۸۰۷) حضرت جابر بن عبدالله بلیشیهٔ اور حضرت خلاس بن عمر و پیشیهٔ فرماتے ہیں کہ آخری طلاق کے بعد ہے عدت شروع کرے گی۔ حضرت سعید بن مینب بیشیهٔ فرماتے ہیں ہمیں ہے پیندنہیں۔

### ( ٨ ) مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟

#### طلاق کے بعد بیوی سے رجوع پر گواہ بنانے کا بیان

- ( ١٨٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.
  - (۱۷۰۱) حفرت ابن عمر ولافؤن نے جب حضرت صفیہ منی مینا نظمائے رجوع کیا تو اس پر گواہ بنائے۔
- ( ١٨٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ :يُشُهِدُ إِذَا عَلِمَ.
- (۱۸۰۷۲) حضرت شعبی بلیٹیئے ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھررجوع کر لیالیکن اسے محواہ بنانے کاعلم نہیں تھا تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب معلوم ہوتب گواہ بنا لے۔
- ( ١٨.٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ :كَيْفَ تَقُولُ يَا مُفِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
- (۱۸۰۷۳) حفرت عامر طِیٹی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے آپی ہوی کوطلاق دئی پھر رجوع پر گواہ بنائے بغیر اس سے جماع کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے مغیرہ! تم اس مخص کے بارے میں کیا کہو گے جوکسی قوم کی عورت کے ساتھ ریکر سے ادراس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو!
- ( ١٨.٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النَّيْلِي ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدُ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ يُكُرَهُ ذَلِكَ تَأَثُمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
- (۱۸۰۷ ) حضرت ابراہیم ویشی ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی اپنی بیوی کوطلاق دے اور طلاق پر گواہ بنائے لیکن رجوع کرے تو
  - رجوع پرگواہ نہ بنائے اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کا گناہ تونہیں ہوتالیکن لوگوں میں انکار کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
- ( ١٨٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدُ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدُ.
- (۱۸۰۷) حضرت حسن بیلین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے پھراس سے جماع کر لے اور کسی کو گواہ نہ بنائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ آ دمی کو عورت سے جماع کرنا ہی رجوع ہے اب گواہ بنالے۔
- ( ١٨.٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا :الْجِمَاعُ رَجُعَةٌ فَلْيُشْهِدُ.
  - (١٨٠٤٦) حضرت ابراجيم ،حضرت معنى اورحضرت طاؤس بيسيم فبرمات بين كه جماع رجوع ب،اب كواه بنالي

( ١٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدُلِ مِنكُمْ﴾ قَالَ :أْمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ.

(١٨٠٤٤) حضرت ضحاك بيشيد قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَأَنشُهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے بيں كه لوگوں كوتكم ديا گيا ہے كه طلاق اور رجوع پر گواه بنائيں۔

( ١٨.٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: فَلْيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا.

( ١٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.

(۱۸۰۷۹) حضرت عطاء وليفيد فرمات بين كهجدائي اور جوع كوابول كساته موت بير

( ١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلِ طَلَقَ امْرَأْتَهُ ، فَحَنَتُ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ :غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.

(۱۸۰۸۰) حضرت تھم چریٹے فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھرعدت گزرنے کے بعداس نے قتم کھائی کہوہ

عدت میں اس سے جماع کر چکا ہے تو اس کا جماع کرنار جوع ہے۔

( ١٨٠٨١ ) حَلَّاثَنَا غُنْلُو ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثل ذَلِكَ.

(۱۸۰۸۱) حضرت ابرامیم ویشط ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٠٨٢) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ وَلَمْ يُشْهِدُ ، وَرَاجَعَ فِي غَنْ مُثَنَّةً ، لِنَّهُ مِذْ عَلْ مَا صَنَّةً ، وَرَاجَعَ فِي غَنْ مُثَنَّةً ، لُشُهِدُ عَلْ مَا صَنَّةً

وَرَاجَعَ وَكُمْ يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَةٍ ، لِيُشْهِدُ عَلَى مَا صَنَعَ. (۱۸۰۸۲) حضرت عمران بن حمین دی فی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق دے اور اس پر گواہ نہ بنائے اور رجوع

کرے اور اس پر بھی گواہ نہ بنائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس نے بغیر شری طریقے کے طلاق دی اور شری طریقے کے بغیر رجوع کیا اسے جا ہے کہ اس پر گواہ بنائے۔

# (٩) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ

ا پنے دل میں رجوع کرنے کا حکم

( ١٨٠٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً. (١٨٠٨٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ نے خط ميں لکھا كه بدايك طلاق بائند ہوگا۔ يبي قماده ويشيئ كا بھي قول ہے۔

( ١٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّفْنَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۰۸۳)حفرت ابوشعثاء ویشید فرماتے ہیں کہ دل میں رجوع کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔

(١٠) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ هَنِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِق، فَتَدُخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتُهَا إِذَا عَلِمَ

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ اس گھر میں داخل ہوئی لیکن آدمی کو کام بہیں تھا تو اسے جب علم ہوتو رجوع پر گواہ بنا نا ضروری ہے ( ۱۸۰۸۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ دَحَلُتِ دَارَ فُلانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ وَهُو لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِلَّهِ لَكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَحِلاسٍ قَالُوا : إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.

(۱۸۰۸۵) حضرت سعید بیتین سے منقول ہے کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، وہ عورت اس گھر میں داخل ہوگئی لیکن مرد کوعلم نہ تھا۔اسے ٹی مہینوں بعد پند چلا تو اس بارے میں حضرت حسن، حضرت سعیداور حضرت خلاس بیتینی فرماتے ہیں کہ جب اے علم ہوتو اپنے رجوع پر گواہ بنائے۔

( ١٨٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ ذَخَلْتِ دَارَ فُلَان فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَذَخَلَتْ وَهُو لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدُّ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ. فَذَخَلَتْ وَهُو لَا يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانَهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدُّ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ. وَالْمَدَتُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللْهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَ

(١١) مَنْ كُرِة أَنْ يُطلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ جن حضرات كِنزو يك ايك نشست مين تين طلاقين دينا مكروه ہے، كيكن بيوا قع بوجا كين كى (١٨.٨٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَيْمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدت ) و المسلاق المسلوق المسل

(۱۸۰۸۷) حضرت عمران بن حصین والٹو سے ایک مجلس میں تمین طلاقیں دنینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ ایسا

كرف سے انسان الله كى بارگاہ ميں گناہ گار ہوتا ہے ليكن اس كى بيوى اس يرحرام ہوجائے گى۔

( ١٨٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إنَّ عَمِّى طُلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

(۱۸۰۸۸) حضرت ابن عباس ٹئ وٹنز کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا کہ میرے چپانے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دی ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ تیرے چیانے اللہ کی نا فرمانی کی ہے،اللہ اے رسوا کرے،اب اس کے پاس کوئی چارانہیں۔

( ١٨٠٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۰۸۹) حضرت انس دی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا فو کے پاس ایک آ دمی لا یا گیا جس نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تمین طلاقیں دے دی تھیں،آپ نے اسے سزادی اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨٠٩٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُويدُ أَنْ يُطَلِّقَ

امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ. (۱۸۰۹۰) حضرت کیلی بن سعید پریشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد پریشید سے سوال کیا کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کو تین

طلاقیں دینا چاہے تو کیا بید درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کرمختلف نشتوں میں اسے طلاق دے۔

( ١٨٠٩١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَنْ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبُّهُ ، وَبَانَتْ مِنهُ امْوَ أَتَّهُ.

(۱۸۰۹۱) حضرت ابن عمر ہوڑ ٹو فر ماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اس کی

بوى اس سے جدا ہوجائے گی۔

( ١٨٠٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ :إنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبُّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأْتُهُ.

(۱۸۰۹۲) حضرت زہری پایٹیز فرماتے ہیں کداگر کسی نے اپنی بیوی کوتمن طلاقیں دیں تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اوراس کی بوى اس سے جدا ہوجائے گی۔

( ١٨٠٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يُنَكَّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.

(۱۸۰۹۳) حضرت حسن ولِيَّنْ فرمات بين كه اسلاف ايك مجلس مين تين طلاقين دينه والے كومز اديتے تھے۔

### ( ١٢ ) مَنْ رَخَصَ لِلدَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ

### جن حضرات کے نز دیک تین طلاقیں دینے میں کوئی حرج نہیں

( ١٨.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ :لَا أَعْلَمُ بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَدُ طَلَّقَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُعَبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۸۰۹۴) حضرت محمد ویقید سے ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دائڑ نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں اور انہیں اس پر کسی قتم کی مذمت کا سامنانہ ہوا۔

( ١٨٠٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(١٨٠٩٥) حضرت محمد والطيئة كيزويك ايك مجلس مين تين طلاقين دينے مين كوئى حرج نہيں \_

( ١٨.٩٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا.

(۱۸۰۹۲) حضرت صعبی پیشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں تواس کی بیوی اس ہے جدا ہوجائے گ۔

### ( ١٣ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأَتَهُ مِئَةً ، أَوْ أَلَغًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

### ا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی کوایک جملے میں سویا ہزار طلاقیں دیں تو کیا حکم ہے؟

َ ( ١٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى طَلَقْت امْرَأَتِى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتُ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِعَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدُوانٌ .

(۱۸۰۹۷) حضرت عبداللہ دولی کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ننا نوے مرتبہ طلاق دے دی ہے! انہوں نے اس سے پوچھا کہ تختیے لوگوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئی۔حضرت عبد اللہ دیا ٹونے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تجھ پررحم کریں، وہ تین طلاقوں کے بعد ہی ہائے ہوگئی تھی، ہاتی طلاقیں گنا دہیں۔

( ١٨.٩٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأْتَهُ مِنْهَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ :حرَّمَتْهَا ثَلَاثُ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدُوانٌ.

عورت تین طلاقوں سے حرام ہوجائے گی اور ستانو ے طلاقیں گناہ ہیں۔

( ١٨.٩٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :إنِّى طَلَّقْت امُرَأَتِي مِنَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِفَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.

(۱۸۰۹۹) حضرت عبدالله دلالله والي ايك آدى آيا اوراس نے عرض كيا كه ميں نے اپنى بيوى كوسوطلا قيس دے دى ہيں اب كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا كه وہ تين طلاقوں ہے بائنہ ہوگئ تھى باتى معصيت ہيں۔

( ١٨١٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ :إِنَّمَا كُنْتَ ٱلْعَبُ ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۱۰۰) حضرت زید بن وہب میشین فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بہت زیادہ انسی مزاح کرنے والا آ دمی تھا۔اس نے اپنے بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دیں، اس کا معاملہ حضرت عمر دہائیو کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو مزاح کرر ہا تھا۔حضرت عمر دہائیو نے اس کےسر پرکوڑا مارااوران دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّى طَلَّقُتُ امْرَأَتِى أَلْفًا ؟ قَالَ :بَانَتُ مِنْك بِفَلَاثٍ ، وَاقْمِسِمُ سَاثِرهُنَّ بَيُّنَ لِسَائِك.

(۱۸۱۰) حضرت حبیب بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت علی دائٹو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دی ہیں،اب کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بی بائند ہوگئ تھی اور باتی طلاقیں اپنی دوسری بیویوں کے درمیان تقسیم کردے۔

( ١٨١٠٢ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنْةَ مَرَّةٍ ، وَإِلَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَبِينُ مِنْى بِفَلَاثٍ ، هِى وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِفَلَاثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْهِينَ.

(۱۸۱۰۲) حضرت عمشر و پیلین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عہاں پی دینا کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس آیا اوراس نے کہاا ہے ابن عہاس! میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں، میں نے بیا کہ بی جملے میں دی ہیں، کیا وہ تین طلاقوں کے ذریعے جھے بائنہ ہوگئ جبکہ وہ ایک ہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے ذریعے تجھے سے بائنہ ہوگئی اور تجھ پرستانوے طلاقوں کا گناہ

( ١٨١٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى طَلَّقْت امْرَأْتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. (۱۸۱۰س) حضرت سعید بن جبیر والطیخ فرماتے بیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس بن الان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بوری کو ہزاریا سعید بن جبیر والطیخ فرمانی کہ ایک کہ بنائے گئاہ ہیں، بوری کو ہزاریا سوطلاقیں وے دی ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائنہ ہوگئی ہے اور باقی گناہ ہیں، تونے الله کی آیات کو خداق بنالیا۔

- ( ١٨١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ :جَاءَ رَجُلْ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ :إنِّى طَلَقْت امْرَأَتِي مِثَةً ، قَالَ :ثَلَاثُ يُحَرِّمُنَهَا عَلَيْك ، وَسَبُعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدُوانْ.
- (۱۸۱۰) حضرت معاویہ بن ابی تحیی طبیع کی جی جی کہ ایک آ دی حضرت عثمان مزاہد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی جیں اب کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے تھھ پرحرام ہوگئی اور باتی ستانو سے گناہ ہیں!
- ( ١٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا خُندُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ طَارِق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنَةً ؟ فَقَالَ :ثَلَاثٌ يُحَرِّمُنَهَا عَلَيْهٍ ، وَسَبُعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضُلَّ.
- (۵۰۱۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُنٹو ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے دہ حرام ہوجائے گی اور ستانو سے زائد ہیں۔
- ( ١٨١.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ مِنَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : بَانَتُ مِنْك بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَيَسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۸۱۰ ) حضرت سعیدمقبری ولیٹی کتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ولیٹو کے پاس تھا کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دی ہیں، کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں سے بائنہ ہوگئ ہے اور ستانو سے طلاقوں کا قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا۔
- ( ١٨١.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُويْحٍ : قَالَ : إِنِّى طَلَّقْتَهَا مِثَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك . بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ إِسُرَاقٌ وَمَعْصِيَةٌ.
  - (١٨١٠) حفرت شرح ولطين سے ايک آ دى نے كہا كەاس نے اپنى بيوى كوسوطلاقيں دے دى ہيں۔انہوں نے فرمايا كەدە تىن طلاقوں سے بائندہوگئى اور باقى اسراف اور معصيت ہيں۔
  - ( ١٨١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنَّى طَلَّقْت امْرَأَتِي ٱلْفًا قَالَ :بَانَتُ مِنْك الْعَجُوزُ.
  - (۱۸۱۰۸) حفزت حسن ویشیز کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں تو انہوں نے فر مایا کہ بڑھیا تجھ سے جدا ہوگئی۔

( ١٨١.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَلِمٌّ فَقَالَ: إِنِّى طَلَقُت امْرَأْتِي أَلْفًا ؟ قَالَ :الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.

(۱۸۱۰۹) حضرت علی ڈٹاٹٹو کے پاس ایک آ دمی آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے دیں۔انہوں نے فر مایا کہ تین طلاقوں نے اسے تھے برحرام کردیااور باقی کواپنی دوسری بیویوں میں تقشیم کردے۔

### ( ١٤ ) مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النَّجُومِ

جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ' تجھے ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق' ' تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلْ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَرَأَتِي كُلَامٌ ، فَطَلَّقُتُهَا عَدَدَ النَّجُومِ ، قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ بَيْنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدُ بُيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لَا عَبْدُ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لَا تُنْسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُو كَمَا تَقُولُونَ ، هُو كَمَا تَقُولُونَ .

(۱۸۱۱) حضرت عبداللہ دول نے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا کہ میری اور میری یوی کے درمیان کچھ بات چیت بڑھ کئی اور میں نے استفادہ کی تعداد کے برابر طلاق دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے طلاق کالفظ کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عبداللہ دی تعداد کے برابر طلاق کے طلاق کو واضح کر کے بیان کردیا ہے، جو اس سے استفادہ کر بے تو اس کے لئے حضرت عبداللہ دی ہے اور جو اسے اپنے نفوس کو ایسی مشکل وضاحت ہو جاتی ہے اور جو اسے اپنے لئے مشکل بنا ہے ہم اس کے لئے مشکل بنادیتے ہیں۔ خدا کی قتم ! اپنے نفوس کو ایسی مشکل میں نہ دو الوجے تمہاری طرف سے ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ معاملہ وہ بی ہے جو تم کہتے ہو۔ معاملہ وہ بی ہے جو تم کہتے ہو۔

( ١٨١١١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكُهُنَّ ، كُذَّ عَلَيْه حَ امَّا.

(۱۸۱۱) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے ساری دنیا کی عورت کا مالک بننے کے بعد انہیں کہا کہ تمہیں ستاروں کی تعداد کے برابرطلاق ہے تو سب حرام ہوجا کیں گی۔

( ١٨١١٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَصْرٍو ؛ سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ عَدَهَ النَّجُوم ؟ فَقَالَ :يَكُفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.

(۱۸۱۱۲) حضرت ابن عباس بیند پین سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابرطلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لئے جوزاء ستارے کا سراہی کافی ہے۔

### ( ١٥ ) الرَّجُلُ يَقُولُ يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْنًا

اگرایک آدمی نے کہا کہ''جس دن میں فلانی عورت سے شادی کروں تواسے طلاق''جن حضرات

#### کے زویک اس جملہ کی کوئی حیثیت نہیں

( ۱۸۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّى ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَّاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ. (ترمذى ۱۸۱۱- احمد ۲/ ۲۰۷) (۱۸۱۳) حفرت عبدالله بن عمرو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَّاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ . (ترمذى ۱۸۱۱ مَنْ عَرواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَّاقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٨١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعُدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. (عبدالرزاق ١٣٥٥)

(۱۸۱۱۳) حضرت طاوُس ویشیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِ النَّصْحَيَّجَ نے ارشاد فر مایا کہ طلاق نکاح کے بعداور آزادی ملکیت کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عِنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ. (ابوداؤد ٢٨٦٥ عبدالرزاق ١١٣٥)

(١٨١١٥) حفرت على والنو أفرات بي كه طلاق فكاح كے بعد بى موتى ہے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحِ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ.

(۱۸۱۱۷) حضرت ابن عباس چئاہ من فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد بی ہوتی ہے اور آزادی ملکیت کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : لَا طَلَاقَ الآَّ بَعْدَ نِكَا ح.

وَقَالَ الزُّهُورِيُّ : إِذَا وَقَعَ النَّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ. (حاكم ٣١٩)

(۱۸۱۷) حفرت عائشہ ٹڑھافیو ماتی ہیں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوگاتھی طلاق ہوگی۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا أَبَالِي تَزَوَّجُتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَلِي عَلَى هَلِهِ السَّّارِيَةِ ، يَغْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ.

(١٨١١٨) حضرت ابن عباس رئ وظ فرمات بيس كه مجھے اس بات كى كوئى پرواہ نہيں كه ميس عورت سے شادى كروں يا اپنا باتھ اس

- ستون پررکھوں، یعنی پیھلال ہے۔
- ( ١٨١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ؛ قَالَ : لاَ طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. (بيهني ٣١٩)
  - (١٨١١٩) حفرت جابر تفاتو سے روایت ہے کدرسول الله مَوْفَظَةَ الْحِهُ مایا که نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی۔
- ( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرُوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبُلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
- (۱۸۱۲۰) حضرت معید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کدمروان نے اس بارے میں حضرت ابن عباس بی دین سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے طلاق اور ملکیت سے پہلے آزادی نہیں ہوتی۔
- ( ١٨١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزُوَّ جُ فُلَانَةً ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
- (۱۸۱۲) حفرت سعید بن میتب بیشید سے سوال کیا حمیا کہ اگر کوئی فخص کیے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں تواہے طلاق ہے،اس کا کیا تھم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز ہیں۔
- ( ١٨١٢٢ ) حدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ لَذُكُّرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِي طَالِقٌ ؟ قَالَ :كَانَ الْحَسَّنُ لَا يَرَّاهُ طَلَاقًا.
- (۱۸۱۲۲) حضرت خلف بن خلیفه برایسی فرماتے ہیں کہ میں نے منصور پرایسی سے سوال کیا کہ اگر آ دمی کسی عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے کے کہ جس دن میں اس سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کہا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن پر پیلیا اسے کوئی چیز نہیں
- ( ١٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
- (۱۸۱۲۳) حضرت حسن میشید اس بات کوکوئی اہمیت نددیتے تھے کہ آ دی یہ کے کہ جس دن فلال عورت سے میری شادی ہوا ہے طلاق ہوجائے گی۔
  - ( ١٨١٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ مِثْلُهُ.
  - (۱۸۱۲۳) حفرت عطاءاور حفرت طاؤس بيتات بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّ جُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النُّكَاحِ.

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کی پیشیرمترجم (جلده) کی پیشیرمترجم (جلده) کی پیشیرمترجم (جلده)

(۱۸۱۲۵) حضرت سعید بن جبیر پیلیوں ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کیے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں تواسے طلاق ہے،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں،طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

( ١٨١٢٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بُنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: لاَ طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

(۱۸۱۲۷) حضرت علی بن حسین بایشی فرمات بین که نکاح سے پہلے طلا ق نبیس ہوتی۔

( ١٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلَاقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

(١٨١٢٧) حضرت على بن حسين ويضي فرمات بين كه طلاق تكاح ك بعد بوتى ميا-

( ١٨١٢٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخُطُّبُ فُلاَنَةً ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِي طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدًا ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِى أَنَّ عُرُوةً كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

(۱۸۱۲۸) حضرت سعید بن مستب ویلی کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک انصاری ہے کی نے کہا کہ ہم نے سامے کہ تم فلال عورت کو پیام نکاح بھجوارہے ہو؟ ان انصاری نے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے۔ حضرت سعید ویشین نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت کی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ویشین بھی ای بات کے قائل تھے۔ میرے خیال میں آبو اُسامَة ، وَوَ کِیعٌ ، قَالاً :حدَّنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِی بِشُورٍ ، عَنْ سَعِید بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ شُریْحٍ ؛ قَالَ : لاَ طَلَاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِسُكَاحٍ .

(۱۸۱۲۹) حضرت شریح ویشید فر ماتے میں کہ طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔

( ١٦ ) فِي رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَتَزَقَّجُ فُلاَنَةً ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا

اگرایک آ دمی نے کہا کہ' میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے تین

#### طلاقین" تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۳) حفرت طاوس پیشید فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی `میں نے اس بارے میں قاسم بن عبدالرحمٰن سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بچھنیں۔

( ١٨١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،

وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : آيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرِ ؟.

(۱۸۱۳) حفرت حسن بن رواح ضی ولین کہتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن سیب، حفرت مجاہد اور حفرت عطاء مجتبئیہ سے سوال کیا کہ اگرکوئی محف یہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے سوال کیا کہ اگرکوئی محف یہ کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس بات کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ۔ حضرت سعید پر پیلے آسکتا ہے۔

( ۱۸۱۲ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ ، فَلاَ يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَى يَكُونَ نِكَاحٌ. (سعيد بن منصور ١٠٢٨)

(۱۸۱۳۲) حفرت عبدالله بن عباس من و آن مجيد كي آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْمَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ كَيْفير مِي فرماتے بي كه طلاق اس وقت تكنبيس بوعق جب تك نكاح ند بو۔

( ١٨١٣٢) حَدَّثُنَا جَعُفُرُ بُنُ عَوْن، عَنْ أُسَامَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، وَنَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، قَالاً: لاَ طَلَاقَ إلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ. ( ١٨١٣) حفرت مُحَدِّئن بَعُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِير بِيَسَيْنِ فرمات مِي كَمُطلاق نَكاح كَ بعدى بوتى ب-

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إِذَا وَقَّتَ

جن حضرات کے نزد کیا لیم طلاق واقع ہوجاتی ہے اور اگر طلاق کوکسی وقت کے ساتھ

#### جوڑ دیا جائے تو اس وقت طلاق ہوجاتی ہے

( ١٨١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.

(١٨١٣٨) حضرت سالم ،حضرت قاسم اورحضرت عمر بن عبدالعزيز بيشكيم اس طلاق كوجائز مجھتے تھے۔

( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.

(١٨١٣٥) حفرت مجامد ويشير فرمات بين كداس عورت سے دورر ہے۔

( ١٨١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَإ :إذَا وَقَتَ وَقَعَ.

(۱۸۱۳۶) حضرت شععی میشید اور حضرت ابراجیم میشید فرماتے ہیں کہ جب طلاق کوکسی وفت کے ساتھ خاص کر دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ ( ١٨١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامُوَأَتِهِ : كُلُّ الْمُوَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :فَكُلُّ الْمُوأَةِ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ.

(۱۸۱۳۷) حفرت فعمی بیشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیرے ہوئے جس عورت ہے بھی شادی کروں اسے طلاق ہے، تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اس بیوی کے ہوتے ہوئے جس عورت سے بھی شادی کرے گا اسے طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨١٣٨) حَلَّكُنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقَدِ النَّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۳۸) حفرت عطاء طِیْنَ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے بیشرط لگائی کہ آدمی نے اس عورت کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے شادی کی تواسے طلاق اور اگر کوئی باندی اس کے پاس آئی تووہ آزاد تو بیشرط درست ہوگ۔ (۱۸۱۲۹) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ الزَّهُرِتُ : إِذَا وَقَعَ النَّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

(۱۸۱۳۹) حضرت حضرت زہری ہوسید فرماتے ہیں کہ جب نکاح واقع ہوگا تو طلاق بھی واقع ہوجائے گ۔

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :كُلَّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ :هَذَا وَقُتْ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۴) حضرت جماد ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرے ہوئے اگر میں نے ک عورت سے شادی کی تواسے طلاق ہوجائے گی۔ شادی کی تواسے طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨١٤١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ :سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِى طَالِقٌ ؟ قَالَا :هـَى كَمَا قَالَ.

(۱۸۱۳۱) حضرت قاسم پیٹین اور حضرت سالم پیٹین سے سوال کیا گیا اگرکوئی آ دمی ہے کہ میں جس دن فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جواس نے کہا ہے اس طرح ہوگا۔

( ١٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ ؟ قَالَ :هِىَ طَالِقٌ ، سُنِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِىَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى ؟ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَى يُكَفِّرَ.

(۱۸۱۳۲) حفرت عبیدالله بن عمر والطیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم والطیخ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ جس دن میں فلانی عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دہ اس سے شادی

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلده)

کرے گا اسے طلاق ہوجائے گی۔ حضرت عمر واٹھ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی کسی عورت کے بارے میں یہ کہے کہ جس دن میں فلال عورت سے شادی کروں اس دن وہ میرے لئے میری مال کی پشت کی طرح ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ کفارہ دینے سے پہلے اس سے نکاح نہیں کرسکتا۔

(١٨١٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ وَقَتَ امُرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ :أَعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ تَزَوَّجُهَا.

(۱۸۱۴۳) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كه حضرت اسود وليليو نے ايك تورت كوكها كه اگروه اس سے شادى كريں تو اسے طلاق ہے پھر اس بارے ميں انہوں نے حضرت ابن مسعود ولئ في سے سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كه اس پہلے طلاق كا بتا وو پھر اس سے شادى كرو۔ ( ١٨١٤٤ ) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةً ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكُو بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكُو بُنَ عَمْدِ و بُنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَقَّ جُ فَلَائَةً فَهِي طَالِقٌ ٱلْبَتَةَ ؟ فَقَالُوا كُلَّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّ جُهَا.

(۱۸۱۳۳) حضرت عمر بن حمزه وبیٹین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت قاسم ،حضرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن اور حضرت ابو بکر بن عمر و رئیسینیم سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے کہا کہ میں جس دن فلال عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ان سب نے فرمایا کہ وہ اس سے شاد کی نہ کرے۔

( ١٨١٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :إذَا سَمِغْتَ بَوَادِىَ النَّوْكَاء حُلَّ به ، يَغْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.

روی میں ہوئی ہوں ہوں۔ (۱۸۱۴۵) حفرت شرح کروٹی سے ایک آ دی نے سوال کیا کہ ایک آ دی نے کہا کہ میں جس دن فلاں عورت سے شادی کروں اسے

طلاق ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب وہ اس سے شادی کرے گا اسے طلاق ہوجائے گ۔

( ١٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ سُوَيْد بُنِ نَجِيحِ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْيِيَّ عَنُ رَجُلِ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةً فَهِي طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّغْيِيُّ :هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ :إَنَّ عِكْوِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدٍ النِّكَاحِ ، فَقَالَ :جَرْمِزْ مولى ابن عباس.

(۱۸۱۳۱) حضرت سوید بن فی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعلی پیشید ہے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے کہا کہ اگر میں فلانی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس نے کہا ہے ایسے بی ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت عکرمہ میشید فرماتے ہیں کہ طلاق فکاح کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جرمز ابن عباس کے مولی ہیں۔

# ( ۱۸ ) فِی الرَّجُلِ یَقُولُ کُلُّ امْراَّقِ أَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ، وَلاَ یُوَقِّتُ وَقَتَا اگرکسی آ دمی نے کہا کہ میں جسعورت سے شادی کروں اسے طلاق اورکوئی وقت مقرر نہ

### كرية كياحكم ہے؟

( ١٨١٤٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :رَجُلٌ قَالَ :كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِى حُرَّةٌ ، فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحُ وَلَمْ أَتَسَرَّ.

(۱۸۱۴۷) حضرت عبداللہ دی گئی ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی یہ کہے کہ میں اگر کسی عورت سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے اور اگر کوئی باندی خریدوں تو وہ آزاد ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو نہ شادی کرتا اور نہ کوئی باندی خریدتا۔

( ١٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۴۸) حضرت شععی ویشید اور حضرت ابراجیم ویشید فرماتے بیں کدبیکوئی چیزنہیں۔

( ١٨١٤٩ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، وَمَكُحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ الْمُوأَةِ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَان ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۸۱۴۹) حضرت زہری بیٹی اور حضرت کمحول بیٹی کے اس بارے میں منقول ہے کہ اگر کو کی شخص یہ کہتا تھا کہ جس عورت سے میں شادی کروں تواسے طلاق ہے وہ اس بات کولا زم قرار دیتے تھے۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ :كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ :كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لَا تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلَاقُ بَعُدَ النَّكَاحِ.

(۱۸۱۵۰) حفرت عبدالملک بن سلیمان ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید سے سوال کیا کہ اگر کو کی تخص یہ کے کہ میں جس عورت سے شادی کروں اسے طلاق ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جس کے تم ما لک نہیں اسے طلاق کیے دے سکتے ہو؟ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔

( ۱۹ ) فِی الرَّجُلِ یَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ یَکْخُلَ بِهَا اگرکوکی شخص اپنی بیوی کودخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتواس کا کیا تھکم ہے؟ ( ۱۸۱۵۱ ) حَدَّنَا ابْنُ فُضَیْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالاَ فِی رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

- (۱۸۱۵۱) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود شکاشتا فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تمین طلاقیں دے دے تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوندے نکاح نہ کرلے۔
- ( ١٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :إذَا طَلَّقَ الْبِكُرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (١٨١٥٢) حضرت على مُنْ اللهُ فرمات بين كه اكركسي آدى نے باكره كواليك طلاق دى تو وہ بائند ہوجائے كى اوراگروہ اسے دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کس دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكُوًّا ثَلَاثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ :ثَلَاثُ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو :مَا يُدْرِيْكَ ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ وَكَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تَبِينُهَا وَالنَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (١٨١٥٣) حضرت عطاء ويشيخ فرمات بيل كديس حضرت عبدالله بن عمر و ويشيخ ك پاس بيضا تقاان سے ايك آدى نے سوال كيا كه ا گر کوئی شخص اپنی با کرہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیتو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عطاء پریشین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ با کرہ کو تین کا کیامطلب،اس کے لئے توالیک ہی کافی ہے۔حضرت عبداللہ بنعمرو پاٹیلائے فرمایا کتمہیں کیامعلوم،تم قاضی ہومفتی نہیں،ایک طلاق اسے بائنہ بنادے گی اور تین طلاقیں اے حرام کردیں گی یہاں تک کہوہ کسی دوسر مے خص ہے شادی کرے۔
- ( ١٨٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةً ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا : لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۵۴) حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ ٹھائٹہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تووہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کی دوسرے خاوندے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (١٨١٥٥) حضرت ابوسعيد خدري پڙڙيؤ فرماتے ہيں که اگر بيوي کو دخول ہے پہلے تين طلاقيں دے دے تو و و اس کے لئے اس وقت تك حلال نبيس جب تك كى دوسرے خادند ت كاح ندكر لے۔
- ( ١٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأْتُهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرَهُ.

انہوں نے فرمایا کہ جب تک دوسرا خاونداس سے شادی کر کے ملاقات نہ کر لے یہ پہلے کے لئے حلال نہیں۔

( ١٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدُخُولِ بِهَا.

(۱۸۱۵۷) حضرت عبداللہ جھانی فرماتے ہیں کہ جب بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو و واس عورت کے درجہ میں ہے جس سے دخول کیا ہو۔

( ١٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۸۱۵۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمُر . (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِّ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۵۹) حفرت ابن عباس، حفرت ابو ہر رہ اور حفرت عائشہ ہنگائی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوندے نکاح نذکر لے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۲۰) حضرت معقل پیشی؛ فرماتے ہیں کہا گریوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وفت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرلے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَلْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ.

(۱۸۱۷) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد دخول سے پہلے عورت کو تین طلاقیں دے دی قو اگر اس نے ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں دی ہیں تو بیعورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے آ دی سے شادی نہ کر لے اور اگر الگ الگ دی ہیں تب بھی بہی تھم ہے۔

( ١٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

- (۱۸۱۷۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کمی دوسر مے شخص ہے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مِهَا ، قَالَ :لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۳) حضرت شعبی بیشیلا فر ماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے شخص ہے نکاح نہ کر لے۔
  - ( ١٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۳) حفرت محمہ پیٹیجنز فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے مخص ہے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۵) حفرت کمحول پیشیز فر ماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے مخص ہے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لاَ تَوحلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۲۲) حضرت انس ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دی تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے خص سے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ.
- (۱۸۱۷۷) حضرت سعید بن میتب،حضرت سعید بن جبیرا در حضرت مید بن عبدالرحمٰن و بینیم فرماتے ہیں که آ دمی اگر بیوی کو دخول
  - سے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک سی دوسر مے مخص سے نکاح نہ کر لے۔
  - ( ١٨١٦٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ:أَكْرَهُهُ.
- (۱۸۱۷۸) حضرت عامر طِیٹیونے فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر بیوگی کو دخول نے پہلے تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر مے شخص سے نکاح نہ کر لے۔
- ( ١٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :إذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۱۹) حضرت عبیدہ اور ابن عباس میں دوسر فی ماتے ہیں کہ آ دی اگر بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دی تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر فی خص سے نکاح نہ کر لے۔

(٢٠) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تحقیم ہے؟

( ١٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَزَيْدٌ ، طَالِقٌ ، قَالَ : هَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمُمَا ، يَمْنِى قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا.

(• ١٨١٤) حفرت علم ويشيخ فرماتے بيں كواگرايك آدى نے اپنى بيوى كودخول سے پہلے كہا كد تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو وہ پہلے جملے سے ہى بائد ہوجائے گى اور باقى دونوں طلاقوں كاكوئى اثر نہيں \_ حضرت مطرف بيشين كہتے ہيں كديس نے ان سے بوجھا كداس بات كا قائل كون ہے؟ انہوں نے فرما يا كد حضرت على جون اور حضرت زيد جي نئو دغيرہ \_

< ١٨١٧١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.

( ١٨١٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَفْشَر ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَالْأُخُرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

(۱۸۱۷) حضرت ابراہیم ویشیو؛ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو دخول کے پہلے کہا کہ تھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے، تھے طلاق ہے تووہ پہلے جملے ہے ہی ہائنہ ہوجائے گی اور ہاتی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔

( ١٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :بَانَتْ بِالْأُولَى.

(۱۸۱۷۳) حضرت خلاس ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے تووہ پہلے جملے سے ہی بائند ہو جائے گی۔ ( ١٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَثِنْتَان لَيْسَنَا بِشَيْءٍ.

(۱۸۱۷) حضرت علم ویشید اور حضرت حماد ویشید فرماتے ہیں کداگرایک آدی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے،

تحجے طلاق ہے، تحجے طلاق ہے تووہ پہلے جملے ہے ہی بائد ہوجائے گی اور باقی دونوں طلاقوں کا کوئی اثر نہیں۔

( ١٨١٧٥ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.

(۱۸۱۷) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کداگرایک آدی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے،

تخفیے طلاق ہے تو وہ اس پرحرام ہوجائے گی۔

( ١٨١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بالْأُولِّي.

(۱۸۱۷) حضرت ابن عباس چین شافر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسر مے خص سے شادی ندکر لے ، اگر اس نے یہ تین طلاقیں الگ الگ دیں تو وہ پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہوجائے گی۔

( ٢١ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

اگرآ دمی نے دخول سے پہلے اپنی ہوی کوتین طلاقیں دے دیں تو جن حضرات کے

نزد يك ايك طلاق واقع موگى

( ١٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَآ :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُوَأَتَّهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَكُخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۱۷) حضرت طاوس بیشید اور حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے دخول سے پہلے اپنی بیوی کوتین طلاقیس دے دیں تو ابک طلاق واقع ہوگی۔

( ١٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ :جَاءَ أَبُو الصَّهُبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ :هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ :إنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ. (مسلم ١٠٩٩ ابوداؤد ٢١٩٢)

(١٨١٧) حضرت طاوس مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ابوصهباء حضرت ابن عباس مني دينما كے پاس آئے۔ انہوں نے كہا كهم اپنا

تھوڑ اساوتت دو: تین طلاقیں رسول الله مَیْزَفْتِیْجَائِ کے زمانے میں ، پھر حضرت ابو بکر جھاٹیؤ کے زمانے اور پھر حضرت عمر جہاٹیؤ کے ابتدائی زمانے میں ایک ہی شار کی جاتی تھیں پھر جب حضرت عمر رہا تھ نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے طلاق دینے کومعمول ہی بنالیا ہے تو انہوں نے تین طلاقوں کو تین قر اردے دیا۔

( ١٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۱۷) حفرت طاوی،حفرت عطاءاورحفرت جابر بن زید بوت این فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے اپنی بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دیں تووہ ایک بی شار ہوگی۔

( ٢٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ ؟ ، سرو مُ مرد موي درو مرو سرو مُ مرد ميقولُ طَلَقتُ ؟ فَيقُولُ نَعَمْ الْعَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي مَر د

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ، پھراسے ایک آ دمی ملے اور اس سے بوجھے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھرایک اور آ دی ملے وہ بھی یہی سوال کرے تو آ دمی جواب دے کہ ہاں دے دی تو کیا تھم ہے؟

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيّةُ رَجُلْ فَقَالَ : فِي رَجُلِ طَلَّقَتَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى

الأولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ. (۱۸۱۸۰) حضرت ابراہیم پیٹیوز فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، پھراہے ایک آ دمی ملے اور اس سے

يو چھ كەكياتم نے اپنى بيوى كوطلاق دے دى؟ وہ جواب دے مال دے دى، پھرايك اور آ دى ملے وہ بھى يبى سوال كرے تو آ دى جواب دے کہ ہاں دے دی تو اگران کو جواب دیے میں اس نے پہلی طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق ایک ہی رہے گی۔ ( ١٨١٨١ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ

فَيَقُولُ: طَلَّقْتَ؟ فَيَقُولُ:نَعَمْ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل، والشُّعْبِيِّ قَالاَ:إذَا أَرَادَ الْأُولَى فَلاَ بَأْسَ. (۱۸۱۸۱) حصرت ابن معقل ویشید اور حصرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے، پھراے ایک

آ دمی ملے اور اس سے بوجھے کہ کیاتم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب دے ہاں دے دی، پھر ایک اور آ دمی ملے وہ جس يمي سوال كرے تو آدمي جواب دے كه بال دے دى تو اگر ان كوجواب دينے ميں اس نے پېلى طلاق كى نيت كى تقى اور طلاق ايك ( ١٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبَدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ:نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:مَا نَوَى.

( ١٨١٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتُيْنِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :طَلَّقُتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَقَالَ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۸۱۸۳) حضرت عبدر بہ ویڈھیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید پیٹیٹ سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوایک طلاق دی ،راستے میں اسے ایک آ دمی ملااس نے پوچھا کہ کیاتم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھرایک اور آ دمی ملااس نے بھی بہی سوال کیا تو اس نے پھر ہاں کہا۔ تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہاگر دونوں مرتبہ ہاں کہنے میں پہلی طلاق کی نیت متی تو کچھلا زم نہیں۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ :أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلَا بَأْسَ.

(۱۸۱۸) حفرت حماد ویشین فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اگر محض اے تمجھانے کے لئے دوبارہ کہا تو ایک ہی طلاق ہوگی۔

( ١٨١٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَا :هِي ثَلَاثُ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الْأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّى ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۸۱۸۵) حفرت شعبہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشیر اور حضرت تماد ویشیر سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں ہوجا کیں گی اوراگراس نے ایک کی نیت کی ہوتو ایک ہوگی ،اوراگر ہیوی ہے کہا کہ عدت ثار کرتو بھی یہی تھم ہے۔

( ١٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : نَعَمُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : نَعَمُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : بَانَتُ مِنْهُ.

ه معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۵ ) في معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۵ ) في معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۵ )

(۱۸۱۸) حضرت عقبہ بن الی عیز ار میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے سوال کیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلا قیس دے دیں۔ بھراس ہے کسی آ دمی نے سوال کیا تو کیا تو اپنی بیوی کو اتنی اتن یعنی تین یا چارطلا قیس دے دیں اور آ دمی نے جواب میں کہاہاں تو حضرت ابراہیم چیشید نے فرمایا کہ وہ عورت ہائنہ ہوجائے گ۔

### ( ٢٣ ) فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟

اگرآ ومی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تخصے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق کب واقع ہوگی؟ (۱۸۱۸۷) حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ اِلَى سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.

(۱۸۱۸۷) حفرت حسن ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تھے ایک سال تک طلاق ہے تو طلاق اسی وقت واقع ہوجائے گی۔

( ١٨١٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ.

(١٨١٨٨) حفزت سعيد بن وليشيؤ مستب فرمات مبيل كه طلاق كومؤ جل نہيں كيا جا سكتا \_

( ١٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ.

(١٨١٨٩) حفرت حسن باليلية فرمات بي كمطلاق كومؤجل نبيس كياجاسكتا.

( ١٨١٩ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلِ وَقَعَ.

(۱۸۱۹) حضرت ز ہری رہیں فیر فرماتے ہیں کہ جب سمی خاص مدت کے لئے طلاق دی تو اس وقت واقع ہوجائے گی۔

( ١٨١٩١) حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ الزُّهْرِي يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ.

(١٨١٩١) حضرت زهري ويشير فرمائته بين كهجس وقت طلاق دى اى وقت سے عدت شروع موجائے گ -

#### ( ٢٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الْاَجَلُ

چوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق وی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی ( ۱۸۱۹۲) حدّ تَنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَقَتَ فِي الطَّلَاقِ وَقَتًا، فَلَدَ حَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَفَعَ الطَّلَاقُ. (۱۸۱۹۲) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کرے اس سے طلاق دی تو طلاق ای وقت واقع ہوگ ۔ (۱۸۱۹۲) حدّ تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حتَّى يَجِىءَ الْأَجَلُ. (۱۸۱۹) حضرت مَحول بِشِيدِ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگا۔

( ١٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.

(۱۸۱۹۳) حضرت ابن عباس من الانتفاض ماتے بیں کداگر کسی مدت کو مقرر کر کے اس سے طلاق دی تو طلاق اسی وقت واقع ہوگی۔

( ١٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأْتِي طَالِقٌ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ : ارَى أَنَّهَا طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِى سَمَّى ،

(۱۸۱۹۵) حفرت جابر بن زید مراتیل سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب فلاں مہینہ آئے تو میری بیوی کو طلاق تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب مقررہ مدت آئے گتبھی طلاق واقع ہوگی اس وقت تک عورت حلال ہے۔

( ١٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ.

(١٨١٩٦) حضرت ابوذر دلی فی نے اپنے ایک غلام کے بارے میں کہاتھا کہ وہ ایک سال بعد آزاد ہے۔

وَتَحِلُّ لَهُ فِيمًا دُونَ ذَلِكَ.

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ اعْتَدَّى، مَا يَكُونُ ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شار کر ، تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨١٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ المُرَأَتِهِ : اعْتَدَّى ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقُهُ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ.

(۱۸۱۹۷) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ عدت شار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ١٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۱۹۸) حضرت جابر بن زید و این فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ عدت شار کر، اور اس سے طلاق کی نیت کی توایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ۱۸۱۹۹ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ :اغْتَدُّى وَاحِدَةً. (۱۸۱۹۹ ) حضرت عطاء رفید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی یوی ہے کہا کہ عدت شار کر،اور اس سے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

طلاق واقع بوجائے گی ،اوروہ اس سے رجوع کرنے کازیادہ حق دارہ۔

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ،

أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الْأُولَى ؟ قَالًا : هِي وَاحِدَةٌ ، وَكُذَلِكَ إِذَا قَالَ اعتَدَّى ، اعتَدى.

(۱۸۲۰۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پر شیخ اور حضرت حماد پر شیخ سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دی نے اپنی یوی کوکہا کہ مختبے طلاق ہے، مختبے طلاق ہے، تختبے طلاق ہے اور ایک ہی طلاق کی نمیت کی تو کیا تھم ہے؟ ان دونوں نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر ہے کہا کہ عدت ثار کر، عدت ثار کر، تب بھی یہی تھم ہے۔

( ١٨٢.٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأْتِهِ :اغْتَذِّى ، اغْتَذِّى ، وَقَالَ :إِنِّى نَوَيْت وَاحِدَةً ، فَهِى وَاحِدَةً.

(۱۸۲۰۲) حضرت تھم میشید اور حضرت حماد میشید فر ماتے ہیں کداگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شار کر ، عدت شار کر اور ایک کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

( ١٨٢٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ: اعْتَذَى ، اعْتَذَى ، يَنُوى ثَلَاثًا، قَالَ :هِيَ وَاحِدَةً.

(۱۸۲۰۳) حَضرت عامر بِلِیْلِیْ فرماتے ہیں کداگرا کی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ عدت شارکر،عدت شارکراور تین کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔

#### ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ اعْتَدَّى ثَلَاثًا ؟

## اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ 'عدت شارکر' تو کیا تھم ہے

( ١٨٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :اغْتَذِى ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۲۰ ) حضرت حسن ولیٹین اور حضرت قبادہ ولیٹینے فرماتے ہیں کہا گرایک آ دی نے اپنی بیوی سے تمین مرتبہ کہا کہ' عدت ثار کر'' تووہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کسی اور سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۰۵) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

#### ( ٢٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدَّى ، وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدَّى

# اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مختبے طلاق ہے عدت شار کر ، مختبے طلاق ہے عدت

#### شاركر،توكياتكم ہے؟

( ١٨٢٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَذَى ، قَالَ:هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَذَى ، فَهِيَ اثْنَتَان.

(۱۸۲۰۲) حفرت حسن ویشی فرماتے ہیں کداگرایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے طلاق ہے عدت شارکر، مجھے طلاق ہے عدت شارکر، تو دوطلاقیں واقع ہوں گی۔

## ( ٢٨ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ مِحنون كَى طلاقَ كَاحَكُم

( ١٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُون.

(۱۸۲۰۷) حضرت حسن ویطیو فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

( ١٨٢٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۰۸) حضرت معنمی ویشیو فر ماتے میں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں۔

( ١٨٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :لَيْسَ لِمَجْنُونَ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.

(۱۸۲۰۹) حضرت عثمان والثيلية فرمات بين كه مجنون اورنشه ميس مبتلا كي طلاق درست نهيس

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَالسُّلُطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.

(۱۸۲۱۰) حفرت ہارون ویٹیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین ویٹیٹ سے مجنون کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔سلطان اس میں غور اکر کرے گا اور گواہی طلب کرے گا کہ اس نے طلاق دی ہے اور قتم کا انتظار کرے گا۔

( ١٨٢١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ. (۱۸۲۱) حضرت عمر وولیطین فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ولیٹینے ہے مجنون کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ کوئی درست نہیں۔

( ١٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوّ جَائِزٌ .

(۱۸۲۱۲) حضرت زہری ایشید فرماتے ہیں کہ مجنون کی طلاق درست نہیں ، جب وہ مجمع ہوجائے تواس کی طلاق درست ہے۔

#### ( ٢٩ ) مَا قَالُوا فِي طَلَاق الْمُعَتُوةِ

## ناقص العقل (معتوه) كي طلاق كاحكم

( ١٨٢١٢ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

(۱۸۲۱۳) حضرت علی روانتی فرماتے ہیں کہ ناقص انعقل کی طلاق کے علاوہ ہرطلاق ورست ہے۔

( ١٨٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.

(۱۸۲۱۴) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَلِنَّى: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. (١٨٢٥ ) حضرت على جافيه فرماتے ہیں کہ ناقص انعقل کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق درست ہے۔

( ۱۸۲۱۷) حدّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنفِيُّ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُو مَعْتُوهُ ، فَقُلُ : إِنِّهُ مَعْتُوهُ ، فَقُلُ : إِنَّهُ مَعْتُوهُ ، فَقُلُ : إِنِّهُ مَعْتُوهُ مَعْتُوهُ طَلَاقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ .

(۱۸۲۱۲) حضرت نافع الله فرمات بين كرمجر بن عبدالرحمٰن وليلين نے اپني بيوی کو ناقص العقل بموجانے کی حالت بين طلاق دی توحزت ابن عمر والتي نے ابن کی بیوی کوعدت گزارنے کا حکم دیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تو ناقص العقل ہیں۔ حضرت ابن عمر والتي نے فرمایا کہ بین نے ناقص العقل یا کسی اور کی طلاق کو مشتیٰ قرار دیا ہو۔

فرمایا کہ بین نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل یا کسی اور کی طلاق کو مشتیٰ قرار دیا ہو۔

( ١٨٢١٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذُرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهِ ، وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ.

(١٨٢١٤) حفرت معنى ولينظ فرمات بي كه ناقص العقل اور بي كلطا قنهيس موتى -

( ۱۸۲۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، جَازَ. (۱۸۲۱۸) حضرت ابراہیم طِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ جب ناتص العقل شخص نے افاقہ کی حالت میں طلاق دی تواس کی طلاق واقع ہوچائے گی۔ هم معنف ابن الي شير متر جم (جلده) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلده) في مسخف ابن الي شير متر جم (جلده)

( ١٨٢١٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۱۹) حضرت معید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کدمعتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٠ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۲۰) حفرت شرح مِرْ الله فرمات میں که معتوه کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(۱۸۲۲۱) حضرت ضحاك بيشين فرماتے ہيں كەمعتوه كى طلاق كوئى چيزنبيں ہے۔

( ١٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ.

(۱۸۲۲۲) حفرت زہری ایٹھا فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

( ١٨٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ ، إلَّا طَلَاقَ الْمَفْتُهِ هِ.

(۱۸۲۲۳) حضرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ معتوہ کے علاوہ ہرایک کی طلاق جائز ہے۔

( ١٨٢٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَغْتُوهِ طَلَاقْ.

(۱۸۲۲۷) حضرت شعمی طِینظیا فرماتے ہیں کہ معتوہ کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے۔

## ( ٣٠ ) مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ

جس شخص کومُوته (بے ہوشی اور جنون کا دورہ) ہواس کی طلاق کا حکم کیا ہے؟

( ١٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ :إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أُخْذِهَا إِيَّاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

(۱۸۲۲۵) حضرت سعید بن میتب پریشینه فرماتے ہیں کہ جس شخص کومُو نہ (بے ہوثی اور جنون کا دورہ) ہواس کی طلاق کوئی چیز نہیں جب اے افاقہ ہوتو اس کی طلاق جائز ہے۔

( ١٨٢٢٦) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۲) مندنا خرینی بن مسبهر ، عن سبعید ، عن ابی معسر ، عن ابر اهِیم ؛ مِنه (۱۸۲۲) حضرت ابراہیم راتینیا ہے بھی یوننی منقول ہے۔

(١٨٢٢٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ،

قَالِ الْحَسَنُ : لَا يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَنَادَةً : إِذَا الشُّتَرَى وَبَاعَ لَزِمَّهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالٍ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ .

(۱۸۲۲۷) حضرت حسن طِیشید فرماتے ہیں کہ جس شخص پر پاگل بن کا دورہ ہواوروہ طلاق دیے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی \_حضرت

قادہ پر پیلی فرماتے ہیں کہ جب اس نے خرید وفروخت کی تو اس کا اعتبار ہوگالیکن اگر حالتِ جنون میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ ( ۱۸۲۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ، عَنْ أَشْفَک، عَنِ الشَّغْبِیّ؛ فِی الْمُصَابِ الَّذِی یُصِیبُهُ الْحَینُ قَالَ: طَلَاقُهُ وَعِنَاقُهُ جَانِزٌ. ( ۱۸۳۲۸ ) حضرت قعمی پر پیٹی اس شخص کے بارے میں جے جنون وغیرہ کا دورہ پڑا ہوفر ماتے ہیں کہ اس کا طلاق دینا اور آزاد کرنا درست ہے۔

( ١٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ: الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزُ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزُ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَقَ فِي حَالِ إِفَاقِتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .

(۱۸۲۲۹) حضرت قادہ پیٹی فرماتے ہیں کہ جنون کی دونتمیں ہیں، اگر جنون سے افاقہ نہ ہوتا ہوتو طلاق جائز نہیں اورا گرافاقہ ہوجا تا ہےتو افاقہ کی حالت کی طلاق درست ہے۔

# (٣١) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوةِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ

#### كيامجنون اورمعتوه كاولى ان كى طرف سے طلاق دے سكتا ہے؟

( ١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدُنَا فِى كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو :إذَا عَبِتَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيَّهُ.

(۱۸۲۳۰) حضرت عبدالله بن عُمرو و التي كي كتأب مين تفاكه جب مجنون اپني بيوى كو پريشان كرتا بيوتو اس كا ولى عورت كوطلاق دے سكتا ہے۔

( ١٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسُوسِ ، وَلَيْنَتَظِرُ عَسَى أَنْ يُفيقَ.

(۱۸۲۳۱) حضرت عطاء پریشیا فر ماتے ہیں کہ مجنون کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے لیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔

(١٨٢٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيَّهِ.

(۱۸۲۳۲) حصرت سعید بن مستب براتین فرماتے ہیں کہ مغلوب العقل اور معتوہ کی طلاق درست نہیں ،اس کی طرف سے اس کا ولی طلاق دے گا۔

( ١٨٢٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِى فِلاَبَةَ فِى امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لَا يَرْجُون أَنْ يَبْرَأَ ، يُطلِّقُ عَنْهُ وَلِيَّهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ :لَا ، إِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاءِ ، فَلْتَصْبِرْ. (۱۸۲۳۳) حفزت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوقلا بہ پیشید کوخط لکھا کہ ایے مجنون کی بیوی جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہوتو کیا اس کی طرف سے ولی عورت کوطلاق دے سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا، اس عورت کواللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اسے جا ہے کہ صبر کرے۔

( ١٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيّهِ.

(۱۸۲۳۴) حضرت ز ہری پیشید فرماتے ہیں کہ مجنون وغیرہ کے ولی کی طلاق درست نہیں۔

### ( ٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتُهُ

الیے مجنون کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہوکہ بیابی بیوی کو مارڈ الے گا؟ ( ۱۸۲۲٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْب ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدُهِ ، قَالَ : کَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلِ مَجْنُونِ یُخَافُ أَنْ یَفْتُلَ الْمُرَاتَةُ ، فَكَتَبَ إِلَى : أَنْ أَجُّلُهُ سَنَةً يَتَدَاوَى.

(۱۸۲۳۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ اٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت عمر دہاٹئو کو خط میں لکھا کہ ایسے مجنون کے بارے میں کیا تھم ہے جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ بیا بنی بیوی کو مارڈ الے گا؟انہوں نے فرمایا کہ ایک سال تک علاج معالجے کی مہلت دو۔

## ( ٣٣ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ يح كى طلاق كاحكم

( ١٨٢٣٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الطَّبِيِّ. (١٨٢٣٦) حضرت ابن عباس تعدِّن أم التي يم يم يكي طلاق نبيس بوتي \_

( ١٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ.

(١٨٢٣٤) حفرت معنى بيشي فرمات جي كديج كي طلاق نبيس موتى \_

( ١٨٢٢٨) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ ، اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ الصَّبِيِّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۱۸۲۳۸) حضرت معید بن میتب ولیٹیا فرماتے ہیں کہ جب بچے کونماز اورروزے کی تمیز ہوجائے تو اس کی طلاق درست ہے اور حضرت حسن برلیٹیاند فرماتے ہیں کہ اس کے بالغ ہونے تک اس کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ :إذَا حَفِظْتِ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ. (۱۸۲۳۹) حضرت اساعیل بن عنزی ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں ایک نابالغ بچہ تھا، میں نے طلاق دے دی اور اس بارے میں حضرت سعید بن میتب ولیٹی ہے۔ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگرتم نے نمازیا دکر لی ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں تو تمہاری طلاق جائز ہے۔

. ( ١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ :مَا أَرَاهُ إِذًا عَقلَ أَنَّ الثَّلَاتَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.

(۱۸۲۴۰) حفرت عَلَى بن ما لک ولِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ولیٹین سے سوال کیا کہ اگر کوئی بچے تین طلاقیس دے دیتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراسے اس بات کی مجھے نہ ہوتی کہ تین طلاقوں سے جدائی ہوجاتی ہے تو میں اسے پچھونہ مجھتا۔ (۱۸۲۵۱) حَدَّتُنَا وَ کِیْعِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِیًّا یَقُولُ : اُکْتُمُوا الصَّبْیانَ النّکاحَ.

(۱۸۲۴) حضرت على جانو فرماتے ميں كہ بچوں كے نكاح كو پوشيده ركھو۔

( ١٨٢٤٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. (١٨٢٣٢) الكاورسند سے يونجي منقول ہے۔

( ١٨٢٤٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : ٱكْتُصُوا الصَّبْيَانَ النَّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلَاقٍ جَالِزٌ ، إِلاَّ طَلَاقَ الْمُبُرُسَمِ وَالْمَفْتُوهِ.

(۱۸۲۳۳) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ بچوں کے نکاح کو پوشیدہ رکھو۔اورفر ماتے ہیں کہ ہرطلاق جائز ہے سوائے معتوہ اور ایسے خص کی طلاق جے برسم ہولیعنی ایسی بیاری میں جس میں انسان الٹی سیدھی با تیں کرنے لگتا ہے۔

( ١٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عِنْقُ الطَّبِيِّ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ هِ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۳۳) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ بچے کی آزادی اور نکاح اور کسی دوسری چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

( ١٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.

(۱۸۲۴۵) حضرت تعقاع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے بچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں۔

( ١٨٢٤٦ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ.

(۱۸۲۴۲) حضرت تعقاع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشید سے بیچے کی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں اور عور تیں بہت ہیں۔

( ١٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكُنُمُونَهُمُ النَّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ :فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرُوْهُ شَيْئًا.

(۱۸۲۴۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کی شادیاں کرادیا کرتے تھے اور نکاح کوان سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ کہیں ان کی زبان پر انہمی جاتا تواہے کہیں ان کی زبان پر انہمی جاتا تواہے کے خبیں کہا گرطلاق کالفظان کی زبان پر انہمی جاتا تواہے کے خبیں سجھتے تھے۔

( ١٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ. (١٨٢٨) حضرت معمى بيشيد فرماتے بين كه نيچ كى طلاق كاكوئى اعتبارتيس \_

( ۱۸۲۶۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ. (۱۸۲۴۹) حفزت شعبه ويشير فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت حكم بيشير اور حضرت حماد بيشير سے بچے كى طلاق كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ بيدرست نہيں۔

# ( ٣٤ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمُبَرِّسَمِ ، وَالَّذِي يَهْذِي

# برسم نامی بیاری کے شکار اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کی طلاق کا حکم

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ :حدَثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا ، قَالَ :كُنَّا فِي غَزَاةٍ ، فَبَرْسَمَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَلَمَا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ :قُلْتَ كَذَا وَكذَا ، قَالَ :مَا أَعْلَمَنِي ، فَلَمَا فَأَقُ فَلَا أَفَاقَ قَالُوا لَهُ :قُلْتُ : مِنْ هَذَا قَلِيلًا ، وَلَا كَثِيرًا ، وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بُنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فلَمَّا قَضَى حَاجَةً سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَيَّنَهُ.

(۱۸۲۵) حفرت یونس پیشاد فرماتے ہیں کدایک شامی شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، کہ ہمارے ایک ساتھی کو الٹی سیدھی با تمیں کرنے والی بیماری ہوگئی، اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ جب اے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میں نے اس طرح کی کوئی تھوڑی یا زیادہ بات کی ہواور میں نہیں کہ تا ہے جانا۔ ہم میں سے ایک سوار کمی ضرورت کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز چیشین کے پاس گیا جب اس نے ضرورت پوری کرلی تو اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرایا کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

( ١٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس.

(١٨٢٥١) ايك اورسند سے يونبي منقول بـ

( ١٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْمُبَرُسَمِ وَالْمَحْمومِ الَّذِي يَهْذِي ، ونِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَكَّءٍ.

(۱۸۲۵۲) حضرت عظم میشنی فرمائے ہیں کہ برسم نامی بیاری کے شکار جوالٹی سیدھی با تیں کرتا ہو،اور بخارز دہ جوالٹی سیدھی با تیں کرتا ہوان دونوں کی طلاق اور مجنون کا نکاح معتز نہیں۔

( ١٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقَ الْمُبَرُسَمِ ، وَالْمَغُلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ.

(۱۸۲۵۳) حضرت ضحاک بایشید فرماتے ہیں کہ برسم کا شکاراورمغلوب انعقل کی طلاق ان کے مرض میں درست نہیں۔

( ١٨٢٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ فِي طَلَاقِ الْمُبَرُسَمِ الَّذِي يَهُذِي وَلَا يَغْقِلُ ، مَا يَقُولُ ، قَالَ : لَا طَلَّاقَ لَهُ ، وَلَا عِتَاقَ لَهُ مَا دَامِ عَلَى ذَلِك.

(۱۸۲۵) حضرت جابر بن زید پریشین فرماتے ہیں کہ برسم کے شکارشخص جوالٹی سیدھی باتیں کرتا ہواوراے اپنی باتوں کی سمجھ نہ ہوتو اس کی طلاق اور آزاد کرنے کا اعتبار نہیں۔

( ١٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَا يَجُوز طَلَاق الْمُبَرُّسَمِ.

(١٨٢٥٥) حضرت ابراہيم ويفيد فرماتے ہيں كه برسم كاشكار محض كى طلاق معتبر نبيں۔

( ١٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاق الْمُبَرُسَمِ ، أَوْ مَنْ نَزِلَ بِهِ بَلاَءٌ فِي غَير نَشُوَى.

(۱۸۲۵۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ برسم کاشکار خص کی طلاق معتبر نہیں ، نیز وہ مخص جس پر نشے کے علاوہ کوئی آفت آئے اوراس کی عقل کوخراب کردے۔

( ١٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى قِلَابَةَ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ؟ فَكَتَبَ إِلَى : إِنَّهُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الشُّهُودُ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَانِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لاَ يَجُوزُ.

(۱۸۲۵۷) حضرت ابوب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ پیشید کوخط لکھااوران سے برسم کے شکار مخض کی طلاق کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ اس میں گوا ہوں کی گوا ہی کا اعتبار ہوگا ،اگر تو اسے مجھ ہے تو اسکی طلاق جائز ہے اوراگراہے مجھنہیں تو اس کی طلاق جائز نہیں ہے۔

# ( ٣٥ ) مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ السَّكُرَانِ

## نشي ميں مبتلا شخص كى طلاق كا حكم

( ١٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :طَلَاقُ السَّكُرَان جَائِزٌ .

(١٨٢٥٨) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين كدنشة مين مبتلا فخص كي طلاق ورست بـ

( ١٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :طَلَاقُ النَّشُوانِ جَائِزٌ.

(١٨٢٥٩) حفرت ابراتيم والني فرمات بي كدف يس مبتا أتحف كى طلاق درست بـ

( ١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكُرَان.

(١٨٢٧٠) حضرت عطاء ويشيئه نشے ميں مبتلا مخص كى طلاق كودرست قرارنہيں ديتے تھے۔

( ١٨٢٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاً: طَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.

(١٨٢٦١) حضرت حسن ويشيد اور حضرت محمر ويشيد فرماتے ہيں كەنشے ميں مبتلاقخض كى طلاق درست ہے ليكن اے كوڑے بڑيں عے۔

( ١٨٢٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۷۲) حضرت حسن ویشید اور حضرت محمد ویشید فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محض کی طلاق درست ہے۔

( ١٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلَاقُ السَّكُرَانِ جَائِزٌ .

(١٨٢٧٣) حفرت سعيد بن ميتب ويشيد فرمات بين كد نشه مين متلاقحف كي طلاق درست بي

( ١٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَان وَجَلَدَه.

(۱۸۲۷۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز برايط نے نشے ميں مبتلا شخص كى طلاق كودرست قرار ديا اورا ہے كوڑے لگوائے۔

( ١٨٢٦٥ ) حَلَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكُرَان ، فَأَمَرَنِي أَنْ

أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أُصِيْبِ فِيهِ الْحَقَّ ، فرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ.

(۱۸۲۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله والله في فرماتے ہيں كه ميرے ايك پڙوي نے نشے كي حالت ميں اپني بيوي كوطلاق دے دي،

پھر مجھے کہا کہ میں حضرت سعید بن میتب ویشید ہے سوال کروں۔ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے اور آ دمی کواسی کوڑے مڑیں گے۔

( ١٨٢٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلَاقُهُ جَانِزٌ.

(١٨٢٧١) حضرت ابرا ہيم ويشيد فرماتے ہيں كەنشے ميں مبتلا تحف كى طلاق درست ہے۔

( ١٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :يَجُوزُ طَلَاقُهُ.

(١٨٢٧٧) حفرت ميمون ريشي فرمات بين كه نشه مين مبتلا شخص كى طلاق درست ب-

( ١٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.

(١٨٢٦٨) حضرت عبدالرحمٰن ويشيط فرماتے بين كدنشے ميں مبتلا تحف كى طلاق درست ہے۔

( ١٨٢٦٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ : حُدَّثُتَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا : طَلَاقُهُ جَائِزٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٨٢٦٩) حضرت سليمان بن بيار والفي اور حضرت سعيد بن مستب ولفي فرمات بي كد نشط مين مبتلا فخص كي طلاق درست ب-

( ١٨٢٧ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْحِرِّيتِ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَان بِشَهَادَةِ نِسُوَة.

(۱۸۴۷) حضرَت عمر ولطف نے عورتوں کی گواہی پرنشہ میں مبتلا شخص کی طلاق کووا قع قرار دیا۔

( ١٨٢٧١ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيُّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ، وَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

(۱۸۲۷) حضرت زہری ویٹیو فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا شخص نے جب سی کوطلاق دی یا غلام کوآ زاد کیا تو یہ واقع ہے اور صد قائم ہوگی۔

( ١٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَالْحَدُّ فِي ظَهْرِهِ.

(۱۸۲۷) حضرت معنی ولایل فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محص کی طلاق درست ہے،البتداس پر حد جاری ہوگی۔

( ١٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ .

(۱۸۲۷۳) حضرت علم ویشید فرماتے میں کہ اللہ کی طرف سے مغلوب العقل ہوجانے والے (جیسے مجنون یا معتوہ وغیرہ) کی طلاق نہیں ہوتی اور شیطان کی طرف ہے مغلوب العقل ہونے والے (جیسے شرائی وغیرہ) کی طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثُمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.

(۱۸۲۷) حفرت شرت واليا فرمات مي كه نشه مين مبتلا مخص كى طلاق درست ب-

#### ( ٣٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا

جن حضرات کے نز دیک نشے میں مبتلا شخص کی طلاق درست نہیں

( ١٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ

مسنف ابن الب شيرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الب شيرمتر جم (جلده) في مسنف ابن الب شيرمتر جم (جلده) في مستف المستف ال

طَلَاقَ السَّكُوَانِ وَالْمَجْنُونِ. قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ ،وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ ، حَتَّى حَدَّثَهُ أَبَانُ بِلَلِكَ.

(۱۸۲۷۵) حضرت عثمان پراٹیلیا نشے میں مبتلا اور مجنون کی طلاق کو واقع قرار نہیں دیتے تھے جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیلیا اے واقع قرار دیتے تھے اور نشے بازیر حد جاری کرتے تھے۔

( ١٨٢٧٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَمِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالُوا :لَيْسَ بِجَائِزِ .

(۱۸۲۷) حفرت َ جابر بَّن زید، حفرت عکرمہ، حفرت عطاءاور حفرت طاؤس پی<sub>کانی</sub> فرماتے ہیں کہ نشے میں مبتلا محف کی طلاق نہیں ہوتی ۔

( ١٨٢٧٧ ) حَلَّائُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكُرَان.

(١٨٢٧) حفرت قاسم ويشيد اورحفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد نشه مين مبتلا مخف كي طلاق كودرست قرار نبيس دية تتھ\_

( ١٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبّاحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ.

(۱۸۲۷۸) حضرت عطاء ولیٹھیا نشتے میں مبتلاقحص کی طلاق کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔

( ١٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ.

(١٨٢٧٩) حفرت طاؤس مِينيْ نشے ميں مبتلا مخص کي طلاق کودرست قر ارنہيں ديتے تھے۔

( ٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ ، وَيَقُولُ عَنَيْتُ غَيْرَ امْرَأْتِي

ا گر کوئی شخص طلاق دینے کے بعد کہے کہ میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کومراد

#### لیا تھا تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِم ، حَمِنِ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالُوا لِي : لَا نُزَوِّجُك حَتَى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : قَدْ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَزَوَّجُونِي ثُمَّ نَظُرُوا ، فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا: فَلَانَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : بَلَى ، كَانَتُ تَحْتِي فُلَانَةٌ بِنْتُ فُلَان ، فَطَلَقْتُهَا ، فَأَمَّا هَذِهِ فَلَمُ أَطَلَقُهَا ، فَلَانَ مَحْزَأَةً بُنِ ثَوْرٍ وَهُو يُرِيدُ الْحُرُوجَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقُلْتُ : سَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : نِيَّتُهُ.

(۱۸۲۸۰)سميط سدوي ويشيء بيان كرتے بيل كديس نے ايك عورت كے لئے ذكاح كا پيغام بھيجا، انہوں نے مجھے كہا كہ جب تك تم

اپنی بیوی کوطلاق ندوہم نکاح نہیں کریں ہے، میں نے اسے تین طلاقیں دے دیں ، انہوں نے میری شادی کرادی ، شادی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی تو میرے پاس ہے ، انہوں نے کہا کہتم نے اپنے بیوی کوطلاق نہیں دی تھی ؟ میں نے کہا کہ دی تھی۔ میرے نکاح میں فلانہ بنت فلاں تھی میں نے اس کوطلاق دی تھی اس کونبیں دی تھی۔ پھر میں شقیق بن مجز اق کے پاس آیا وہ حضرت عثمان والے نے پاس جانے کا ارادہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المونین سے اس بارے میں سوال کرنا ، انہوں نے سوال کیا تو حضرت عثمان نے فر مایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٢٨١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُّ رضا ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، يَعْنِى الْوِسَادَةَ ، فَقَالَ طَاوُوسٌ :مَا أَرَى عَلَيْك شَيْنًا.

(۱۸۲۸۱) حفزت طاؤس سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی ہوی کے ساتھ ایک تکیے پر بیٹھا تھا، آدمی نے اپنی ہوئ کوخطاب کرتے ہوئے تکیے کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو کیا تھم ہے؟ حضرت طاؤس پیٹھا نے فر مایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ (۱۸۲۸۲) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ؛ قَالَ :الطَّلَاقُ مَا عُنِی بِدِ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۸۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کے طلاق سے جونیت ہوو ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :قَدْ أَعْتَقْتُكِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ طَلَاقًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ.

(۱۸۲۸۳) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہامیں نے تخصے آزاد کیا اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوگی۔

( ١٨٢٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۸) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ طلاق سے جونیت ہود ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٢٨٥) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَتُهُ مِنْ أَهْلِنَا ؛ أَنَّ كِنَانَةَ بُنَ نَفْبٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكَ مُحَرَّرٌ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِى ، فَقَالَ : أَرَدُتَ بِمَا قُلْتَ الطَّلَاقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْك.

(۱۸۲۸) حضرت ابوتمامہ والیم بیان کرتے ہیں کہ کنانہ بن نقب والیم کے نکاح میں ایک عورت تھی ،جس کیمن سے زمانہ جا بلیت میں ان کی اولا دبھی ہوئی تھی ، کنانہ نے اس عورت سے کہا کہ تیرے بیٹ سے اوپر کا حصد آزاد ہے، وہ عورت جھٹڑا لے کرحضرت ابوموی والیم کے پاس آئی۔حضرت ابوموی والیم نے آدمی سے بوچھا کہ کیا تونے طلاق کی نیت کی تھی۔اس نے کہاجی ہاں۔حضرت

ابوموی دی شرف فرمایا که چرام نے اسے تھے سے جدا کردیا۔

( ١٨٢٨٦) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ :هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۸۲۸ ) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداگر ایک آدی نے اپنی بیوی کوطلاق کی نبیت کرتے ہوئے کہا کہ تو آزاد ہے تو ایک طلاق پڑ جائے گی اوروہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

( ١٨٢٨٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُسْلِمِ الْحَنَفِى ، عَنْ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ ، عَنِ الرِيَّانِ بُنِ صَبِرَةَ الْحَنَفِى ؛ أَنَهُ كَانَ جَالِسًا فِى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَأَخَّذَ نَوَاةً ، فَقَالَ :نَوَاةٌ طَالِقٌ ، نَوَاةٌ طَالِقٌ ، ثَلَاثًا ، قَالَ :فَرُّفِعَ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ :مَا نَوَيْتَ ؟ ، قَالَ :نَوَيْتُ امْرَأْتِي ، قَالَ :فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۲۸) حفرت عیسیٰ بن طان کہتے ہیں کرریان بن مبرو حنی ویٹیدا پی تو م کی مجد میں بیٹھا تھا،اس نے ایک عشلی پکڑی اور تین مرتبہ کہا کہ تشکی کوطلاق ہے۔ یہ مقدمہ حفرت علی ویٹی کے پاس پیش ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی؟اس نے کہا کہ میں نے ہوی کوطلاق دینے کی نیت کی تھی اور حضرت علی ویٹی ٹونے ان کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨٢٨٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلِ قَالَ لامُواْتِهِ : حَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرُهُ فَلْيُوَافِينِي رَجُلِ قَالَ لامُواْتِهِ : حَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكَ ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : مُرُهُ فَلْيُوَافِينِي بِالْمَوْسِمِ ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْشُدُك بِاللَّهِ ، مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ: فَقَرَقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۲۸۸) حضرت ابن مسعود وہانٹو کے پاس ایک آ دمی لایا گیا اس نے اپنی بیوی ہے کہاتھا کہ تیری ری تیری گردن پر ہے۔حضرت ابن مسعود وہانٹو نے حضرت عمر وہانٹو کو اس بارے میں خط کھا،حضرت عمر وہانٹو نے جواب دیا کہ اے کہو کہ موسم جج میں جھے ملے۔وہ آ دمی موسم جج میں آیا،حضرت عمر وہانٹو کو بلوایا،حضرت علی وہانٹو نے اس آ دمی سے کہا کہ میں تہمیں اللہ کی قسم دے کر بچ چھتا ہوں کہ تہماری نبیت کیا تھی ؟اس نے کہا کہ میں نے بیوی وطلاق دینے کی نبیت کی تھی،حضرت علی وہانٹو نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

# ( ٣٨ ) في الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، نوشادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۸۲۸۹) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَ أَتِهِ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَتَزَوَّجِي، قَالَ: إِنْ لَمْ يَنُوِ طَلَاقًا. طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّغْبِيِّ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنَّ أَهُونَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده) (۱۸۲۸۹) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے مجھے اجازت دی، تو شادی کر لے تواگرطلاق کی نیت نہیں تھی تو یہ پھینیں ، یہ بات حضرت شعبی ویٹیاد کے سامنے ذکر کی گئی توانہوں نے فرمایا اس ذات کی تتم جس کے

نام کو قتم کھائی جاتی ہے،اس سے بہتریتھا کہ طلاق ہوجاتی۔ ( ١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أُخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، مَا يُجْلِسُك

فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، قَالَ الْحَسَنُ :هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى. (۱۸۲۹۰) حضرت حسن طینی فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے اپنی بوی ہے کہا کہ میرے گھرے نکل جا! تو میرے گھریں کیوں

بیٹی ہے؟ تومیری بیوی نہیں ہے! بیتن مرتبہ کہا۔حضرت حسن واٹھیا نے فرمایا کیکن بدایک مرتبہ ہوگا اوراس کی نبیت کا اعتبار ہوگا۔ ( ٣٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ

اگرایک آ دی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : لا حَاجَةَ لِي فِيكِ ،

قَالَ : نِيَّتُهُ. (۱۸۲۹۱) حضرت ابراہیم طِیٹی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کی نیت کا

اعتبار بوگا۔ ( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ

لِي فِيكِ ، قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۹۲) حضرت کمحول پیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو اس کا کوئی

اعتبارتہیں ۔ ( ١٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَعَبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ ،

لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالَا :إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا. (۱۸۲۹۳) حضرت شعبہ ریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پیشین اور حضرت حماد پیشینے سے یو چھا کہ اگرایک آ دی نے اپنی بیوی

ے کہا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہوجائے گی اوروہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے۔

( ١٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ عَمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أُخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ، لَا ` حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۹۳) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ نکل جا، پردہ کرلے، جلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں توایک طلاق پڑے گی اگر طلاق کی نیت کی ہو۔

( ١٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ :هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ :مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْنًا.

(۱۸۲۹۵) حضرت عکرمہ بیٹین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔حضرت قنادہ بیٹین فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو کچھنین سجھتا۔

(٤٠) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأْتِهِ قَدْ خَلَيْتُ سَبِيلَكِ، أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْك الرَّهُ اللهِ عَلَيْك الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ عَلَيْك الرَّهُ اللهُ ا

( ١٨٢٩٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :قَدْ حَلَيْتُ سَبِيلَكِ ، قَالَ :نِيَّتُهُ ، قَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا ، قَالَ :أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.

(۱۸۲۹۲) حفرت علم بایندا فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیراراستہ جھوڑ دیا تو اس کی نیت کا انتہار

موگا۔ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ بھے ہیں کداس نے تین کی نیت کی ہو! انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کدایا ہی ہے۔

( ١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : لاَ سَبيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ.

(۱۸۲۹۷) حصرت ابراہیم بڑھینے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میرا تھے پر کوئی حق نہیں تو ایک طلاقِ بائنہ پڑ جائے گی۔

( ١٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۲۹۸)حضرت عامر جیشیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٤١ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَلَقَ الْمُرْأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ ، لَهُ تَعِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلاَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاَلِّ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ الم

( ١٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ عِمْرَانَ

بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عِقَال ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِى مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَّاثًا وَهِىَ حَامِلٌ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۲۹۹) حفرت ابراہیم، حضرت عامر، حضرت مصعب بن سعد، حضرت ابو مالک اور حضرت عبداللہ بن شداد بیسیج فرماتے ہیں کہ آگر کسی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر شخص سے شادی ندکر لے۔

# (٤٢) فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِةِ

# اگركوئي خفسائي باتھ سے اپنى بيوى كى طلاق لكھے تو كيا تھم ہے؟

( ١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ.

(۱۸۳۰۰) حضرت ابراہیم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کی طلاق لکھی توبیدوا قع ہوجائے گی۔

( ١٨٣٠١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ الْمَرَّأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُنِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَرَآهُ طَلَاقًا.

(۱۸۳۰۱) حفزت علَی بن تھم بنانی دینے یو فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے ہاتھ سے بیکے پراپٹی بیوی کے لئے طلاق لکھی۔اس بارے میں حضرت شععی دینے یو سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے طلاق قرار دیا۔

( ١٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ كَتَبَ بِطَلَاقَ الْمَرَأَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ. فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ.

(۱۸۳۰۲) حضرت عطاء ولیٹھیز ہے کوال کیا گیا کہ اگر کم محتص نے اینی بیوی کوطلاق لکھی، بھرنادم ہوااور خط کوروک لیا تو طلاق ہوگی یانہیں؟انہوں نے فرمایا کہ اگرروک لیا تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر جانے دیا تو طلاق ہوجائے گی۔

( ١٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ يَبُدُو لَهُ أَنْ يُمُسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَتَ بِهِ إِلَيْهَا ، اعْتَذَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ.

(۱۸۳۰۳) حفزت حسن پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے نام طلاق لکھی، پھراسے خیال آیا کہ اس خط کوروک رے، تو اگر وہ تکلم نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر خط بیوی کی طرح بھیج دیا تو جس دن سے خط اسے ملے اس دن سے وہ عورت عدت ثار کرے گی۔

( ١٨٣٠٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِى هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ هِى بِطَالِقٍ ، وَإِنْ كَتَبَ :أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِى

طَالِقٌ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ :هِيَ طَالِقٌ.

(۱۸۳۰ ) حضرت حماد موٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگرا یک آ دی نے اپنی بیوی کوخط لکھاا دراس میں تحریر کیا کہ جب میرا بی خطاتم ہارے پاس آئے تو تمہیں طلاق ہے، اگر خط اس کے پاس نہ پہنچا تو طلاق نہ ہوگی ، اور اگر خط میں لکھا: اما بعد اِتمہیں طلاق ہے۔ تو اگر خط نہ بھی پنچے تو طلاق ہوجائے گی۔

# ( ٤٣ ) الْجَارِيَةُ تُطلَّقُ ، وكَمْ تَبلُغُ الْمَحِيضَ ، مَا تَعْتَدُّ ؟ الْجَارِيَةُ يُكَانُوه عدت كيه لزار \_ گى؟ الركسى نابالغ بچى كوطلاق دى كئى تووه عدت كيه كزار \_ گى؟

( ١٨٣٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُن بَشِير ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتُ وَلَمْ تَبُلُغ الْمَحِيضَ، قَالُوا: تَفْتَذُ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشَّهُورُ ، اسْتَأَنفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتُ بَعْدَ مَا مَضَتِ الشَّهُورُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

(۱۸۳۰۵) حضرت حسن ولیٹیلا سے سوال کیا گیا کہ آگر کسی نابالغ بچی کوطلاق دی گئی تو وہ عدت کیے گزارے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزارے گی ،اگر مہینے ختم ہونے سے پہلے اسے حیض آ جائے تو وہ عدت کو حیض کے اعتبار سے دوبارہ شروع کرے گی ،اگر مہینے پورے ہونے کے بعدا سے حیض آیا تو اس کی عدت مکمل ہوگئی۔

( ١٨٣٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ:تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِى حَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِى الثَّلَاثَةُ الأَشْهُرُ ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ.

(۱۸۳۰۱) حضرت ابراہیم رکینے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے نابالغ بجی کوطلاق دے دمی تو وہ تین مہینے عدت گذارے گی ،اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے اسے حیض آگیا تو اس کی عدت منہدم ہوگئی اب وہ نئے سرے سے حیض کے اعتبارے عدت پوری کرے۔

( ١٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلْقَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، وَهِى لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتُ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۸۳۰۷) حضرت جابر بن زید ولیٹی ہے سوال کیا گیا کہ ایک تا بالغ لڑکی کواس کے فاوند نے دخول کے بعد طلاق دے دی، اس نے دو مہینے بچیس دن کی عدت گزاری تھی کہ اسے حیض آگیا، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اب وہ تین حیض عدت کے گزارے، حضرت عبداللہ بن عباس وی پین میں بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ ( ٤٤ ) فِي الرَّجُل تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَالَّتِي قَدْ أَيِسَتْ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟ اگرمرد كَ نكاح ميں الي عورت ہو جسے عدم بلوغت يا بڑھا ہے كى وجہ سے حض نہ آتا ہوتو آدمی اسے کیے طلاق دے؟

( ١٨٣.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَجِضُ ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا.

(۱۸۳۰۸) حفرت حسن ویشید فرماتے ہیں کداگر مرد کے نکاح میں الی عورت ہو جے عدم بلوغت یا بوھاپے کی وجہ سے حیف نہ آتا ہوتو آ دمی اسے جب جا ہے طلاق دے دے۔

( ١٨٣.٩ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِصُ عِنْدَ الإِهلَالِ.

(١٨٣٠٩) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيط كويه بات بسندهم كداليي عورت كوجا ند نكلنه برطلاق دى جائے جسے حيض ندآ تا ہو۔

( ١٨٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ.

(۱۸۳۱۰) حفرت معنی بیشید فرماتے ہیں کدالی عورت کوچا ند کے حساب سے طلاق دے۔

( ١٨٣١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضيل ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتُ مِنَ الْمَجِيضِ ، وَالْجَارِيّةُ لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ، فَيُطلِّق عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ، وَلاَ يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِذَتُهَا.

(۱۸۳۱) حضرت ابراہیم ویطین فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے نکاح میں ایسی عورت ہو جے عدم بلوغت یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا

ہوتو آ دمی اے طلاق دینا جا ہے تو جا ندکی پہلی کواسے طلاق دے دے بھرعدت بوری ہونے تک طلاق نددے۔

( ٤٥ ) فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ النِّسُوةُ ، فَيَقُولُ إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ، وَلاَ يُسَمِّى الرَّاكِ آدى كَى الكِ سے زیادہ بیویاں ہوں اوروہ کھے کہتم میں سے ایک کوطلاق ہے ، اگر ایک آدی بھی سے ایک کوطلاق ہے ،

#### کسی کا نام نہ لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ؟ قَالَ :يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكً.

(۱۸۳۱۲) حفرت معمر ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ریشید سے سوال کیا کداگر ایک آ دمی کی چار ہویاں ہوں اور وہ کہے کہ اس کی ایک بیوی کوطلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ جس پر چاہے ہاتھ رکھ لے۔حضرت معمر پیشید کہتے ہیں کہ حضرت

حسن پراتیلیز بھی یہی فر ماما کرتے تھے۔

- ( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.
- (۱۸۳۱۳) حضرت ابوجعفر ولیٹھلا فر ماتے ہیں کہ کسی آ دی کے ایسا کہنے کی صورت میں حضرت علی ڈاٹھ نے قرعداندازی کرائی تھی۔
- ( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وعَنْ رَجُلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ.
- (۱۸۳۱۳) حضرت تماده ولینید اور حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کداگراس نے کسی ایک کانام لیا تو اس کوطلاق ہوگی اورا گرنام ندلیا تو سب كوطلاق موجائے گى۔
- ( ١٨٣١٥ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَرِيفًا لِيَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحَسَنَ ، وَكَانَ السُّلُطَانُ اسْتَخْلَفَهُ ؟ فَقَالَ: لَكَ مَا نُوَيْتَ.
  - (۱۸۳۱۵) حفزت حسن پیشای سے جب بیسوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ آ دمی کی نیت کا اعتبار ہوگا۔
- ( ١٨٣١٦ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَلَهُ نِسُوَةٌ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلَيَخْتَرُ أَيَّتُهَنَّ شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الإِيلَاءُ وَالظُّهَارُ.
- (۱۸۳۱۲) حضرت ابراجیم پیشید فرماتے ہیں کداگرا کی شخص کی زیادہ بیویاں ہوں اوروہ کیے کہ اس کی ایک بیوی کی تین طلاق تو اگر کسی کی نیت کی تھی تو اسے طلاق ہوگی اور اگر کسی کی نیت نہیں کی تو ان میں ہے جس کو چا ہے اختیار کر لے۔ ایلاءاور ظہار کا بھی یہی تھم ہے۔ ( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْنِي ، قَالَ :سُنِلَ أَبُو جَعْفَوِ عَنْ رَجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ : هِيَ هَذِهِ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : هِيَ ، فَلَمْ يَعُرِفُهَا ؟ قَالَ أَبُو جَعُفَرِ : بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا.
- (۱۸۳۱۷) حضرت ابوجعفر مِیشِیو سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی کی چار بیویاں تھیں ،ان میں ہے ایک بیوی نے اسے جھا نکا تو اس نے کہا کہ تجھے قطعی طلاق ہے، جب وہ ان کے پاس آیا تو ہرایک کہنے گئی کہ وہ دوسری تھی ، وہ اسے پیچان بھی نہ کا کہ وہ کون ی تھی تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابوجعفر واپٹیائے نے فر مایا کہ سب اس سے جدا ہو جا ئیں گی۔

# (٤٦) فِي الرَّجُل يَحْلِفُ بِالطَّلاقِ فَيَبُدَأَ بِهِ

ا گرآ دمی ان شاء الله که کرطلاق د لیکن اگرطلاق سے ابتداء کرے تو کیا حکم ہے؟ ( ١٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَذَأَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَتْنُويَّة وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَنَاقُ ، حَنِكَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثُ لَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ.

(۱۸۳۱۸) حضرت شرت عِينَ فِي مات بين كه الركسي آدمي نے طلاق يا عماق كا تذكره كركان شاء الله كها تو طلاق اور عماق واقع

ر میں میں سے ہنواہ وہ شم تو ڑوے یا باقی رکھے۔اور حضرت سعید بن جبیر بایٹیڈ فرماتے ہیں کداگراس نے شمنہیں تو ڑی تو بھر واقع نہیں ہوں گے۔

( ١٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَرَهُ ، فَهُو سَوَاءٌ إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ.

(۱۸۳۱۹) حضرت حسن براثیجید اور حضرت معنی براثیجید فر ماتے ہیں کہ طلاق کا مقدم اور مؤخر کرنا ایک جیسا ہے ، جب اے کلام کے ساتھ ملاکرلائے۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَرَهُ.

(۱۸۳۲۰) حضرت سعید بن میتب بیشید اور حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہ طلاق کومقدم کرے یا مؤخراس کا ان شاءاللہ کہنا باقی رہےگا۔

( ١٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَرَهُ.

(۱۸۳۲۱) حضرت زہری بایٹیل طلاق اور عمّاق کے استثناء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طلاق کومقدم کرے یا مؤخراس کا ان شاء اللہ کہنا یاتی رہے گا۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ، حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَخْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِى شُرَيْحًا.

(۱۸۳۲۲) حضرت شرح جریشید فرمائے ہیں کہ جب طلاق سے ابتداء کرے تو واقع ہو جائے گی حانث ہو یا نہ ہواور حضرت ابراہیم پیشید فرماتے تھے کہ شرح نہیں جانتے۔

( ۱۸۳۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَطَيْلٍ، عَنُ سَعِيدِ الزَّبَيْدِي، قَالَ: أَتَيْتُ الْمُوَأَتِي ظُرُوقًا، فَقَالَتْ لِي: مَا جِنْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ

إِلَّا وَلَكَ الْمُرَأَةُ غَيْرِى ، فَقُلْتُ: كُلُّ الْمُرَأَةِ لِي فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرِك ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

[۱۸۳۲۳] حضرت سعیدزبیدی کتے بین کہ ایک مرتبہ بیں رات کواپی یوی کے پاس بہت ویرے آیا تو وہ جھے کہنے گئی تم میرے

پاس اس وقت صرف اس لئے آئے ہو کہ تہاری کوئی اور یوی بھی ہے، میں نے کہا کہ اگر میری کوئی اور بیوی بوتو اس کوطلاق ہے،

میں نے اس بارے بیں حصرت ابراہیم بیا شیخ سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس جملے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٤٧ ) مَا قَالُوا فِي الرِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلاَقِ

#### طلاق ميں استثناء كابيان

- ( ١٨٣٢٤ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الإِسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ.
  - (۱۸۳۲۴) حفرت ابراہیم بیٹین طلاق میں اسٹناء کے قائل تھے۔
- ( ١٨٣٢٥ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالنَّخِعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالُوا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
- (۱۸۳۲۵) حفرت عطاء،حفرت طاوس،حفرت مجاہد،حضرت نخعی اورحفرت زہری بیشدہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہاا گرمیں ایسان ایسانہ کروں تو ان شاءاللہ مختجے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابلِ لحاظ ہوگا۔
- ( ١٨٣٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْشُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ :لَهُ ثُنْيَاهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِثْلُ ذَلِكَ.
- (۱۸۳۲۷) حضرت حماد مریشین فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کدان شاءاللہ تجھے طلاق ہے تو اس کا استثناء قابلِ لحاظ ہوگا۔ حضرت حکم پریشین بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ١٨٣٢٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأْتِهِ :هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَا : ذَهَبَتْ مِنْهُ.
- (۱۸۳۲۷) حضرت قادہ میشین اور حضرت ایاس بن معاویہ ویشیئر فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کدان شاءاللہ تجھے طلاق ہے قوطلاق ہوجائے گی۔
- ( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ لامُرَأَتِهِ :هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاوُهُ بشَيْءٍ.
- (۱۸۳۲۸) حضرت حسن پرشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان شاء اللہ تجھے طلاق ہو قبلاق ہو جائے گی اور اس کے استثناء کی کوئی حیثیت نہیں۔
- ( ١٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُواَّتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتُ بِطَالِقٍ ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَتُ بِطَالِقٍ ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ . (دارقطني ٩٣ـ بيهقي ٣١١)
- (١٨٣٢٩) حضرت معاذين جبل رفي تفي سے روايت ہے كدرسول الله ميل الله الله ميل الله ميل الله ميل الله ميل الله ميل ا

كه تحقيم ان شاء الله طلاق بيتواسه طلاق نبيس بوكى \_اورا كرايخ غلام سے كہا كه توان شاء الله آزاد بي غلام آزاد بوجائ گا۔

#### ( ٤٨ ) مَنْ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَةِ شَيْنًا

#### جن حضرات كنزديك طلاق كے لئے مجبور كئے گئے خص كى طلاق نہيں ہوتى

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِمُكْرَهِ وَلاَ لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ.

(۱۸۳۳۰) حضرت ابن عباس تناوین فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے اور زبر دئی کئے گئے تخص کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.

(۱۸۳۳) حضرت علی دوائد فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محص کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَلْفَاه.

(۱۸۳۳۲) حضرت ابن عباس بن هنان نے ایس طلاق کولغوقر اردیا۔

( ١٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بُن عُمَرَ ، عَنْ ثَابِت، مَولَى أَهْلِ المَدِينَة ، عَنِ ابن عُمَرَ، وَابن الزَّبَيْرِ، قَالَ :كَانَا لَا يَرَيَان طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْنًا.

(۱۸۳۳۳) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر نفاه منافر ماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محض کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.

(۱۸۳۳۳) حضرت عمر بن خطاب ولي فر مات بي كه طلاق ك لئ مجبور كئ مي خفس كى طلاق نبيس بوتى -

( ١٨٣٣٥ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَدٍ.

(۱۸۳۳۵) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد فرمات بي كه طلاق ك لئے مجور كئے كي خص كى طلاق اور عمّا ق كا اعتبار نبيس ـ

( ١٨٣٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا.

(۱۸۳۳۱) حضرت حسن ميشيد فرمات بين كه طلاق ك لئع مجور ك المتحف كى طلاق نبيس موتى -

( ١٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ :قَالَ عَطَاءٌ :الشَّرْكُ أَعْظُمُ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨٣٣٤) حفرت عطاء بيشيذ فرمات بين كه شرك طلاق سے بر ه كر ہے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۳۳۸) حفرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کے طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محص کی طلاق نہیں ہوتی۔

( ١٨٣٣٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَعَتَاقَهُ جَائِزًا.

(۱۸۳۳۹) حضرت ضحاک مِلتَّطِيدُ فرماتے ہیں کہ طلاق کے لئے مجبور کئے گئے محض کی طلاق اور عماق کا کوئی اعتماز نہیں۔

( ١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ

تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : الْخَطُّأُ ، وَالنَّسْيَانُ ، وَمَا أَكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ. (عبدالرزاق ١١٣١٢ـ سعيد بن منصور ١١٣٥٥) (١٨٣٨٠) حضرت حسن مِينْ ياسے روايت ہے كدرسول الله مِنْ الله عَلِيْنَ عَلَيْنَ ارشاد فرمايا كدالله تعالى نے تم سے تين چيزوں كومعاف كرديا:

غلطی، بھول اوروہ کام جس برتم مجبور کئے گئے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنَّ عَامِلاً مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ، قَالَ :فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فَلَمْ يُجزُ ذَلِكَ.

(۱۸۳۳) حفرت محمد بن عبد الرحمٰن بيظين فرماتے بين كه ايك عامل نے ايك مخص پرتشد دكيا اوراس نے اپني بيوي كوطلاق دے دي۔

جب بیمعاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بایشیو کے یاس پیش ہوا تو انہوں نے اس طلاق کو درست قرار نہیں دیا۔

( ١٨٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ

بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَاقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إغْلاقِ.

(ابو داؤد ۲۱۸۷ احمد ۲/ ۲۲۲)

(١٨٣٣٢) حضرت عاكثه فلى من وايت ب كدرسول الله مَ إِنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ عَلَى الله عَلَى الل کا کوئی اعتبار نہیں ۔

#### ( ٤٩) مَنْ كَانَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَةِ جَائِزًا

جوحفرات مجبور کئے گئے تحص کی طلاق کو درست سجھتے تھے

( ١٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّمْبِيِّ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْنًا ؟ قَالَ :

( ۱۸۳۴) حفرت سار میشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معلی میشید ہے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مجبور کئے

كي خفل كى طلاق كودرست نهيس مجصة ؟ انهول في فر مايا كدوه مجمد يرجموث كمرت ميل

( ١٨٣٤٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَلَاقُ الْمُكُرِّهِ جَائِزٌ.

(۱۸۳۳۳) حفرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ مجور کئے گئے تحص کی طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ.

(١٨٣٥٥) حضرت ابراہيم يافيلا فرماتے ہيں كەمجور كئے محفی کے طلاق ہوجاتی ہے۔ بياس نے اپنی جان كافعہ بيديا ہے۔

( ١٨٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ.

(١٨٣٨) حفرت معيد بن مستب بيشيدُ فرمات بين كه مجور كئے گئے خص كى طلاق ہوجاتى ہے۔

( ١٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.

(١٨٣٨٧) حفرت شرح واليليو فرماتے ہيں كه بحبور كئے سيخفس كى طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.

(١٨٣٨) حضرت ابوقلابه ويشيؤ فرماتے ہيں كه مجبور كئے گئے صحف كى طلاق ہوجاتى ہے۔

( ١٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَغْ ِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، لَاجَزْتُ طَلَاقَهُ.

(۱۸۳۴۹) حضرت ابراہیم پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کے سر پرتلوار رکھی جائے اور پھروہ طلاق دے دی تو میں اس طلاق کو واقع قرار دے دوں گا۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكُرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ ، أَوِ الطَّلَاقِ قَالَ :إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلُطَانُ جَازَ ، وَإِذًا أَكْرَهَهُ اللَّصُوصُ لَمْ يَجُزُ.

(۱۸۳۵۰) تصرت شعبی ویشید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کوطلاق یا عماق پرمجبور کیا گیا تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر سلطان نے مجبور کیا تو درست ہےادراگر چوروں نے مجبور کیا تو درست نہیں۔

( ٥٠ في الرَّجُل تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَينهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ ، فَقَالَ فُلاَنَةُ خَرَجْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ

ایک آ دمی کی دو بیویاں ہو، وہ ایک کو نکلنے ہے منع کرے ہیکن دوسری بیوی نکلے جے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کومنع کیا تھا لہٰذاوہ کہے کہا ہے فلانی! تو نکلی؟

#### مجھے طلاق ہےتو کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأْتَانِ ، نَهَى إَحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ،

فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَاهَا أَنْ تَنْحُرُجَ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ خَرَجْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : تُطْلَقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى.

(۱۸۳۵۱) حفرت حسن ویشین سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی کی دو ہویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے مے منع کر ہے، لیکن دوسری ہوی نکلے جے نکلنے سے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ نکلی ہے جس کومنع کیا تھا لہٰذا وہ کہے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس کی نیت کی ہے اسے طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُطْلَقَانِ جَمِيعًا ، تُطُلَقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُطْلَقُ هَذِهِ بِقَوْلِهِ لَهَا :أَنْتِ طَالِقٌ.

(۱۸۳۵۲) حفزت ابراہیم ویشیئ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کی دو ہویاں ہوں، وہ ایک کو نکلنے ہے منع کرے، لیکن دوسری ہوی نکلے جے نکلنے ہے منع نہیں کیا تھا تو وہ سمجھے کہ دہ نکلی ہے جس کومنع کیا تھا لہٰ ذاوہ کیے کہ اے فلانی! تو نکلی؟ تجھے طلاق ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کوطلاق ہوجائے گی، جس کا نام لیاا ہے اس کے نام کی وجہ ہے اور دوسری کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ تجھے طلاق ہے۔

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقَ، فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فَلَبِسَتْهَا ، فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَابِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ : يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.

(۱۸۳۵۳) حفزت نہری پیٹیلائے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نکلی تجھے طلاق ہے۔اس کے بعد کسی عورت نے اس کی بیوی نے کہا کہ تو ہا ہرنکل گئی۔ لہذا تجھے طلاق ہے تو بیطلاق اس کی بیوی کو ہوجائے گی۔ تو بیطلاق اس کی بیوی کو ہوجائے گی۔

نے فرمایا کہ دونوں کوطلاق ہوجائے گی۔

( ١٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلِ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ ، أَوْ مَمُلُو كَتَانِ فَلَـعَا إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَجَابَتُهُ الْأَخْرَى ، قَالَ :تُطْلَقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.

(١٨٣٥١) حضرت عامر واللهي فرمات مين كه اگرايك آدى كى بيويان يا دوبا عميان تعيين -اس في ايك كوبلايا اوركها كه تجفي طلاق

ہے۔اے دوسری نے جواب دیا تواہے طلاق ہوگی جس کاس نے نام لیا،اگراپ غلام ہے کہا تب بھی بہی تھم ہے۔

#### ( ٥١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأْتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِك

اگرایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ" اپنے گھر والوں کے پاس جلی جا" تو کیا تھم ہے؟

( ۱۸۲۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لا مُرَأَتِهِ زِالْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ : نِيَّتُهُ. (۱۸۳۵۷) حفرت حسن رقيع سے سوال کيا گيا که اگر ايک شخص اپني بيوي سے کہا که "اپ گھر والوں کے پاس چلي جا" تو کيا حکم

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِى طَلَاقًا فِي غَضَبٍ.

(۱۸۳۵۸) حفرت عامر ویشید ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ 'اپنے گھر والوں کے پاس چی جا' تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پچھنیں ،اگر غصے میں تھا اور طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ :مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا .

(۱۸۳۵۹) حضرت عکرمہ ویٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاتو ایک طلاق ہوگئی۔حضرت قیادہ ویٹین فرماتے ہیں کہ میں اس کو کچھ بھی شارنہیں کرتا۔

( ١٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : ٱخُرُجِى، اِلْحَقِى بِأَهْلِكِ يَنْهِى الطَّلَاقَ؟ قَالَا :هِى وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجُعَتِهَا.

الحرجِي، إلى حقى بالعبيب يدوِي الطارى ؛ عاد بيني والبيعاد ، وهو المن بوجميه . (١٨٣١٠) حضرت شعبه ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت حكم ويشيد اور حضرت حماد ويشيد ساس شخص كي بارك مين سوال كيا

جس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ نکل جا،اپٹے گھر والوں سے ل جااوراس نے طلاق کی نبیت بھی کی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس ملاوق و گران اس میں جہ عرک ناکاز اور چین دارہ ہو

ا یک طلاق ہوگی اوروہ اس سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دارہے۔

# ( ٥٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ الْمَرَاتَةُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ الرَّونَ وَمَا قَالُوا فِي الرَّحُل الْمَا فَ دَاتِ كَيَاتُكُم ہے؟ الركوئي شخص اپني بيوى كوآ دھى طلاق ديتو كياتكم ہے؟

( ١٨٣٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَ كُنَّ فَالِيقَةٍ ، بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ، قَالَ : بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالرَّجُلُ لِللَّهُ مِنْ الْحَارِثِ الْعَلْقُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِيقَالَ اللَّهُ ال

(۱۸۳۷) حضرت حارث عملی طینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی جار بیویاں ہوں اور وہ ان سے کیے کہ تمہارے درمیان تین طلاقیں، تو ان میں سے ہرایک تین طلاقوں کے ساتھ بائد ہوجائے گی،اوراگر آدمی نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی تو وہ پوری ایک طلاق شار کی جائے گی۔

( ١٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، غَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ :لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳۹۲) حضرت حسن مریشین فرماتے ہیں کداگر کسی شخص کی جار ہویاں ہوں اور کہے کہتم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو سب کو ایک ایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ :قِيلَ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ :هِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳ ۱۳) حضرت اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بزویشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیا یک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ:بَيْنَكُنَّ تَطُلِيقَةٌ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطُلِيقَةٌ.

(۱۸۳۷۳) حضرت حماد ویشید اور حضرت قناده ویشید فرماتے میں کداگر ایک آدمی کی جار بیویاں ہوں اور وہ کہے کہتم سب کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہرایک کوایک طلاق ہوگی۔

( ١٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُكَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۳۷۵) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تجھے آ دھی یا ایک تہائی طلاق ہے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

# ( ٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

## اگر کوئی شخص دل میں بیوی کوطلاق دے دیے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، وَعَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَكُلُّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلُ بِهِ. (بخارى ٢٥٢٨ مسلم ٢٠٢)

(۱۸۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِر النظافی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے

خیالات کومعاف کردیاہے جب تک وہ ان تکلم نہ کریں یااس کے تقاضے پڑمل نہ کرے۔

( ١٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : حدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ لَمْ يُسْأَلُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى،

(۱۸۳۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دل میں طلاق دینا کوئی چیز نہیں۔ ابن سیرین بیٹیلا فرمایا کرتے تھے کہ اگراس سے

سوال ند کیا جائے توزیادہ اچھی بات ہے۔

( ١٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ.

(۱۸۳۷۸) حضرت اساعیل بن آ دم ویشید فرماتے میں کہ میں نے محمد بن سیرین ویشید سے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص بیوی کودل میں طلاق دے دیتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ دل میں کی عمی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

( ١٨٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۸۳۱۹)حضرت سعید بن جبیر رہیں ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ،

عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۳۷) حضرت جابر بن زید پریشید اور حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں که دل میں دی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

( ١٨٣٧١ ) حَلَّتُنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

(١٨٣٧) حضرت جابر بن زيد رايليد سي يونبي منقول ٢٠-

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا حَدَّثَ نَفْسُهُ بِالطَّلَاقِ ، أَوِ العَتَاقِ .

( ۱۸۳۷۲ ) حفزت عامرفر ماتے ہیں کہ اگر دل میں طلاق دی یا آ زاد کیا تو اس کا کوئی امتہار نہیں ۔

( ٥٤ ) مَا قَالُوا فِي رَجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيكِ رَجُلٍ ، فَيُطلِّقُ ، مَا قَالُوا فِيهِ ؟ الركوئي تخص اپني بيوى كامعامله كى دوسرے آدمى كے سپر دكردے، پھروه دوسرا آدمى طلاق دے ديتو كيا حكم ہے؟

( ١٨٣٧٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَمَا طَلَقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَاثِنَةٌ.

(۱۸۳۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کی دوسرے آ دی کے سپر دکردے، پھروہ دوسرا آ دی طلاق دے دیے توایک طلاق بائندہوگی۔

عَلَى الْمُحَدِّ مِنْ الْمُعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ:هُوَ كَمَا قَالَ. ( ١٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ:هُوَ كَمَا قَالَ.

(۱۸۳۷ ) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کمی دوسرے آدمی کے سپر دکر دیے ، پھروہ دوسرا آدمی جو کرے گاوہ بی ناننہ ہوگا۔

( ١٨٣٧٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :انْطَلِقْ فَطَلَقْ عَنِّى فُلَانَةً ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ ، إِنْ طُلَقَ جَازَ.

(۱۸۳۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ جاؤاور میری طرف سے فلانی عورت کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جائز ہے، اگراس نے طلاق دی تو جائز ہے۔

( ١٨٣٧٦) حَذَّتَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :سُيْلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَوَ ، فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ :هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

(۱۸۳۷) حفرت عام سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے، پھر وہ دوسرا آ دمی تین طلاق دے دے تو کیا تھم ہے، انہول نے فرمایا کہ وہ ایک طلاق ہوگی ، اس نے عورت کا معاملہ آ دمی کے ہاتھ میس ایک مرتبہ بی دیا تھا۔

( ١٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَقَ ، فَهِيَ وَاجِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۳۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ کسی دوسرے آ دمی کے سپر دکردے، پھروہ دوسرا آ دمی طلاق دے دیتوایک طلاق بائنہ ہوگا۔ معنف ابن الى شير متر جم (جلده) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلده) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلده) كي النافية م معنف ابن الى شير متر جم (جلده) كي معنف المنافية على المنافية متى المنافية متى المنافية متى المنافية المنافية ا

( ١٨٢٧٨) حَدَّثَنَا كَشِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَمُفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذُكُرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُل يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، أَوْ بَيِهِا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَ: فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتُينَ فَفِنْتَيْنَ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا.

فُوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا يُنتَيْنِ فَمِنتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَقَ ثَلَاثًا فَعَلَاثًا. (۱۸۳۷۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض اپنی ہوی کی طلاق کا معاملہ اس کے سپر دکرے، اس کے بھائی یاباپ یا کس اور کے سپر دکر دیتو مختار محض جوبھی کرے وہ نافذ ہوگا۔ اگرا یک طلاق دی توایک، دودیں تو دو، اور اگر تین دیں تو تن

جمعت المو المقوري بيولت المست عليه المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المحكوم الم

عرف فَيْ فَرَمَا يَا كَدِيرَى بَكَى رَائِ بَهِى رَائِ بَهِى بَهِ -( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمُوكُ بِيَدِكِ ، فَجَازَتُ ، فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا ، قَالَ رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ ، فَأَمُوكُ بِيَدِكِ ، فَجَازَتُ ، فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا ، قَالَ بِيهِ فَي مَن يَدُونَ مَن يَدُونُ مَن يَدِي اللهِ الْمُولُونُ لِيهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

ر جن قال الا مرابية اإن جزب عتبه هذا الباب ، فامرك بيوك ، فجارت ، فقطف تفسها عارف حيرا ، عن زيدٌ : هي واحِدةٌ.

زيدٌ : هي واحِدةٌ.

(۱۸۳۸-) حضرت زيد بن ثابت والحق سوال كيا كيا كراكر كفف نے اپني بيوى سے كہا كراكر تم نے اس درواز سے كي چوكك

عبور کی ، تو تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔اس عورت نے چوکھٹ عبور کی اور پھرعورت نے خودکو کی طلاقیں دے دیں تو کیا تھم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی۔ میں میں دورو میں میں دورو میں میں دیوں میں دیوں میں میں دیوں کی جس میں میں میں میں میں میں میں موسی

ے ، ہوں کے رہیں طریعت میں ہوں۔ ( ۱۸۳۸۱ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى الْحَلالِ الْعَتَكِىِّ ؛ أَنَّهُ وَفَلَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ :قُلْتُ :رَجُلٌّ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ :فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا .

(۱۸۳۸۱) حفزت ابوطلال عتکی ایک وفد کے ساتھ حفزت عثان وڑھڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورسوال کیا کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کامعاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیتو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کامعاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔

- ( ١٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ شَدَّادٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
- (۱۸۳۸۲) حضرت ابوالحلال بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رہا ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکردے تو کیا تھکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جوفیصلہ وہ کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَعَلِىٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَصَتْ.
  - (۱۸۳۸۳) حضرت ابن عبال بنکافین فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جوفیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
    - ( ١٨٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
    - (۱۸۳۸ ) حفرت ابن عمر رہا ہے فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جائے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، هَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ (ح) وَعَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا فَضَتْ.
  - (١٨٣٨٥) حضرت ابوعياض ويني فرمات بين كداختيار ديئ جانے كي صورت ميں جو فيصلہ بيوى كرے وہي نافذ ہوگا۔
    - ( ١٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ.
  - (۱۸۳۸۲) حضرت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کداختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔
- ( ١٨٣٨٧ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثً .
- (۱۸۳۸۷) حضرت معنمی ویشینه فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دیا اور اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔
- ( ١٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ :الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِن تناكرا حُلْف.
- (۱۸۳۸۸) حضرت ابن عمر رہا تھ فرماتے ہیں کہ اختیار دیئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا، اگر کوئی انکار کرے تواس ہے تیم لی جائے گی۔
  - ( ١٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :الْقَصَاءُ مَا قَصَتْ.
- (۱۸۳۸۹) حضر نت کمحول مِلِیْنِیدُ اور حضرت زہری مِلِینیدُ فرماتے ہیں کہا تھتیارو یئے جانے کی صورت میں جو فیصلہ بیوی کرے وہی نافذ ہوگا۔

( ١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : قالَتْ : قَدْ طَلَّقْت نَفْسِى ثَلَاثًا ؟ قَالَ : قَدْ بَانَتُ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۳۹۰) حضرت شعبه ولیشین فرماتے بین که بین که مین نے حضرت علم ولیشین سے سوال کیا اگر آدی بیوی کا معامله اس کے سپر دکردے اور عورت کے کہ میں نے خودکو تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہوجائے گ۔ عورت کے کہ میں نے خودکو تین طلاقیں دے دیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہوجائے گ (۱۸۲۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُّلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بیکِدِهَا ، فَطَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِی وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَقِی عُمَرَ فَقَالَ : نِعْمَ مَا رَأَیْتَ.

(۱۸ ۳۹۱) حضرت عبداللہ دولٹنے فرماتے ہیں کہ آگر کسی شخص نے اپنی ہیوی کا معاملہ اس کے سپر دکر دیا ادر اس نے خود کو تین طلاقیں دے دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ پھروہ حضرت عمر دولٹو سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہتم نے بہترین رائے دی ہے۔

( ١٨٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :حُدِّثْنَا إِذْ ذَاكَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَلِهَا ، قَالَ : إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَىْءَ ، وَإِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَّةٌ ، وَهُوَ أَحَةً بُهَا.

(۱۸۳۹۳) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹی نے بنوتمیم کے ایک آ دی کے بارے میں لکھا جس نے اپنی بیوی کامعاملہ اس کے سپر دکر دیا تھا کہ معاملہ مردکی طرف لوٹے گا اورا گرعورت نے خود کو طلاق دی تو ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دارہے۔

( ٥٦ ) مَا قَالُوا فيه إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتَقُولُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا الرَّحَى عَنْ اللهِ عَلَى أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيكِهَا فَتَقُولُ أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَهِ اللهِ الرَّحَى عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْ

( ۱۸۳۹ ) حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لا مُرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيدِكِ ، فَقَالَتُ : أَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لا مُرَأَتِهِ : أَمْرُك بِيدِكِ ، فَقَالَتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ خَطَّأَ اللَّهُ نَوْنَهَا ، لَوْ قَالَتُ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتُ . أَنْ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتُ . الله اللهُ نَوْنَهَا ، لَوْ قَالَتُ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتُ . الله اللهُ اللهُ نَوْنَهَا ، لَوْ قَالَتُ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَكَانَ كَمَا قَالَتُ . الله اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِهِ اللهُ الله

( ١٨٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِنْ قَالَتْ :طَلَّقْتُكَ ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي.

(۱۸۳۹۴) حضرت منصور ولیٹیلئ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹیلئے سے سوال کیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس

کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تحقیے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ خواہ یہ کہے کہ میں نے تحقیے طلاق دی اور خواہ یہ کہے کہ میں ایک طلاق ہوجائے گی اور وہ خاوندر جوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۵) حضرت ابن عباس بن پیزنز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخض نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ نے اس کی زبان پرغلط بات کو جاری کر دیا۔

( ١٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ :أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ :خَطَّأَ اللَّهُ نَوْنَهَا.

(۱۸۳۹۲) حضرت ابن عُباس نئور من سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھرعورت نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی زبان پرغلط بات کوجاری کر دیا۔

( ١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكُويًا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَغْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا قَالَتُ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ وَبَيْنَ أَهْلِي بَغْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا قَالَتُ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقُلْتُ عَنْهُ طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : هِي تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقُلْ : ثُورُ فَلْكَ لِعُمْرَ ، فَقَالَ : لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكُ لَمْ تُصِبْ.

(۱۸۳۹۷) حفزت علقمہ پریٹیویو فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وفائٹو کے پاس تھا کہ ایک آوری آیا اور اس نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میرے اور میری بیوی کے درمیان کچھے بھا اس نے جھے کہا کہ اگرتم اپنا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دوقو تم دیکھنا کہ میں کہ میں کہ میں ہے۔ وہو تم دیکھنا کہ میں کہا کہ وہ تیرے ہاتھ ہے، پھراس نے خودکو تین طلاقیس دے دیں۔ حضرت عبداللہ وہا ٹھونے فرمایا کہ ایک طلاق ہوئی، اور تم اس سے رجوع کرنے کے زیادہ حقد اربو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا تذکرہ حضرت عمر وہا ٹھونے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اور بات کرتے تو میں سجھتا کہتم نے صبحے بات نہیں کی۔

(٥٧) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ امْرَأَتُهُ فَتَخْتَارُهُ، أَوْ تَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگر كسى شخص نے اپنى بيوى كواختيار ديا اوراس نے خودكوا ختيار كرليا تو كيا تھم ہے؟

( ١٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرجَعَتِهَا .

(۱۸۳۹۸) حفر تعبداللد و فاقد فرماتے ہیں کہ کر کسی مخص نے آپنی بیوی کواختیار دیااوراس نے خود کواختیار کرلیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔اوراگراس نے اپنے خاوند کواختیار کیا تو مجھ نہیں ہوگا۔حضرت علی ہی ٹوٹو فرماتے ہیں کداگراس نے اپنے نفس کواختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی اوراگراس نے اپنے خاوند کواختیار کیا تو بھی ایک طلاق ہوگی اور آ دی رجوع کا زیادہ حقد ارہوگا۔

( ١٨٣٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً ، أَوْ مِنَةً ، أَوْ أَلْفًا ، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي ، وَلَقَدُ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتُ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟. (بخارى ٥٢٦٣ـ مسلم ١١٥٣)

(۱۸۳۹۹) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری ہوی مجھے اختیار کرنے کے بعد ایک سویا ہزار طلاقیں اختیار کرلے۔ میں حضرت عائشہ ٹٹکا مشرفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ مَیَّافِظَیَّا نِے اختیار دیا تھا اور ہم نے آپ مِیْلِ اُنْکِیْکِیْ کو اختیار کیا تھا تو کیا بیطلاق ہوگئ؟

( ١٨٤٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتِى وَهُوَ بِالشَّامِ فِى رَجُلِ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتُ زَوْجَهَا ، قَالَ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِى بِلَاكَ ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ.

(۱۸۴۰۰) حفر تعکرمہ روشید فرمائے ہیں کہ حضرت ابودرداء دلائی شام میں تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی ہوی کواختیار دے دیا اور اس نے اپنے خاوند کواختیار کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت این عباس بڑی پین کی میں کمی میں فرمایا کرتے تھے اور حضرت ابان بن عثان جائٹید نے بھی مدینہ میں بہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّ : إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتُهُ.

(۱۸۳۰۱) حضرت علی دواژه فرماتے ہیں کہ جَبَ آدی نے اپنی بیوی کا معاملہ اپنی گردن سے اتار دیا تو ایک طلاق ہوگئی خواہ مورت اپنے خاوند کوہی اختیار کرلے۔

( ١٨٤.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِم ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِم ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ عَنِ الْحِيَارِ ؟ فَقَالَ : سَأَلِنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرٌ ، فَقُلْتُ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَانِنَةٌ ، وَهُو وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو وَإِن اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجَدُ بُدًّا مِنْ مُنَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا أَحَقُّ بِهَا ، وَلَيْ الْحَمَّاعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِينَ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنْ مُنَابَعَةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِينَا وَلَا اللَّهُ وَعِينَ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا وَلِينَا مِنْ رَأَيْكَمَا فِي الْفَرُوجِ رَجَعْت إِلَى مَا كُنْتَ أَعْرِفُ ، فَقِيلَ لَهُ : رَأَيْكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأَيْكَ

فِى الْفُرُقَةِ ، فَضَحِكَ عَلِىٌّ وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۳۰۲) حضرت زاذان برتید فرمات ہیں کہ ہم حضرت علی تفایق کے پاس بیٹھے تھے کہ ان سے اختیار کے بارے ہیں سوال کیا تا اور المومنین حضرت عمر تفایق نے بچھ سے اس بارے ہیں سوال کیا تھا توہیں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی نفس کو اختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی ، اور خاوندر جوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔ انہوں نفتیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی رجوع کا زیادہ حقد ارہوگا ، اور نفتیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی رجوع کا زیادہ حقد ارہوگا ، اور اگر اس نے فرمایا کہ جوتم نے کہا ہے وہ درست نہیں ، اگر وہ اپنی کواختیار کر لے تو ایک طلاق ہوگی اور آدمی را کمونین کے بیفر مادینے کے بعد اگر اس نے اپنی خاوند کو اختیار کیا تو بچھلازم نہ ہوا اور وہ آدمی اس مورت کا زیادہ حق دار ہوگا ۔ امیر المومنین کے بیفر مادینے کے بعد میرے پاس ان کی امتباع کے سواکوئی چارہ نہ تھا ۔ جب مجھے امیر بنایا گیا اور میرے پاس شادی کے مسائل لائے جانے لگر تو میں نے دوبارہ سابقہ دائے کو اختیار کر لیا۔ ان سے کہا گیا کہ جماعت کے سامنے آپ کی جورائے ہو وہ ہمارے بزو کی آپ کی تنہائی والی رائے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اس پر حضرت علی موائی مسکل دیتے اور فرمایا کہ انہوں نے حضرت زید بن خاب تری تو تین طلاقیں ہوگئی اور اگر سے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی اور اگر سے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی اور اگر سے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی۔ اس نے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی۔ اس نے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی۔ اس نے خاوند کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق ہوگئی۔

( ١٨٤٠٣ ) حُدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْءَ.

(۱۸۴۰۳) حفزت عطاء پیشی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کرلے ، پس اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق پڑگئی اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کرلیا تو کچھنہ ہوا۔

( ١٨٤٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنِ احْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ .

(۱۸۴۰) حضرت زید بن ٹابت رہ فر ماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو تین طلاقیں ہو کیں اور اگر اپنے خاوند کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہوئی۔

( ١٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

(۱۸۴۰۵) حضرت زَید بن ثابت چھٹے فرماتے ہیں کہ اگرعورت نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق ہو کی اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگااورا گراس نے اپنے خاوند کو اختیار کرلیا تو کوئی چیز لا زم نہ ہوئی۔

( ١٨٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدُهَا عَلَيْنَا شَيْنًا. (بخارى ٥٢٦٢ مسلم ٢٨)

- (۱۸۴۰) حضرت عائشہ ٹھاملی فل اللہ میں کہ رسول اللہ میر الفلی بھی اختیار دیا۔ ہم نے آپ میر الفقیق کو اختیار فر مایا ، آپ نے اس اختیار کوطلاق شار نہیں فر مایا۔
- ( ١٨٤.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الرَّجُلِ يُحَدِّرُ امْرَأَتَهُ ، فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَإِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا.
- (۱۸۴۰) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر پیشید سے پوچھا کہ اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواختیار دے اور وہ اپنے خاوند کواختیار کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر عورت اپنفس کواختیار کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق ہوگی اور آ دمی رجوع کازیادہ حق دار ہے۔
- ( ١٨٤.٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَرَ امْرَأَتَهُ ، فَرَدَّتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ :لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْء .
- (۱۸۴۰۸) حضرت سعید بن میتب بریشد سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی محف نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور عورت نے اختیار مردکو واپس دے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔
- ( ١٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْمِخِيَارِ ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَّرَ ، وَعَبْدِ اللهِ.
- ۔ (۱۸۴۰۸) حضرت سعید بن میتب رویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اورعورت نے اختیار مر دکو واپس وے دیا اور اس میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیکوئی چیز نہیں۔

#### ( ٥٨ ) مَنْ قَالَ اختارى وَأُمُوكَ بِيَدِكِ ، سَوَاءٌ

مردكا بيوى سے كہنا كـ " تحقي اختيار ہے "اور به كہنا كـ " تيرامعامله تير به اتھ ہے "ا يك جيسے ہيں ( ١٨٤١) حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُمَا قَالَا :أَمْرُك بِيَدِكِ وَاخْتَادِى ، سَوَاءً.

- (۱۸۳۱۰) حضرت عمراور حضرت عبدالله بن دین فرماتے ہیں کدمرد کا بیوی ہے کہنا کہ'' بیٹھے اختیار ہے' اور یہ کہنا کہ'' تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں۔
  - ( ١٨٤١١ ) حَلَّاتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :فِي قَوْلِهِمْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ.

(۱۸۳۱) حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی ہے کہنا کہ" تجھے اختیار ہے" اور پہ کہنا کہ" تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے" ایک

( ١٨٤١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : أَمْرُك بِيكِكِ وَاخْتَارِى ، سَوَاءٌ.

(۱۸۳۱۲) حفرت علی، حفزت عبدالله اور حفزت زید تفکاند افر ماتے ہیں که مرد کا بیوی ہے کہنا کہ' مجھے اختیار ہے' اور پہ کہنا کہ'' تیرا معالمہ تیرے ہاتھ ہے''ایک جیسے ہیں۔

( ١٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا :أَمْرُك بِيَدِكِ وَاخْتَارِى ، سَوَاءٌ.

(۱۸۴۱) حَضرت ابراہیم بیٹی اور حضرت شعبی بیٹی فرماتے ہیں کہ مرد کا بیوی ہے کہنا کہ'' مجھے اختیار ہے' اور بیکہنا کہ'' تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے' ایک جیسے ہیں۔

الم ١٨٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِى ، سَوَاءً. (١٨٣١٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز وليني فرمات بي كمردكايول سي كهناكذ تجفي اختيار ب اوريكهناكذ تيرامعالمه تيرب باتھ بي ايك جيه بيل۔

( ٥٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُخَيِّرُ الْمِرَأَتَهُ، فَلاَ تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا الرَّكُونَ فَكُونَ الْمُحْصِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ ، فَهُوَ هَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۳۱۵) حضرت جاہر بن زید ویشید فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دیے تو بیا ختیار صرف مجلس تک باتی رہے گا جب مجلس برخاست ہوجائے تو اختیار ختم ہوجائے گا۔

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُحَلِّبِ ، الْحَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ ، قَالَا : أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا ، أَوَّ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَحْ تُحْدِثُ فِيهِ شَيْنًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا.

(۱۸۳۱) حضرت عمر بن خطاب اورحضرت عثمان بن عفان میکادین فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دے دیا ، پھران

كتاب الطلاق معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المستخصص ١٣١١ المحالية المستخصص المستحدد المستحدد

کی مجلس برخاست ہوگئی اورعورت نے کوئی بات نہ کی تو معاملہ مرد کے پاس چلا جائے گا۔

( ١٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيلِدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ.

(۱۸۴۱۷) حضرت عبدالله والثين فرمات بين كما كركس مخص نے اپني بيوى كامعامله كسي آدمى كے سپر دكر ديا اوراس آدمى نے كوئى فيصله نە كىيااورمجلس برخاست ہوگئى تواس كااختىيارختم ہوگيا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ، فَلَمْ

تُخْتَرُ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا. (۱۸۳۱۸) حضرت جابر ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کواختیا ردیا اورعورت نے اس مجلس میں اختیار کواستعمال نہ کیا

تواس كااختيار ختم ہو گيا۔ ( ١٨٤١٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ

لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَائَتُ. (۱۸۳۱۹) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کواختیار دیا،اب اگرعورت فوری طور پراختیار کواستعال

كرلة و تھيك ورنده وجب بھى بھى جا ہے اختيار كواستعال نہيں كر عتى ۔ ( ١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۳۲۰)حفرت مجامد بالشيخ فرماتے ہیں کہ جب عورت مجلس ہے اٹھ گئی تو اختیار ختم ہو گیا۔

( ١٨٤٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بَشِير ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : إِذَا الْهَتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

(۱۸ ۳۲۱) حضرت عطاء پیشین اورحضرت عمر و بن دینار پیشین فرماتے ہیں کہ جب تملیک اوراختیار میں جدا ہو گئے تو اختیار ختم ہوگیا۔ ( ١٨٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُفَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فِي

الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأْتَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ لَهَا مَا ذَامَتُ فِي مَجْلِسِهَا. (۱۸۴۲۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رہا تے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو اختیار اس وقت تک باقی رہے گا جب

تک دونو سجلس میں رہیں۔ ( ١٨٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيُّرُ امْرَأَتَهُ ،

قَالُوا : إِنْ قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

(۱۸۳۲۳) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بيته غرماتے ہيں كەعورت اگراختيار ملنے كے بعد اختيار كومجلس ميں

استعال نهكر بيتواختيار نتم موجائے گا۔

( ١٨٤٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِوٍ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَخْتَرُ فِي ذَلِكَ الْمَجُلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٍ.

(۱۸۳۲۳) حفرت عامر ولیٹیو فرماتے ہیں کہا گرمردنے ہیوی کواختیار دیااوراس نے مجلس میں اختیار کواستعال نہ کیا تو ا ۔ ۔ ، ر دیسی سرسر ہیں ۔ ۔ ، سردی ہوجوس سے سرسر ہیں اس سرس ہیں ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ۔ ، ۔ ، ۔

( ٦٠ ) مَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ جوحضرات فرماتے ہیں کہ عورت کے بولنے تک اسے اختیار رہے گا یعنی جب بات کی تق

#### اختیارختم ہوجائے گا

( ١٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَلِدَهَا، قَالَ :هُوَ لِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ :هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمُ.

(۱۸۳۲۵) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے میں کداگر کس شخص نے اپنی بیوی گااختیاراس کے حوالے کردیا توبیاس وقت تک اس کے پاس رہے گاجب تک وہ کوئی بات ندکر لے۔ای طرح اگر بیاختیار کسی آدمی کے ہاتھ میں دیا توبیاس آدمی کے پاس بھی بات کرنے تک رہے گا، یعنی جب بات کی تواختیار ختم ہوجائے گا۔

( ١٨٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ :عَلَى مَا قُمْتِ ؟ قَالَتْ :عَلَى أَنُ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.

(۱۸۳۲۷) حفرت حسن بن مسلم ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کامعاملہ ای کوسونب دیاوہ کھڑی ہوئی اوراس نے کوئی فیصلہ نہ کیا، بیہ معاملہ حضرت عبداللہ بن زبیر جھٹٹو کے پاس پیش ہوا، انہوں نے عورت سے بوچھا کہتم کس نیت سے کھڑی ہوئی تھیں؟ اس نے کہا کہ بیس اس اراد سے سے کھڑی ہوئی تھی کہ دوبارہ بھی اس کے پاس نہ آؤں گی۔حضرت عبداللہ بن زبیر مٹی تھٹونے اس عورت کوآ دی سے جدا کرادیا۔

( ٦١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمُرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ الْمُر اگر كوئی شخص بيوی كواختيار دے تو كيابيوی كے اختيار كواستعال كرنے سے پہلے اختيار واپس لے سكتا ہے؟

( ١٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ :لَهُ أَنْ يَوْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ.

(۱۸۳۷) حضرت شعبی ولیشید فرماتے ہیں کداگر کوئی محف اپنی بیوی کواختیار دیتواس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔

( ١٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :لَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۳۲۸) حضرت جابر بن زید مِیشینه فرماً تے ہیں کدا گر کوئی محض این بیوی کواختیار دی تو اس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لے سکتا ہے۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَلِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْنًا ، قَالً : لَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۴۲۹) حضرت عطاء طِیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کواختیار دیتواس کے بولنے سے پہلے اختیار واپس لےسکتا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا ، فَإِن ارْتَّجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا.

(۱۸۴۳) حضرت ابن مسعود رہائے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ عورت مجلس سے اٹھ جائے تو عورت کا اختیار ختم ہو گیاا دراگر مردعورت کے اختیار کو استعال کرنے سے پہلے رجوع کرلے تو کوئی چیز لازم ندہوگی۔

#### ( ٦٢ ) فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ الْمِرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَخْتَارُ وَاحِدَة

ا گرکوئی شخص اپنی بیوی کوتین طلاق کااختیار دےاوروہ ایک کواستعال کرلے تو کیا حکم ہے؟ (۱۸۶۳) حَدَّثَنَا وَ کُوْءِ، عَهُ مُهِفُانَ، عَهُ حَالهِ ، عَهُ عَامِهِ ، عَهُ مَسْرُوقِ ، عَهُ عَنْد الله ، قالَ زاذَا خَتَهَ هَا ثَا

( ١٨٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاكْ.

(۱۸۳۳) حضرت عبدالله ویشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق کا اختیار دے دیا اورعورت نے خود کو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٣٢ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ :بَانَتُ مِنْهُ بِثَلَاثٍ.

(۱۸۳۳۲) حفزت شعبی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرا یک آ دمی نے اپنی بیوی کو تمین طلاق کا اختیار دیا اورعورت نے خودکو ایک مرتبہ اختیار کیا تو تمین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔

( ١٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : الْحَتَارِى ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَتَارِى ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَتَارِى ، فَالْحَتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الشَّالِثَةِ ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا. ہوجائے گا دربیتین طلاقیں ہوں گی۔ ( ۱۸۲۴ ) حُدِّثُتُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا حَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتُ مَرَّةً، فَهِي ثَلَاثُ. ( ۱۸۳۳ ) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوتین طلاق کا اختیار دیا اورعورت نے خودکوا یک مرتبہ اختیار کیا تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

# ( ٦٣ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

اگرائيك آدمى في عورت كواختيارد ماليكن وه خاموش ربى اوراس في كوئى بات ندكى تو كياتكم ب؟ ( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ.

(۱۸۳۳۵) حفرت عبدالله بڑاؤنہ فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنی بیوی کواختیار دیااوروہ خاموش رہی تو خاموشی خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

( ١٨٤٣٦) يَحَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.

(۱۸۳۳۲) حضرت ابراہیم ویٹی فرمائے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی ہوی کواختیار دیا اور وہ خاموش ربی تو خاموشی خاوند کے ساتھ رہنے کی رضامندی کی علامت ہے۔

# ( ٦٤ ) مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ ٱلْبَتَّةَ

# ا گر کوئی شخص اپنی بیوی کوقطعی طلاق دے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأْتُهُ أَلْبَتَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ :وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٢٢٠١- بيهقى ٣٢٢)

(۱۸۳۳۷) حفرت عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه ويشط بيان كرتے بيل كدان كے داداحفرت ركانه دائي نے اپنے بيوى كوقطعى طاق دى، پھروہ حضور مَرِ النَّفِيَةَ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بارے ميں سوال كيا تو آپ نے يو چھا كداس سے تمبارا

ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک طلاق کاارادہ تھا۔حضور مِنْوَنَقِیْجَ نے بھر بوجیعا کہ کیا خدا کی تتم ایک ہی طلاق کاارادہ تھا؟ انہوں

نے فر مایا کہ میں اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ہی طلاق کا ارادہ تھا۔ لہذاحضور مَرْفِظَ نَظَ نَے ان کے نکاح کو باقی رکھا۔

( ١٨٤٣٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ. (١٨٣٣٨) حضرت على والنو فرمات مين كقطعي طلاق تمن طلاقيس مين-

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.

(۱۸۳۳۹) حضرت ابن عمر ولا تين فرمات بين كه طعی طلاق تين طلاقين بين -

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

( ۱۸۴۰) حضرت عمر اور حضرت عبدالله جن الله جن فرماتے ہیں کہ طعی طلاق ایک طلاق ہے اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطٍبٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ ٱلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.

(۱۸۴۸) حضرت عمر بنانی فرماتے ہیں کی طعی طلاق ایک طلاق ہے اور آ دمی رجوع کا زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَذَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۸۴۴) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ١٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ كَالِقٌ ٱلْبَتَّةَ ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُوَيْحٌ :نَقِفُهُ عَلَى بِدُعَتِهِ.

(۱۸۳۳) حفرت عمر دلائٹو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تحفس اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے قطعی طلاق ہے تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی ۔ حضرت علی خاہی فرماتے ہیں کہ تمین طلاقیں ہوں گی جبکہ حضرت شریح پر پیٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم اے اس کی بدعت پرموتو ف

( ١٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، قَالَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَذَّادٍ عِنْدَ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الْوَائِشَ بْنَ عَدِيٌّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٌّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ

شُرُيحًا قَالَ : نِيَّتُهُ.

(۱۸۳۴ م۱) حضرت عروه بن مغیره میافتید فرمات میں که حضرت عمر مزاین نے نقطعی طلاق کوایک طلاق قرار دیا اور خاوند کورجوع کاحق دار تھبرایا۔جبکہ رائش بن عدی پیشیئا نے حضرت علی پڑٹیؤ کے بارے میں گواہی دی کہانہوں نے طلاق تطعی کوتین طلاقیں قرار دیا۔جبکہ حضرت شرت کویشینه کے نز دیک اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

( ١٨٤٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرْسَلَ عُرُوةً إِلَى شُرَيْحِ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُومَ عَلَيْهِ لَكَوْمَ عَلَيْهِ لَعَوْمَ عَلَيْهِ لَكَالَ ابْنَ إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَحَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ ، لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَاً ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا اللَّيْنِ بَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۸۳۵) حفرت تعمی فرماتے ہیں کہ حفرت عردہ براتیجا نے اس بارے میں حفرت تری براتیجا سے استفیار کیا، انہوں نے کوئی جواب دینے سے معذرت کی تو حضرت عردہ براتیجا کے اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے لئے شریعت کو مقرر کیالیکن لوگوں نے اس میں بہت می نئی با تیں ایجاد کر ڈالیس، انہوں نے بدعتوں کوسنتوں کے ساتھ خلط کرلیا، جب تمہارے مقرر کیالیکن لوگوں نے اس میں بہت می نئی با تیں ایجاد کر ڈالیس، انہوں نے بدعتوں کو ارباب بدعت کے سپر دکر دو۔ باتی جہاں باس ایسا کوئی معاملہ آئے تو سنتوں کو الگ کر کے ان کے مطابق فیصلہ کرلیا کر وادر بدعتوں کو ارباب بدعت سے سپر دکر دو۔ باتی جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے تو وہ ایک معروف چیز ہے جبکہ قطعی ہونا ایک بدعت ہے جس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے چا ہے تو تقدم کر ہے اور چا ہے تو تاخر۔

(١٨٤٤٦) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ ظِنْرِى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ٱلْبَتَّةَ قَبْلُ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَهَلُ عِنْدَ كُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخُصَةً ؟ فَقَالًا : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلُهُمْ ثُمَّ ارْجِعُ إلَيْنَا وَخُصَةً ؟ فَقَالًا : لاَ ، وَلَكِنَّا تَرَكُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأْتِهِمْ فَسَلُهُمْ ثُمَّ ارْجِعُ إلَيْنَا فَأَخْرِرْنَا، فَأَنَاهُمْ فَسَلُهُمْ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بُتَتْ ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابِعَةً لَهُمَا.

(۱۸۳۲) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر شاشؤ اپنی رضائی مال کے فاوند کو حضرت عاصم بن عمر شاشؤ اور حضرت عبد الله بمین زمیر شاشؤ کے پاس لائے اور فرما یا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دخول ہے پہلے طلاق قطعی دے دی ہے، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی رخصت ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ ہمیں تو علم نہیں، تم حضرت ابن عباس ، حضرت ابو ہم ریدہ اور حضرت عاکشہ شائڈ تک گئی کے پاس جا واور ان سے سوال کرو، پھر آگر ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ گئے اور ان سے سوال کو عبد سے نکار نہیں بھی بتاؤ۔ وہ گئے اور ان سے سوال کہ عباس ، حضرت ابو ہم ریدہ وہ شائے وہ رایا کہ جب تک وہ دو سرے فاوند سے نکاح نہ کرلے اس کے لئے طلال نہیں۔ حضرت ابن عباس شائد شن نے فرما یا کہ جب تک وہ دو سرے فاوند سے نکاح نہ کرلے اس کے لئے طلال نہیں۔ حضرت ابن عباس شائد شن نے فرما یا کہ وہ با کہ جبکہ انہوں نے حضرت عاکشہ شخصائے کو الے بھی انہی حضرات کی متابعت کو تا کہ کہ کہ کہ بارے میں فرماتے ہیں کہ آگرا یک نیت کی تو ایک طلاق اور اگر تین کی نیت کی تو ایک طلاقی اور اگر تین کی نیت کی تو ایک طلاقیں ہوں گی۔ طلاقیں ہوں گی۔

( ١٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ

فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَائَتُ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَتَلَاثُ.

(۱۸۳۸) حضرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی نیت کا کم از کم یعنی ایک طلاقِ بائنہ تو ہوجائے گ اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کرلیں اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ.

(۱۸۳۹) حفرت ابراجيم ويطيون فرمات بي كداس كي نيت كالوجيما جائ گار

( ١٨٤٥٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۵۰) حضرت محول ويشيد فرمات بيل كمتين طلاقيس مول گ

( ١٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، قَالَا :ثَلَاثُ.

(١٨٣٥١) حضرت كمحول ويشيد اورحضرت زهرى ويشيد فرمات بي كه تين طلاقيل مول كى -

( ١٨٤٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَأَلَنِى عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ ٱلْبَتَّةَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بُنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِى وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ ٱلْفًا ، مَا أَبُقَت ٱلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا.

(۱۸٬۵۲) حضرت ابوبکر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے مجھے سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثان فرمایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی۔ حضرت عمر ویشید نے فرمایا کہ اگر طلاقیں ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی دینے سے ایک طلاق بھی باتی نہیں رہے گی۔

( ١٨٤٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنْ الطَّلَاقُ أَلْف ، مَا أَبْقَت الْبُتَّة مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ ، فَقَدْ رَمَى بِالْفَايَةِ الْقُصْوَى.

(۱۸۴۵) حفرت ابو بکر ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز ویشین نے مجھے سے طلاقِ قطعی کے بارے میں سوال کیا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ابان بن عثان ویشین فر مایا کرتے تھے کہ ایک طلاق ہوگی۔ حضرت عمر ویشین نے فرمایا کہ اگر طلاقیں ایک ہزار بھی ہوں تو طلاقِ قطعی دینے سے ایک طلاق بھی باتی نہیں رہے گی۔ جس نے قطعی کا لفظ کہا اس نے انتہاء کو چھولیا۔

( ١٨٤٥٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلْبَتَّةَ :ثَلَاثُ.

(١٨٣٥٣) حفرت زيد بن ثابت جافؤ فرمات بين كه طلاق تطعى تين طلاقيل بين -

## ( ٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الْخَلِيَّةِ

#### عورت کوخلیه کا کہنا کیا حکم رکھتاہے؟

( ١٨٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :فِي الْخَلِيَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ برَجْعَتِهَا.

(١٨٣٥٥) حضرت عمراور حضرت عبدالله وينه ومن فرمات جيل كهورت كوتخليه كاكهنا ايك طلاق باورآ دى كورجوع كاحق موكار

( ١٨٤٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ : نِيَّتُهُ.

(۱۸۳۵۲) حضرت عبدالله والله والله فرمات بي كهورت كوخليه كا كيني مير دكي نيت كااعتبار موكار

( ١٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : هي ثَلَاثُ.

(١٨٣٥٤) حفرت على والنفي فرمات بيل كم عورت توتخليد كاكهنا تمن طلاقيس بير.

( ١٨٤٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ.

(١٨٣٥٨) حضرت عمر حل في فرمات مين كرمورت كوتخليه كاكبنا تمن طلاقيس بين \_

( ١٨٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْحَلِيَّةُ مَا نَوَى.

(١٨٣٥٩) حضرت طاؤس ويشيخ فرماتے ہيں كەعورت وتخليه كا كہنے ميں نبيت كااعتبار ہوگا۔

( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنًا ، إِنْ شَانَتُ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَّى ثَلَاثًا فَثَلَاثُ.

(۱۸۴۷۰) حضرت ابراہیم پیٹین فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کوتخلیہ کا کہا اور طلاق کی نیت کی تو کم ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرچاہیں تو نکاح کرلیس اورا گرتمن کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔

# ( ٦٦ ) مَا قَالُوا فِي الْبَرِيَّةِ مَا هِيَ ؟ وَمَا قَالُوا فِيهَا ؟

#### عورت كوبرىءالذمه كهني كاحكم

( ١٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ:قَالَا :تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

(۱۸۳۶) حضرت َعمراور حضرت عبدالله شينة من فرماتے ہيں كها گرعورت كو برىءالذمه كہا توايك طلاق ہوگی اور آ دى كور جوع كا حق ہوگا۔

- ( ١٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثُ.
  - (۱۸۳۷۲) حضرت علی توانی فرماتے ہیں کدا گرعورت کو بری ءالند مدکہا تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔
    - ( ١٨٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ.
  - (۱۸۴۷۳) حضرت حسن پینید فر ماتے ہیں کدا گرعورت کو بریءالذمه کمہاتو تمن طلاقیں ہوجا کمیں گ۔
  - ( ١٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :هِيَ وَاحِدَةٌ.
    - (۱۸۳۹۳) حضرت فعمی وافعاد فرماتے ہیں کدا گرعورت کو بریءالذمہ کہا تو ایک طلاق ہوگ ۔
      - ( ١٨٤٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ كَمَا قَالَ.
        - (١٨٣٦٥) حضرت ابراہيم بيشيد فرماتے بيں كه جوكها ہے وہى موگا۔
- ( ١٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَيْنَتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاكُ.
- (۱۸۳۲۲) حضرت ابراہیم ویشینه فرماتے ہیں کہ اگرعورت کو بریءالذمہ کہا تو اگر ایک کی نیت کی تو ایک ، دو کی نیت کی تو دواور تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجائیں گی۔
  - ( ١٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولِ ؛ فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ :هِيَ ثَلَاثٌ.
    - (١٨٣٦٤) حضرت مكول بيشيد فرمات مي كدا كرعورت كوبرى والذمدكماتو تين طلاقيس مول كى -
- ( ١٨٤٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي الْبَرِيَّةِ ، قَالَ: مَا نَوَى.
  - (۱۸۴۸۸) حضرت طاؤس ولیفیو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو بریءالذمہ کہاتو نیت کا عتبار ہوگا۔
- ( ١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ الطَّالِثِي ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ :نِيَّتُهُ.
  - ' (۱۸ ۴۲۹) حضرت معنی واینیلا فر ماتے ہیں کہا گرعورت کو بریءالذمہ کہا تو نیت کا اعتبار ہوگا۔
- ( . ١٨٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : سُنِلَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ عَنُ رَجُلٍ لَزِمَنَهُ الْمَرَأَتُهُ تَسُأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِى فَأَنَا مِنْكَ بَرِىءٌ ، وَأَنْتِ مِنِّى بَرِيثَةٌ ، وَلَا يَنُوى الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنُ نَوَى الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلَاقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِذَتِهَا.
- (۱۸۴۷) حضرت عمر و پیشید کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید بیشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کی بیوی اس سے طلاق پر اصرار کرے اور وہ اس سے کہے کہ جاتو میر کی طرف سے آزاد ہے اور میں تیری طرف سے آزاد ہوں اور وہ طلاق کی نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر طلاق کی نیت نہ کی تو طلاق نہ ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور اسے عدت میں

رجوع كرنے كااختيار حاصل ہوگا۔

( ١٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَالِنَةٌ ، إِنْ شَائَتُ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثُ.

(۱۸۳۷) حضرت ابراہیم چیشید فرماتے ہیں کدا گرعورت کو بریءالذمہ کہا تو طلاق کی نیت کرنے کی صورت میں کم از کم ایک طلاق بائندتو واقع ہوجائے گی اوراگر دونوں چاہیں تو آ دمی اس سے شادی کرسکتا ہے اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔ ( ١٨٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَبِحلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ

(۱۸۴۷۲) حصرت ابن عمر مثل تلؤ فرماتے ہیں کہ اگرعورت کو بری ءالذمہ کہا توبیتین طلاقیں ہیں اور بیعورت اس کے لئے اس وقت تک علال نہیں جب تک کسی اور خف سے نکاح نہ کر لے۔

( ١٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : الْبَرِيَّةُ ثَلَاثُ.

(۱۸۴۷) حضرت زید بن ثابت را تیماد فر ماتے ہیں کہ عورت کو بری اور آزاد کہنا تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

## ( ٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْبَائِنِ

# اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْبَانِينِ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۴۷) حفرت عمراور حضرت عبدالله ثفاش ماتے ہیں کہ اگرایک آدمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھ مجھ سے جدا ہے توبیا یک طلاق ہے اور آ دی رجوع کا زیادہ جی دارہے۔

( ١٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِيَ ثَلَاثُ.

(۱۸۴۷۵) حضرت علی و النی فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

( ١٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْبَائِنِ قَالَ :هِيَ ثَلَاكْ.

(۱۸۴۷) حضرت کمحول پیشیل فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

( ١٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى.

(۱۸۴۷۷) حفزت طاؤس پالٹیا فرماتے ہیں کداس میں نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٨٤٧٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ.

(١٨٢٧٨) حضرت زهرى ويشير فرمات بين كداكراكي آدى في نيوى سكها كدوجه سه جدا م تويتين طلاقول كرابر م -(١٨٤٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَائِنُ ثَلَاثُ ، لاَ تَوحلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۳۷۹) حضرت ابن عمر مزی فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔ بیعورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسر مے خص سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ :ثَلَاثُ.

(۱۸۳۸۰) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو بھے سے جدا ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔

#### ( ٦٨ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لامُرَّأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَجُ

## اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تومیرے لئے مصیبت ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنُ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَىَّ حَرَّجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهُونِهِنَّ.

(۱۸۳۸۱) حضرت نعیم بن د جاجه براتی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں دیں پھر کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت عمر وڑا تی نے فرمایا کہ وہ مصیبت سے کم تونہیں۔

( ١٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ خِلَاسٍ ، وَأَبِى حَسَّانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ :ثَلَاثُ ، قَالَ قَتَادَةُ :وَكَانَ ذَلِكَ رَأْىَ الْحَسَنِ يُفْتِى بِهِ.

(۱۸۴۸۲) حضرت علی منافی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کمی شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے اور حضرت قمادہ ویلٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹیو بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔

( ١٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ معمر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَّجِ : ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۸س) حضرت زہری وظیمی فرماتے ہیں کہ اگر کمی محض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابرے۔

( ۱۸۶۸۶) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي طَلَاقِ الْحَرَّجِ: مَا نَوَى. (۱۸۴۸۳) حفرت طاؤس طِيْعِيْ فرمات بين كها گركمى شخص نُّ اپني بيوى سے كہا كه تو مير سے لئے مصيبت ہے تواس ميں نيت كا اعتبار ہے۔ هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده ) و المستخطف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده ) و المستخطف المستخط

( ١٨٤٨٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.

(۱۸۳۸۵) حضرت علی چھٹی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے مصیبت ہے تو یہ تین طلاقوں کے برابر ہے۔ حضرت حسن بیلیٹیلا کی بھی یہی رائے تھی۔

# ( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الْحَرَامِ ، إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَى َّخَرَامٌ ، مَنْ رَآةٌ طَلاَقًا اللهُ النّب عَلَى ّخَرَام مِنْ رَآةٌ طَلاَقًا اللهُ اللهُ عَلَى خَرَام مِنْ كَياحَم مِ؟ . . . الركى شخص نے اپنى بيوى سے كہا كه تو مجھ پرحرام مِنْ كياحكم ہے؟ . . .

( ١٨٤٨٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ ، فَهِي ثَلَاثٌ.

(۱۸۴۸) حضرت على مؤاتون فرماتے ہیں کدا گر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے توبیۃ تین طلاقوں کے قائم مقام ہے۔

( ١٨٤٨٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَلَاثُ.

(١٨٢٨٤) حضرت على رفي فر فرمات بين كدا كر من فخص نے اپني بيوي ہے كہا كەنو مجھ پرحرام ہے توبية بين طلاقوں كے قائم مقام ہے۔

( ١٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَوَّل ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا ، فَهِيَ يَمِّينٌ يُكُفِّرُهَا.

(١٨٣٨٨) حضرت عبدالله والنوفر مات بي كما كركم فخص في ابني بيوى على كرتو مجه برحرام بتوبيا يك طلاق باوروه آدى

رجوع کازیادہ حق دارہے،اوراگراس نے طلاق کی نیت ندکی تو یتم ہے جس کا کفارہ دے گا۔

( ١٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ مُخَوَّلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(١٨٣٨٩) حضرت الوجعفر ريينطيات بھي يونبي منقول ہے۔

( ١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى.

(۱۸۳۹۰) حضرت عبداللہ رہ فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے قواگر قتم کی نیت کی توقتم ہے اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہے۔

( ١٨٤٩١ ) حَلَّتْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۴۹۱) حضرت حماد مِلتِيْما فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بدایک طلاقِ بائنہ ہے۔

( ١٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأْتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ،

يَنُوِى الطَّلَاقَ ، فَأَذْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸ ۳۹۲) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جھھ پرحرام ہےاور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

( ۱۸٤٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مَنْ نِيَّتُهُ فِى ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَائَتُ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.

(۱۸۳۹۳) حضرت ابرا ہیم پر بیٹی فرماتے ہیں کہ اگرا یک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو بھے پرحرام ہے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ ہوگی ،اگروہ دونوں چا ہیں تو آ دمی اس سے نکاح کر لے اورا گرتین کی نیت کی تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

( ١٨٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ اللهِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ

(۱۸ ۳۹۳) حضرت زید بن ثابت و افز فرماتے ہیں کہ آگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی اورعورت اس مرد کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسر شخص سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ :ثَلَاثُ.

(۱۸۳۹۵) حضرت زید بن ثابت روات فی ماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو تین طلاقیں موجائیں گی۔

## ( ٧٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ

ا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی کوکہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو جن حضرات کے نزد کی بیطلاق نہیں قسم ہے ( ۱۸٤۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ .

(۱۸۳۹۲) حضرت عمر والنفه فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بیتم کے تکم میں ہے۔

( ١٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸ سور) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ١٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتْ : يَمِينْ.

(۱۸۳۹۸) حضرت عائشہ ٹی میشافر ماتی ہیں کہ اگر کسی محص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو بیتم کے علم میں ہے۔

( ١٨٤٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :الْحَرَّامُ يَمِينٌ.

(۱۸۳۹۹) حفرت ابن عباس،حفرت جابر بن زید،حفرت سعید بن جبیر،حفرت سعید بن سیّب،حفرت سلیمان بن بیار بُیّسَیم فرماتے ہیں کداگر کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو جمھ پرحرام ہے تو پہتم کے تھم میں ہے۔

- ( ١٨٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : مَا أَبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ ، أَوْ مَاءً فُرَاتاً.
  - (۱۸۵۰۰) حضرت ابوسلمہ چیٹیلا فرماتے ہیں کہ عورت کوحرام کہنااور فرات کے پانی کوحرام کہناایک جیسا ہے۔
    - ( ١٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، قَالَا :يَمِينٌ.
- (۱۸۵۰۱) حفرت عطاء مِلِیٹلیا اور حفرت طاوک بایٹیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے آپی بیوی ہے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے تو بیشم کے تھم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ أَناسٌ :ثَلَاثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ :كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ.
- (۱۸۵۰۲) حضرت ابوقلابہ پریٹیو؛ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کوحرام کہنے سے تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور بعض کہتے ہیں کہتم کا کفارہ دینا ہوگا جبکہ میری رائے یہ ہے کہ ظہار کا کفارہ دینا ہوگا۔
- ( ١٨٥.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَا : الْحَرَامُ يَمِينٌ.
- (۱۸۵۰۳) حفزت سعید میر تینیا اور حفزت ابوجعفر پر تینیا فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو یہ قتم کے حکم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْحَرَامُ يَمِينٌ ، (فَذُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ).
- (۱۸۵۰۴) حفرت ابن عباس تفدین فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو یہ تم کے علم میں ہے،اوراللہ تعالی نے تم پر قسموں کے کفارے کومقرر کیا ہے۔
  - ( ١٨٥٠٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، قَالًا : الْحَرَامُ يَمِينٌ .
- (۱۸۵۰۵) حضرت کمحول پریشین اور حضرت سلیمان بن بیار پریشین فرماتے ہیں کدا گر می مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہوتے بیتم کے حکم میں ہے۔
- ( ١٨٥٠٦ ) حُدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ.
  - (۱۸۵۰۷) حضرت مروق بلیٹی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عورت کو حرام کرنااور ٹرید کے بیالے کوحرام کرناایک جیسا ہے۔

( ١٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا:هَنْ قَالَ لامْرَأْتِهِ :هِي عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۷۰۵) حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت ابن مسعود فی کار ماتے ہیں کدا گر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے لئے حرام ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی ،اس رفتم کا کفارہ لازم ہوگا۔

( ١٨٥.٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(١٨٥٠٨) حضرت فعلى ويشيد فرماتے ہيں كه اگر كس شخص نے اپنى بيوى ہے كہا كدتو مجھ برحرام ہے توبيكو كى چيز نہيں۔

( ١٨٥.٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مَنِ الَّذِى قَالَهَا ؟ إِنَّمَا قَالَ : مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ ، وَلاَنَ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرُ.

(9. 104) حضرت عامر ورشیط فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے ہے کہ حضرت علی وہاتی کا مسلک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی یہوی کو اپنے حرام کہہ دے تو اس سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور عورت اس خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے ۔خدا کی شم! حضرت علی وہائی نے کبھی ایسانہیں فرمایا اور نہ میس کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کا قائل تھا۔ حضرت علی وہائی نے فرمایا تھا کہ میس نہ تو اسے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ حرام ،اگر وہ جا ہے تو تقدم کر لے اور اگر جا ہے تو تا خرکر لے۔

( ١٨٥١ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ، قَالَ :يُعْتِقُ رَفَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلْارْبَعِ ، فَأَرْبَعُ رِقَابِ.

(۱۸۵۱۰) حضرت سعید بن جبیر ریشید فرماتے میں کداگر می شخص نے اپنی میوی ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ اوراگریہ بات جاریو یوں سے کہی تو جارغلام آزاد کرے۔

#### (٧١) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ كُلُّ حِلٌّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ

# اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٌّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَاهٌ ، قَالَ : لَوْلَا امْرَأَتُهُ ، لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ.

(۱۸۵۱) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو اگراس کی بیوی نہ ہوتو میں

ات شم کا کفارہ ادا کرنے کا تھم دوں گا۔

( ١٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :كُلُّ حِلٌّ عَلَى فَهُو حَرَامٌ ؟ قَالَ : لَا يُوجِبُ طَلَاقًا ، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۸۵۱۲) حضرت عمرین ذریطین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی بیٹیلا سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیطلاق کو ٹابت نہیں کرتا اور حلال کوحرام نہیں کرتا ، وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَالَ : كُلُّ حِلَّ عَلَىَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنُو طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

(۱۸۵۱۳) حضرت ابراہیم پیٹی فرماتے ہیں کداگر کمی محض نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہوگی اور وہ رجوع کا زیادہ حق دار ہے اورا گر طلاق کی نیت نہیں کی تو یہ تم ہے اس کا کفارہ دے۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٌّ عَلَىَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ.

(۱۸۵۱۷) حضرت الوجعفر ویشینه فرماتے ہیں کداگر کٹی خص نے کہا کہ میرے لئے ہرحلال حرام ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

( ١٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَا : كُلُّ حِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۸۵۱۵) حضرت حسن ولیٹیو اور حضرت جابر بن زید ولیٹیو فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص نے کہا کہ میرے لئے ہر حلال حرام ہے توقتم کا کفارہ دے۔

( ١٨٥١٦) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ جَابِر، عَنْ عَلِیٌّ؛ فِی الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَ أَتِهِ: كُلُّ حِلَّ عَلَیْ الْمُو أَتِهِ: كُلُّ عَلَیْ الْمُو أَتِهِ: كُلُّ عَلَیْ الْمُو أَتِهِ: كُلُّ عَلَیْ الْمُو أَتِهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَلْهُ حَتَّی تَنْجُرِحَ ذَوْجًا غَیْرَهُ ، وَیُکَفِّر یَمِینَهُ مِنْ مَالِهِ. حِلَّ عَلَیْ فَهُو حَرَامٌ ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْمُو أَتَّهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَلْهُ حَتَّی تَنْجُرِحَ وَ جُلِّ عَلَیْ مِلْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ المُوالِي المُوالِي المُلْمُ المُولِ المُلْمِلْ المُولِي المُولِ

# ( ٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتُهُ لِلْهُلِهَا

اگر کوئی شخص اپنی ہوی اسی کے گفر والوں کو بہہ کردے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ

يَهَبُ امْرَأْتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ.

(١٨٥١٧) حضرت عبدالله ويفيل فرمات بين كدا گركوئي شخص اپنى بيوى اى كے كھروالوں كو ببدكرد بي قوا اگراس كے كھروالے قبول كرليس توايك طلاق ہاورا سے رجوع كاحق بوگااورا گروہ قبول ندكريں تو كچھلان منبيس-

( ١٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا.

(۱۸۵۱۸) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کردے تو اگر وہ قبول کرلیس تو ایک طلاق ہےاورا سے رجوع کاحق ہوگا۔

( ١٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُورُ أَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِي تَطُّلِيقَةٌ.

(١٨٥١٩) حضرت عبدالله ولي فرمات مين كما كرك فخص في اين بيوى كها توائي معاطى كوخودد كيه له، يا كها كه تخفي اختيار بي يا كها كه مين في تخفي تيرك كلمروالون كي لئم مبدكرديا توبيا كي طلاق ك كلمات مين-

( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَخَقُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۵۲۰) حَصْرَتُ حَسْن وَلِيْنِيَّةُ اليك صَحَالِي سَخَقَل كُرتَ مِين كَه الرَّكُونَى شَخْصَ ابنى بيوى اى كَ لَّمر والوں كو بهدكردے تو اگر وہ قبول كرليس تواليك طلاقي بائندہ اوراگر وہ قبول ندكريں تواليك طلاق ہے اور مردكور جوع كاحق ہوگا۔

(۱۸۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ:إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ. فَثَلَاثٌ ، لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُو أَحَقُ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ. (۱۸۵۲۱) حضرت زيد بن ثابت بيشي فرمات بين كما كروني خص ابن بيوى الى كروالول كوبَه بردوت توبيتين طلاقول كة قائم مقام ب، اب وه عورت اس خاوند كے لئے اس وقت تك حلال نبيل جب تك كى دوسرے مرد سے شادى نه كر لے - اگروه قبول كرنے سے انكاركردين توايك طلاق ہے اور آدى كورجوع كاحق حاصل ہوگا ۔ حضرت حسن مِنْتَمْ كَى بَهِى دائے تقی ۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امُوَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ شَيْءَ.

(۱۸۵۲۲) حَضَرتَ عطاء اللَّيْظِ فَرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنی ہوی اس کے گھر والوں کو ہمہ کرد ہے تو اگر وہ قبول کرلیں تو ایک طلاق اورا گروہ قبول نہ کریں تو مجھولان منہیں۔

( ١٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا. (۱۸۵۲۳) حفرت طاوُس پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کردے توایک طلاق ہے اور مرد کو رجوع کاحق ہوگا۔

( ١٨٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا :إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۸۵۲۴) حضرت علی ڈٹاٹٹو فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی ای کے گھر والوں کو ہبد کر دے تو اگر وہ قبول کرلیں تو ایک طلاق بائنداورا گروہ انکار دیں تو ایک طلاق رجعی ہے اور مر دکور جوع کاحق ہوگا۔

( ١٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (١٨٥٢٥) ايك اورسند سے يونجي منقول ہے۔

( ١٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ :إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِلَلِكَ طَلَاقاً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبلُوهَا ، أَوْ رَدُّوهَا.

(۱۸۵۲۷) حصرت وکیچ پرلیٹیز فرماتے ہیں کہا گر کو نی شخص اپنی بیوی اس کے گھر والوں کو ہبہ کرد ہے تو اگر طلاق کاارادہ نہیں تھا تو مجھ نہ ہوا خواہ وہ قبول کرلیں یا واپس کردیں اورا گر طلاق کی نیت کی تو جونیت کی دہ واقع ہوگا خواہ وہ واپس کردیں یا قبول کرلیں۔

( ٧٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ أَراحَنِي اللَّهُ مِنْك، فَقَالَ نَعَمْ

اگرعورت نے اپنے خاوندسے کہا کہ اللہ نے تجھے مجھ سے راحت دی اور آ دمی نے کہا ہاں

## تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٢٧) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا :أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك ، قَالَ حُمَيْدٌ :أَوْ نَحُوَّا مِنْ هَذَا ، قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، فَنَعَمْ ، فَنَعَمْ ، قَالَ :فَأَتَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرٌ :تُريدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك ؟ هي بك ، هي بك.

(۱۸۵۲۷) حضرت حسن میلیمین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ نے مجھے تجھ سے راحت دی اور آ دمی نے جواب میں کہا کہ ہاں، ہاں، ہاں۔ بیمقد مدحضرت عمر جھاٹھ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس راحت کو تجھ سے دورکر دوں، وہ تیرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ ہے۔ ( ۷۶ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَّ أَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَنْفٍ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حِمْلَ بَعِيدٍ اگرايک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے ایک ایس طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر

## ہے یا کہا کہ تجھے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرطلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۵۲۸) حصرت علی مذاخر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تختے اونٹ کے بوجھ کے برابر طلاق ہے تو میے مورت اس خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسر سے مرد سے شادی نہ کر لے۔

( ١٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَسَيْدٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ وَاحِدَةً كَالُّفِ ، قَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۸۵۲۹) حضرت عائشہ وٹئ میڈٹو فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تختیے ایک ایسی طلاق ہے جو ہزار طلاقوں کے برابر ہے توبیہ عورت اس خاوند کے لئے حلال نہیں جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔

# ( ٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجُحَدُهَا

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوتین طلاقیس دے دے اور پھرا نکار کر دے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلُطَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَى أَنْ تَفْتَدِى مِنْهُ إِذَا هُوَ حَلَفَ.

(۱۸۵۳) حضرت ابراہیم پرتیلیا ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور پھرا نکار کردے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیہ مقدمہ سلطان کے پاس لے جایا جائے اور اس آ دمی سے تیم انھوائی جائے ،اگر وہ تیم کھالے تو میرے خیال میں بہتریہ ہے کہ عورت اسے فدید دے کرخلع کرلے۔

( ١٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً ، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ.

(۱۸۵۳) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی اپنی بیوی کوئین طلاقیں دے دے اور پھرا نکار کر دے تو اگرعورت کجی ہے تو اس کے لئے فدید دے کرخلع لینا درست ہے۔

( ١٨٥٣٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ.

(۱۸۵۳۲) حضرت حسن ویشید فرمات بین که عورت ایسی صورت میں خاوند کوسلطان کے پاس لے جائے اوروہ اس سے تتم لے۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوُجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ :كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَفِرُّ.

(۱۸۵۳۳) حضرت حسن ولینی سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے خاوند نے اسے تین طلاقیں وے دی ہیں، اس عورت کے پاس کوئی گوائی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس رہے اس کے پاس سے کہیں نہ جائے۔ (۱۸۵۲٤) حَدَّثَنَا هُسَنِهُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ :هُمَا زَانِیَانِ مَا اجْمَتَمَعَا.

(۱۸۵۳۳) حفزت جابر بن زيد بريشيد فرماتے ہيں كه جب تك وه التحقیر ہيں محے زنا كريں عے۔

( ١٨٥٢٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عن مجاهد قَالَ : كَانَتْ لابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ ، فَأَخْلَفَهُ وَتَرَكَّهُ.

(۱۸۵۳۵) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اللہ کی ایک باندی کا خاوندا سے علیحد گی میں طلاق ویتا تھا، اس باندی نے حضرت ابن عمر وہا تینو سے بات کی تو انہوں نے اس کے خاوند ہے تسم لی اور اسے چھوڑ دیا۔

( ١٨٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ شَيْحٍ يُكَنَّى :أَبَا عَمْرٍ و ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنَّ زَوْجَهَا يُطْلَقُهَا فِى السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِى الْعَلَانِيَةِ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَقَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَغْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ.

(۱۸۵۳۱) ایک بزرگ ابوعمر و برایشیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بنکا یشن کے پاس بیشاتھا کہ ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا خاوند علیحدگی میں مجھے طلاق دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے آکرا نکار کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمانیا کہ آدمی کو چاہئے کہ اللّد کی چارتشمیس کھائے کہ اس نے طلاق نہیں دی اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس نے طلاق دی ہوتو اس پراللہ کی لعنت۔

( ١٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، وَسُيْلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ :تَهْرُبُ مِنْهُ.

(۱۸۵۳۷) حضرت ابن سیرین ویشید فر ماتے ہیں کدا گرکو کی شخص اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد انکار کرے توعورت اس کے پاس سے بھاگ جائے۔

( ١٨٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزَّهْوِيِّ قَالَ : تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتُ عَلَيْهِ. ( ١٨٥٣٨) حفرت زبرى بي في فرماتي بين كُواً تُحْف طلاق دينے كے بعدا نكاركرد نے تو عورت نماز كے بعداس في مے ، اگروہ تم كھالے تو وہ عورت واپس آ جائے گی۔

( ١٨٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيْنَةٌ ؟ قَالَ : تَفْتَدِى بِمَالِهَا ، قَالَ :قُلْتُ :فَإِنْ أَبَى ؟ قَالَ :تَهْرُبُ مِنْهُ وَلَا تَقَارُّهُ. معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي المحالي المحال

( ١٨٥٤. ) حَدَّثَنَا مُعَاذُّ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.

(۱۸۵۴) حفرت محریت اس صورت میں عورت کومرد کے پاس سے بھاگ جانے کامشورہ دیتے تھے۔

( ٧٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ اگركوئی شخص بیوی سے كوئی بات كرنا چاہے كيكن غلطی سے بیوی كوطلاق كے كلمات زبان سے نكال دے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٥٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ.

(۱۸۵۳) حفرت جابر بن زید ویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص بیوی ہے کوئی بات کرنا چاہے کیکن غنطی سے بیوی کوطلاق کے کلمات زبان سے نکال دیے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کفلطی سے نکلا ہوالفظ مومن کونقصان نہیں پہنچا تا۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَلْزُمُهُ.

(۱۸۵۴۲) حفرت عامر پرینین اور حفرت حکم ویشین سے سوال کیا گیا که اگر کوئی شخص بیوی سے کوئی بات کرنا چاہے کین غلطی سے بیوی کوطلاق کے کلمات زبان سے نکال دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت شعبی ویشین نے فر مایا کہ یہ کچھنیس جبکہ حضرت حکم پریشین نے فر مایا کہ طلاق ہوجائے گی۔

( ۷۷ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأْتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا الرَّكُونُ فِي عِدَّتِهَا الرَّكُونُ فِي عِدَّتِهَا الرَّكُونُ فَضَ الْيِي بِيوى كُوطلاقِ بِائند اللهِ اللهُ عَدت مِينَ الْمِيكَ اور طلاق دے اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدت مِينَ الْمِيكَ اور طلاق دے اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### د نے کیا حکم ہے؟

( ١٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَاحِدَةً بَانِنًا ، وَقَعَ

عَلَيْهِ طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

- (۱۸۵۳۳) حضرت ابراہیم پریشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کوطلاقِ بائندد سے بھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
- ( ١٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقِ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتُ فِي الْعِدَّةِ
- (۱۸۵۳۳) حضرت سعید والیمیا قرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاقِ بائنددے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
  - ( ١٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَةُ.
    - (۱۸۵۴۵) حفرت ابراہیم رہیں بھی یونہی فرماتے ہیں۔
- ( ١٨٥٤٦ ) حَلَّانُنَا أَبُو عِصَامِ رَوَّادٌ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ تَطُّلِيقَةً بَانِنَةً ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِلَّتِهَا ، قَالُوا :يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.
- (۱۸۵۳۷) حفرت کمحول پیٹیو اور حفرت زہری پیٹیو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق بائنددے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے تو عدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
- (١٨٥٤٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
- (۱۸۵۴۷) حفرت شرت ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کوطلاقی بائند دے پھراس کی عدت میں ایک اور طلاق دے دے قاعدت میں دی گئی ہر طلاق معتبر ہوگی۔
  - ( ١٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ مِثْلُهُ.
    - (۱۸۵۴۸) حفرت شرح النياس يونجي منقول ب-
  - ( ١٨٥١٩ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
    - (١٨٥٣٩) حضرت معنى وليفيلا اور حضرت ابراميم وليفيؤ فرمات بين كه عدت مين دى گئي طلاق معترب-
  - ( ٧٨ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ، كَمْ طَلاَقُهَا؟
  - اگرایک غلام کے نکاح میں آزاد عورت اور آزاد مرد کے نکاح میں باندی ہوتو کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟
    - ( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنَّسَاءِ.
      - (۱۸۵۵۰) حضرت علی واشی فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔

( ١٨٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعِدَّةِ.

- (۱۸۵۵)حضرت عبدالله دیا پی فرماتے ہیں کہ دین میں طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔
- ( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
  - (۱۸۵۵۲) حضرت ابراہیم پیٹیویه فرماتے ہیں کہ طلاق اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔
- ( ١٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
  - (۱۸۵۵س) حضرت حسن بایشید اور حضرت محمد بریشید فرماتے میں که طلاق اور عدت کاتعلق عور توں سے ہے۔
    - ( ١٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبُّنْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
      - (۱۸۵۵ مفرت ابن عباس تُدُونِهُ سے بھی یونہی منقول ہے۔
  - ( ١٨٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ.
- (١٨٥٥٥) حضرت نافع ويشيد فرماتے ہيں كه باندى خوا ه آزاد كے نكاح ميں ہو ياغلام كے دوطلاقوں ہے بائد ہوجائے گی۔
- ( ١٨٥٥٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ ،

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَنْحُتَ الْعَبْدِ ، فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضِ.

(۱۸۵۵۷) حصرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہا گر کوئی باندی آزاد کے نکاح میں ہوتو اس کی طلاقیں دواور عدت بھی دوجیض ہیں اور اگر آزادعورت غلام کے نکاح میں ہوتو اس کی طلاقیں تین اور عدت بھی تین حیض ہیں۔

# ( ٧٩ ) مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِنَّةُ بِالنِّسَاءِ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں اور عدت کاعورتوں ہے ہے

( ١٨٥٥٧) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نَفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ الْمُرَاتَةُ وَهِى حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِى قِلاَبَةَ ، فَكَتَبَ إلَى : إِنَّهُ حَدَّثِنِى مَنْ أَطْمَئِنُ إلَى حَدِيثِهِ : أَنَّ زَيْدَ هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَمِئِنُ إلى حَدِيثِهِ : أَنَّ زَيْدَ بَنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بُنَ ذُوَيْبٍ ، قَالَا : إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِى أَمَّةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاقُهُ عَلَاقُهُ عَلَاقً مُعَلِيهُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ . وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عُبْدٍ ، وَعِذَّتُهَا عِدَّةً حُرَّةٍ .

(۱۸۵۷) حضرت سلیمان بن بیمار ویشید فرماتے میں کہ حضرت ام سلمہ ٹنکھٹوٹا کے ایک غلام نفیج نے اپنی آزاد بیوی کو دوطلاقیں دے دیں، لوگ چا ہے تھے کہ بیر خاتون واپس ان کے نکاح میں جلی جا کیں۔ حضرت عثمان ڈٹاٹٹو اور حضرت زید بڑائٹو نے اس کا انکار کیا، حضرت سلیمان ویشید فرماتے ہیں کہ کیا کسی نے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے؟ جب میں مدینہ آیا تو میں نے حضرت

ابوقلا بہ ہیشین کوخط لکھا ،انہوں نے مجھے جواب میں ایک حدیث لکھ بھیجی جس سے میرا دل مطمئن ہوگیا کہ زید بن ثابت دی پئی اور تبیصہ بن ذویب دی پئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا خادند آزاد ہوتو طلاق آزاد والی ہوگی اور عدت باندی والی اوراگر کسی آزاد عورت کا خاوندغلام ہوتو طلاق غلام والی ہوگی اور عدت آزاد والی۔

( ١٨٥٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۵۸) حضرت سلیمان بن بیار پریشید فر ماتے میں کہ طلاق کا تعلق مردوں ہے اور عدت کاعورتوں ہے ہے۔

( ١٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.

(١٨٥٥٩) حضرت عكرمه ويغين يجهي يونبي منقول ہے۔

( ١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانُ ، عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيَّ ، قَالُوا :الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِّ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

(۱۸۵۷۰) بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردوں سے اور عدت کاعور توں سے ہے۔

( ١٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَهُ كَانَ مَمُلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ ، فَطَلَقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ؟ فَقَالَا :طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .

(۱۸۵۷) حضرت ابوسلمہ ویشید فرماتے ہیں کیفیج ایک غلام تھے اور ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھیں، انہوں نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں دے دیں، اس بارے میں انہوں نے حضرت عثمان وہ اپنی اور حضرت زید دی شید سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری طلاق غلام والی اور ان کی عدت آزاد عور توں والی ہے۔

( ١٨٥٦٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِنَلَاثٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِنَلَاثٍ ، وَعِذَّا لَكُرِّ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِنَلَاثٍ ، وَعِذَّتُهَا خَنْضَتَانِ .

(۱۸۵۲۲) حضرت ابن عمر و انتی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہوتو دوطلاقوں سے بائند ہوجائے گی اور تین چیف عدت گزارے گی اور اگر کوئی بائدی کسی آزاد کے نکاح میں ہوتو تین طلاقوں سے بائند ہوگی اور دوجیف عدت گزارے گ (۱۸۵۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةً ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ :الطَّلَاقُ لِلرِّ جَالِ ،وَالْعِدَّةُ لِلنَّسَاءِ. (۱۸۵۲۳) حضرت معید بن میتب بریشی فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق مردول سے اور عدت کا عور توں ہے۔ ( ۸۰ ) فِی الرَّجُلِ یُزُوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتُهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا ، مَنْ قَالَ بَیْعُهَا طَلاَقُهَا الله الله کوئی می این باندی سے شادی کرائے پھر باندی کو پی دے تو جن حضرات کے نزدیک اسے بیخناطلاق کے مترادف ہے

( ١٨٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلاَقُهَا.

(۱۸۵۲۴) حفرت عبدالله خالفه فرماتے ہیں کہ باندی کو پیچناس کی طلاق ہے۔

( ١٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَى قَالَ : بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

(١٨٥٦٥) حضرت الى تراثون فرمات بيس كه باندى كو يجينااس كى طلاق ب-

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَنَسٌ ، قَالُوا :بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

(١٨٥٢١) حضرت ابن عباس، حضرت جابراور حضرت انس شُؤَمِيْن فرماتے ہیں کہ باندی کو بیچنااس کی طلاق ہے۔

( ١٨٥٦٧) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَبَّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ.

(١٨٥٦٧) حفرت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كەغلام اور باندى ميں سے جو بھى بيجا گيا توبيان كى طلاق كى مانند ہے۔

( ١٨٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعُلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ايَّهُمَا بِيعَ ، فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ.

(١٨٥٦٨) حضرت عكرمه بيطية فرماتے ہيں كەغلام اور باندى ميں سے جوبھى يچا گياتوبيان كى طلاق كى مانند ،

( ١٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيْهِمَا كَانَ.

(١٨٥٦٩) حضرت عبدالله والله والله والمناس كم غلام اور باندى ميس عيد جو بھي بيچا گيا توبيان كى طلاق كى مانند ب-

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَيْعُهُ طَلَاقُهَا.

(١٨٥٧)حفرت حسن بينييز فرمات بيس كه غلام كو پيچنااس كي طلاق ب-

( ١٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى وَلِيْدَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، قَالَ :وَإِنْ يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ.

(۱۸۵۷) حضرت اساغیل پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر پیشیؤ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص خاوند والی باندی کوخریدے تو کیا اس سے جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ جماع کر لیے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن اس کا ایسی باندی سے دور ب نابہتہ ہے۔

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ وُرِثَتْ ، أَوْ

(۱۸۵۷۲) حفرت مجاہد مِلِیْشِیْ فرماتے ہیں کہ اگر باندی کو ہیچا گیا، مبد کیا گیا ،کوئی اس کا دارٹ بن گیا یا اے آزاد کیا گیا تو یہ خاوند سےاس کی جدائی ہے۔

# ( ٨١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِطَلاَقٍ ، وَلاَ يَطَوُّهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى تُطَلِّقَ جوحضرات فرماتے ہیں کہ بیطلاق نہیں ہے، البتہ خریدنے والااس وقت تک جماع نہیں كرسكتا جب تك الصطلاق ندو دى جائے

( ١٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا.

(۱۸۵۷ ) حضرت ابوسلمہ پریشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف چھٹونے عاصم بن عدی پیشین ہے ایک باندی خریدی انہیں بتایا گیا کہاس کا خاوند بھی ہےتو انہوں نے اس باندی کووا پس کر دیا۔

( ١٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِتْ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۸۵۷ ) حضرت سلیمان بن بیبار جیشید فر ماتے ہیں کہ عاصم بن عدی چیشید نے عبدالرحمٰن بن عوف جیشید کو ایک باندی ہدیہ میں دی، جب وہ اس کے قریب جانے گلے تو اس نے بتایا کہ اس کا خاوند ہے، پس حضرت عبدالرحمٰن دہنونے نے اس باندی کوواپس کر دیا۔ ( ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَسَادٍ بُنِ نمير ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :اشْتَرَى بُضَعَهَا.

(١٨٥٧٥) حفرت عمر تفاقؤ فر ماتے ہیں کداس نے اس کی شرمگاہ کو بھی خریدا ہے۔

( ١٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمْ يَقُرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِنْةٍ.

(۱۸۵۷)حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد مِیشیائے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوند تھا ، وہ اس باندی کے اس دفت تک قریب ند گئے جب تک اس کے خاوند ہے اس کاحق پانچ سو کے وض نہ خرید لیا۔

( ١٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ لِغُلَامِهِ جُعْلًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.

(١٨٥٧٤) حفرت مصعب بن سعد مِرْتِيْمَا فر مات بيل كه حضرت سعد جني في ايل باندي كي شادي اين ايك غلام = کرادی۔ بعد میں انہوں نے خوداس باندی کو حاصل کرنے کاارادہ کیا تواپنے غلام کواس بات پرعوض دیا کہ وہ اس کو طلاق

-- 3-

( ١٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا ، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا ، وَقَالَ :أَهْدَيْتُ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ.

(۱۸۵۷) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے عثان دیا تھے کواپی بائدی ہدیہ میں دے دی، جب انہوں نے اس سے جماع کرنا جاہا تو اس نے کہا کہ میراایک خاوند ہے، تو انہوں نے وہ اس کے مالک کو واپس کردی اور فرمایا کہ تو نے جھے ایک ایسی باندی ہمید کی جس کا خاوند تھا۔ باندی ہمید کی جس کا خاوند تھا۔

( ١٨٥٧٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشَم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتُهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَاعْتَزَلَهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ.

(۱۸۵۷) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ ہمدان کے آیک آ دمی نے اپنی ایک باندی حضرت علی جھاٹیو کو ہدیہ میں دی ، جب وہ ان کے پاس آئی تو حضرت علی جھاٹیو نے اس سے سوال کیا کہ تو فارغہ ہے یا مشغول ہے؟ اس نے کہاا ہے امیر المؤمنین! میں مشغول ہوں یعنی میرا خاوند ہے ، حضرت علی جھاٹیو اس سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے خاوند کو پیغا م بھیج کر بلوایا اور اس کاحق چار سومیں میں خرید لیا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاثِنًا.

(۱۸۵۸) حضرت ابن عمر والفو فرماتے ہیں کہ غلام اپنی بیوی کا زیادہ حق دار ہے جہاں کہیں بھی اے پائے ، البت اگراس کوطلاقِ بائنددے دی تواس کاحق ختم ہوگیا۔

( ١٨٥٨١) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ قَالُوا :هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَان ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ ، فَأَعُطَاهُ مِنَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَزَادَهُ فَأَبَى ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

(۱۸۵۸) محضرت ابن سیرین برایشیا فرماتے بین که مجھے خبر دی گئی که حضرت عبد الرحمٰن وزائنو نے ایک عورت دیکھی جوانہیں بھلی محسوس ہوئی، انہوں نے اس کے متعلق بو چھا کہ بیکون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ بیفلال کی باندی ہے، انہوں نے چار ہزار درہم کے عوض اسے خرید لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا خاوند بھی ہے، چنا نچہ انہوں نے اس کے خاوند کو ایک سودرہم دیئے کہ وہ اسے طلاق دے دے ، اس نے طلاق دیے سے انکار کردیا، انہوں نے رقم کو بو ھایا اس نے پھر انکار کیا وہ بو ھاتے رہے اور وہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے پانچ سودرہم دینے کی پیش کش کی لیکن اس نے پھر بھی انکار کردیا تو حضرت عبد الرحمٰن میں تو وہ باندی اس

لود ہے دی۔

( ١٨٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَّا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ. ( ١٨٥٨٢) حفرت ابومسعود رَبِي تُفِي في اس بات كومروه قرار ديا ہے كه آدمي عورت سے جماع كرے جيكه اس كا خاوند بھي ہو۔

( ١٨٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَوْجَ امْرَأَةٍ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعْهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۱۸۵۸۳) حضرت شریح بیلیجی؛ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو کروہ خیال کرتا ہوں کہ میں کسی ایسی عورت ہے جماع کروں جس کے ساتھ میں کسی آ دمی کودیکھوں تو اس پر صد جاری نہ کرسکوں۔

( ١٨٥٨٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَعَلِىَّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهُبِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلَامِ.

(۱۸۵۸۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھڑ نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ کسی ایک عورت سے جماع کیا جائے جس کا خاوند ہو۔ایک روایت میں سیاضا فدان کی طرف منسوب ہے کہ اسلام میں ایک عورت کے دوخاونڈ نبیس ہو کتے۔

( ١٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ :فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :فَلَّسَتُ لِي إِذَنُ.

(۱۸۵۸۵) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹو نے ایک ایسی باندی خریدی جس کا خاوند تھا بھرا سے واپس کر دی اور فر مایا کہ وہ میرے لئے مشتیقی ۔

( ۸۲ ) فِی الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِةِ فِی النِّكَاجِ ، مَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِیَدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعَلْمِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدُ الْعَبْدِ الْعَامِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ

( ١٨٥٨٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ الْمَكَّى ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالُوا :قَالَ عُمَرُ :إنَّمَا الطَّلَاقُ بيَدِ مَنْ يَجِلُّ لَهُ الْفَرْجُ.

(١٨٥٨١) حفرت عمر و التي فرمات بين كه طلاق كاحق الصيموتاب جس كے لئے شرمگاہ حلال ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ أَمَتِي عَبْدِي ؟ ثُمَّ أَرَدُّتُ أَنْ أَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ :لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

(١٨٥٨٤) حفرت ابوسعيد بنعوذ ويشفيه فرمات بين كدايك آدمي نے حضرت سعيد بن جبير ويشفيد سے سوال كيا كدميں نے اپني باندي

کا نکاح اپنے غلام ہے کیا پھر میں نے سوچا کہ میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرادوں تو کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہتم ایسانہیں کر سکتے۔

( ١٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ، فَالطَّلَاقُ بِيدِ الْعَبْدِ.

(١٨٥٨٨) حضرت ابراجيم مِيشِيد فرماتے ہيں كه جب آتا نے اجازت دى توطلاق كا اختيار غلام كو ہى ہوگا۔

( ١٨٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيدِ الْعَبْدِ.

(١٨٥٨٩) حضرت معنى ويشيد قرمات بيس كما أرغلام في آقاكي اجازت سے شادى كى تو چربھى طلاق كا اختيار غلام كوبى موگا-

( ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ :الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

( ۱۸۵۹ ) حضرت على ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت حذیف تفائین فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تو پھر بھی طلاق کا اختیار غلام کو بی ہوگا۔

( ١٨٥٩١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ.

(۱۸۵۹) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجامد مجتمع فرماتے ہیں کداگر باندی کسی دوسر مضحض کی ملکیت ہواور کسی غلام کا مالک اے اس باندی سے شادی کرنے کی اجازت دے دیتو طلاق کاحق غلام کوہوگا۔

( ١٨٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِى :الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَةُ ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ؟ قَالَ :بِنُسَ مَا صَنَعَ.

(۱۸۵۹۲) حفرت ہشام بن عروہ بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے بوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کی اپنے غلام سے شادی کراد ہے تو کیااس کی رضامندی کے بغیر دونوں کوجدا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراہیا کرے تو بہت براکرےگا۔

( ١٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بيدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمُسَكَ.

(۱۸۵۹۳) حفرت حسن ﷺ فرماتے ہیں کہ غلام نے اپنے آتا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا ،اگر جا ہے تو طلاق دے اوراگر جا ہے تو رو کے رکھے۔

( ١٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلُتُ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : إِنَّ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ.

(۱۸۵۹۳) حضرت الوب وليفيلا كهتم بين كدمين في حضرت معيد بن جبير وليفيلا سے كہا كد حضرت جابر بن زيد وليفيلا فر مايا كرتے تھے

كدجب آقانے غلام كى شادى كرائى توطلاق كاحق اى كو بوگا، حضرت سعيد بن جبير ويشيد فرماتے بيں كد جابر بن زيدنے غلط كما۔

- ( ١٨٥٩٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ.
  - (١٨٥٩٥) حضرت محمد مِلْتِشْدِ فرماتے ہیں کہ طلاقی کا اختیاراس کو ہوگا جوشر مگاہ کاحق رکھتا ہے۔
- ( ١٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ ، فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
- (۱۸۵۹۲) حفرت مکحول برلیٹی فرماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آتا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کا حق غلام کو ہوگا۔ آقااس کی طرف سے طلاق نہیں دیے سکتا۔
- ( ١٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِى التَّزُويجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.
- (۱۸۵۹۷) حضرت زبری بیشید فرماتے میں کداگر آقانے غلام کی شادی کرائی یا اے شادی کی اجازت دی تُوطلاق کاحق غلام کوہوگا۔
- ر ، روي . ( ١٨٥٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُويْسِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَيْنَةٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ .
- (۱۸۵۹۸) حفزت ضحاک پیشیز فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے غلام کی اپنی باندی سے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں شادی کرادی تو دہ اس سے چھین نہیں سکتا ،اورموت تک اب اس باندی کی شرمگاہ اس کے لئے حلال نہیں۔
- ( ١٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
  - (۱۸۵۹۹) حضرت ابن عمر وزینو فرماتے ہیں کہ جب آ قانے اپنے غلام کوشادی کی اجازت دی تو طلاق کا اختیار غلام کو ہوگا۔
- ( ١٨٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ قَالُوا :الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
  - (۱۸۷۰) حضرت انس بن ما لک،حضرت ابن عباس،حضرت جابر بن عبدالله بنی کیشخ فر ماتے ہیں کہ طلاق کا اختیار آقا کو ہوگا۔
- ( ١٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إِذَا زَوَّجُتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ، ثُمَّ بِغْتَهُ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ.
- (۱۸۲۰) حضرت سعید بن میتب برشین فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے باندی کی اپنے غلام سے شادی کر دی اور پھر غلام کو پچ بھی دیا تواہے اس کی بیوی کے پاس آنے ہے مع نہیں کر سکتے۔

( ١٨٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذُن سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .

(۱۸۲۰۲) حضرت سعید بن میتب وایشید اور حضرت حسن وایشید فر ماتے ہیں کہ جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کی تو طلاق کاحق غلام کوہوگا۔

# ( ٨٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقاکی اجازت کے بغیر شادی کی توطلاق کاحق آقاکوہوگا ( ١٨٦٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ .

(١٨٠٠) حضرت عامر بينيي فرماتے بيل كه أكر غلام نے آقا كى اجازت كے بغير شادى كى تو طلاق كاحق آقا كو موگا۔

( ١٨٦.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ.

(۱۸۲۰ه) حضرت ابراہیم پیشیا فرماتے ہیں کہ اگر غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو آقا اگر جا ہے تو نکاح کوختم کردے اور اگر جا ہے تو خاموش رہے۔

( ١٨٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّلِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

(۱۸۷۰۵) حضر َت معنی واشید فرماً تے ہیں کہ اگر غلام نے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کی تو طلاق کاحق آتا کو ہوگا ،اوراگر آتا کی اجازت سے سنادی کی تو طلاق کاحق غلام کو ہوگا۔

( ١٨٦٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.

(۱۸۲۰۷)حضرت ابن عمر دہالتہ سے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زُوْجِهَا ، مَنْ قَالَ يُفَرَّقُ بَينهُمَا

اگرعورت اچنے خاوندسے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِیُّ بُنُ مَحْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ : ( ١٨٦٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَائِيَّةُ قَبْلَ زُوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا. (۱۸۲۰۷) حضرت ابن عباس بنی دینن فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی عورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کر لے تو وہ اپنے نفس کی مختار ہوگی۔

( ١٨٦٠٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا فِى النَّصُرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَا :الإِسْلَامُ أُخْرَجَهَا مِنْهُ.

(۱۸۹۰۸) حضرت حسن اور حضرت عمر بن عبد العزيز ميشيد فرماتے بين كداگركسى عيسائى كى عيسائى بيوى نے اسلام قبول كرليا تو اسلام عورت كواس كى بيوى ہونے سے نكال دےگا۔

( ١٨٦٠٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّصْرَ انِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (١٨٦٠٩) حضرت عطاء يشين فرمات بين كما كرعورت اپنے خادند سے پہلے اسلام قبول كرنے تو دونوں كر درميان جدائى كرادى جائے گى۔

( ١٨٦١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي نَصْرَانِيًّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسُلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسُلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمُ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸ ۲۱۰) حضرت عطاء ،حضرت طاوس اور حضرت مجاہد بڑتی ہی قر ماتے ہیں کدا گر کسی عیسا کی شخص کی عیسائی بیوی اسلام قبول کر لے تو اگر اس کا خاوند بھی اسلام قبول کر لے توبیاس کی بیوی رہے گی اور اگروہ اسلام قبول نہ کر ہے تو ان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ١٨٦١١) حَذَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنِ السَّفَاحِ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ کُوْدُوسِ قَالَ : کَانَ رَجُلٌّ مِنْ يَنِى تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةَ بُنُ النَّعْمَانِ بُنِ زُرْعَةَ ، عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصُرَانِیًّا ، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.

(۱۸ ۲۱۱) حضرت داود بن کردوس ویشین فرماتے ہیں کہ بنوتغلب کا ایک شخص عبادہ بن نعمان بن ذرعہ جو کہ ایک عیسائی تھا،اس کے نکاح میں بنوتمیم کی ایک عیسائی عورت تھی،اس عورت نے اسلام قبول کرلیالیکن عبادہ نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کردیا،اس پر حضرت عمر دٹائٹو نے دونوں کے درمیان جدائی کرادی۔

( ١٨٦١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّكَاحِ. (١٨٦١٢) حَرْتَ حَن يَشِيْ فَرَاتَ مِن كَهُ جَبِي كَهُ جَبُ وَرَت نَهِ فَاوَند بِهِ إَسلام قَبُول كُرلياتُوان كَ نَكاح كارشَةُ مَ هُوكيا۔ (١٨٦١٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِي تَحِيمٍ فَأَسُلَمَتُ ، فَذَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تُسُلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْهُ عُمَرُ.

(۱۸۶۱) حضرت یزید بن علقمہ ویشید فرماتے ہیں کہ بوتغلب کا ایک آدمی جس کا نام عبادہ بن نعمان تھا، اس کے عقد میں بوتمیم کی ایک عورت تھی، اس عورت نے اسلام قبول کرلیا تو حضرت عمر شائیڈ نے اس کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ جاہوتو اسلام قبول کرلو بھورت ویگر ہم تمہاری بیوی کوتم سے جدا کردیں گے، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا تو حضرت عمر شائیڈ نے اس کی بیوی کو اس سے مداکردیا تو حضرت عمر شائیڈ نے اس کی بیوی کو اس سے مداکردیا

( ١٨٦١٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأْتُهُ عِنْدَهُ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۸ ۲۱۳) حضرت تھم پیٹیٹے فرماتے ہیں کہ آگر کسی عیسائی یا یہودی کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو ان کے درمیان جدائی کرادی . . رگ

، ﴿ ١٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ؟ قَالَ :فرِّق ، فرْق.

(۱۸۷۱۵) حضرت عمرو بین مرہ واللہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر واللہ نے سوال کیا کدا گر کسی عیسائی مرد کی عیسائی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے درمیان جدائی کرادو، ان کے درمیان جدائی کرادو۔

( ١٨٦١٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۱۲ ۱۸) حضرت سعید بن جبیر ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگرعورت اپنے خاوند سے پہلے اسلام قبول کرلے تو دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٨٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ لَمْ تَنْزَعْ مِنهُ

اگر کا فر کی کا فرہ بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو جن حضرات کے نز دیک ان کے درمیان جدائی نہیں کرائی جائے گ

( ١٨٦١٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَسُلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ ، أَو النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ، لَأَنَّ لَهُ عَهْدًا.

(۱۸ ٦١८) حضرت علی من الله فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو وہ اس کے خاوند ہونے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ ان کامسلمانوں سے معاہدہ ہے۔

( ١٨٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَشُغْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ فِي ذَارِ الْهِجْرَةِ.

( ۱۸ ۱۸ ) حصرت علی زناتی فر ماتے ہیں کہ کا فرخاونداس کا زیادہ حق دار ہے جب تک وہ دونوں دارالبجر ت میں ہوں۔

( ١٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِي يَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرُنَ.

(۱۸ ۲۱۹) حضرت عبداللہ بن پر بدطمی بایٹیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے نے قط میں اس بارے میں لکھا تھا کہ عورتوں کو اختیار دیا حائے گا۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتُ فِي الْمِصْرِ.

(۱۸ ۲۲۰) حضرت شعمی میشید فر ماتے ہیں کداس کا خاونداس کا زیادہ حق دار ہوگا جب تک وہ عورت شبر میں ہو۔

( ١٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاجِهِمَا.

(۱۸ ۱۲۱) حضرت ابراجيم ويشيخ فرمات بيل كدان دونول كا نكاح باتى رے گا۔

( ١٨٦٢٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ هَانِيءَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرِّن عِنْدَهُ.

(۱۸۲۲) حضرت تھم جیٹیے فرماتے ہیں کہ ہانی بن قبیصہ شیبانی ایک عیسائی تھا،اس کے عقد میں چارعور تیں تھیں،ان سب نے اسلام قبول کرلیا تو حضرت عمر بن خطاب دی ٹیٹے نے تھم لکھا کہ وہ عورتیں اس کے یاس رہیں گی۔

( ١٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيَّةُ أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ ، فَتَرَجَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.

( ۱۸ ۱۲۳ ) حضرت حسن مِیشِیْ فرماتے ہیں کدایک عیسانی مرد کی عیسانی عورت نے اسلام قبول کرلیا ،اس کے گھر والوں پنے اے اس کے خاوند ہے آزاد کرانا چاہا تو وہ حضرت عمر ڈٹاٹنو کی طرف سفر کیا تو انہوں نے اس عورت کواختیار دیا۔

# ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

اگر کسی کا فرکی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے

#### توجن حضرات كزد كيد باك طلاق كالم ميس ب

( ١٨٦٢٤ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بُهُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا :تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

( ۱۸ ۲۲۳ ) حضرت حسن اور «عفرت عمر بن عبدالعزيز جيمية؛ فرمات بين كه بيا يك طلاق با ئند ب\_

( ١٨٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرَأَتُهُ مُشْرِ كَيْنِ فَأَسُلَمَتُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَاكَ.

(١٨٩٢٥) حضرت حسن بيتييز فرمات بين كه جب ايك آدمي اوراس كى بيوى مشرك بول اوربيوى اسلام قبول كرلے اور خاوندا سلام

قبول كرنے سے انكاركرد ہے توعورت كوا يك طلاقِ بائند ہوجائے گى اور حفرت عكرمہ ويٹين بھى يہى فرمايا كرتے تھے۔ ( ١٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهُوِيِّ قَالَ : تَفْرِيقُ الإِمَامِ مَطْلِيقَةٌ.

(١٨ ١٢٦) حفرت زبري يشفيد فرمات بين كه قاضى كاجدا ألى كرانا ايك طلاق ٢-

( ٨٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ، إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِنَّاتِهَا ؟ مَنْ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا

اگرمسلمان ہونے والی عورت کا خاونداس کی عدت میں اسلام قبول کرلے تو جن حضرات

#### کے نزد یک وہ رجوع کا زیادہ حقد ارہے

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَرْزَةَ ، عَنِ الزَّهْرِئِ ؟ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمهَ بْنِ أَبِى جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِى فِى الْعِدَّةِ ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مالك ٣٦)

(۱۸ ۱۲۷) حفرت زبری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے ان سے پہلے اسلام قبول کرلیا، پھران کی عدت میں حضرت عکرمہ رہا ہے اسلام قبول کرلیا تو وہ واپس ان کے نکاح میں چلی گئیں اور ایبا حضور مُؤَنِّفَ اُنْ کے عبد

مبارک میں ہوا تھا۔ ( ۱۸۶۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ الْمُرَأَتَّةُ ( ۱۸۶۸ ) حضرت مجاہد بایٹیو فرماتے ہیں کہ آگرنومسلم عورت کا خاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

(١٨٦٢٩) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُو أَحَقُّ بِهَا.

(١٨٦٢٩) حضرت عطاء وينظي فرمات بين كما كرنومسلم عورت كاخاونداس كى عدت مين اسلام قبول كرفية وه اس كازياده حقدار ب-(١٨٦٢٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا

دَامَتُ فِي الْعِلَّةِ. دَامَتُ فِي الْعِلَّةِ.

(۱۸ ۱۳۰) حضرت عمر بن عبدالعز بزولیتی: فرماتے ہیں کہ اگرنومسلم عورت کا غاونداس کی عدت میں اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٨٦٣١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

(١٨٦٣١) حفرت عطاء وليُشِيرُ فرماتے بين كما كرنومسلم عورت كاخاونداس كى عدت ميں اسلام قبول كر لے تووہ اس كى بيوى رجگ ۔ ( ١٨٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثُنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْمُوأَتِيهِ حَيَّرَهَا مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ . ( ۱۸ ۲۳۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشید فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص اپنی بیوی کے بعداسلام قبول کرے تو عدت کے دوران عورت کواختیار ہوگا ، یابہ فرمایا کہ عورت کی عدت میں اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ زیادہ حق دار ہوگا۔

( ١٨٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلُطَانٌ.

(۱۸ ۱۳۳) حفرت زہری ہیں ہے اسلام قبول کیا گرنسی یہودی یا عیسائی نے اسلام قبول کیا پھراس کی بیوی نے اسلام قبول کیا تو ان کا عقد باقی رہے گاالبتہ اگر سلطان نے ان کے درمیان جدائی کرادی ہوتو پھرعقد ختم ہوگیا۔

### ( ٨٨ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقْتُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا

( ١٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ فِي الطَّهَارِ وَقُتْ ، وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

( ۱۸ ۲۳۴ ) حضرت سعید بن میتب براتی اور حضرت حسن براتی فر ماتے ہیں کہ ظہار میں ونت نہیں ہوتا اور اس میں ایلاء داخل نہیں ہوتا خواہ و دکتنا ہی طویل کیوں نہ ہوجائے۔

( ١٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(١٨ ١٣٥) حفرت ابرائيم ويشيز ع بهي يونبي منقول بـ

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُوَقَّتُ أَجَلاً قَالَ : لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكُفَّارَةِ.

(۱۸ ۱۳۷) حفرت ابراہیم ریٹیو فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی ہے جماع کیااورکوئی وقت مقررند کیا تو اس کی بیوی اس

ہے جدانبیں ہوگی خواہ وہ اس ہے جماع نہ کرے، جبکہ تک کہوہ کفارے کا انتظار کررہا ہے۔

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظَّهَارِ وَقُتْ.

(١٨ ١٣٧) حضرت ابرا ہيم بيتين فرماتے ہيں كه ظهار ميں كوئى وقت نہيں ہوتا۔

( ١٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظَّهَارِ وَقُتْ.

(۱۸۲۳۸)حضرت حسن بالنفيذ فرماتے ہيں كه ظهبار ميس كوئي وقت نہيں ہوتا۔

( ١٨٦٢٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظُّهَارِ وَقُتٌ .

(۱۸۲۳۹) حضرت طاؤس مِیتین فر ماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وفت نہیں ہوتا۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْمِيّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبُتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظُهُرِ أُمَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَا يَدُخُلُ الإِيلَاءُ فِي الظُهَارِ .

(۱۸ ۱۳۰) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کداگر ایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو ایلاء ظہار میں داخل نہیں ہوگا۔

(١٨٦٤١) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، غَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُرَأَتِهِ :هِى عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أُرْبَعَةَ أَشُهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ فَهُوَ إيلاءٌ ، وَإِذَا قَالَ :هِى عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸ ۱۳۱) حفرت تھم ہیں اور حضرت ہماد میں ہیں کہ اگر کمٹی خض نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ اس کے لئے جار مہینے تک اس کی ماں کی پشت کی طرح ہے، اور چار مہینے گذر گئے تو یہ ایلاء ہے اور اگریہ کہا کہ وہ اس کی مال کی پشت کی طرح ہے اور پھرا سے ایک سال تک چھوڑے رکھا تو بیا یلا نہیں ہے۔

( ١٨٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي ظِهَارٍ ، وَلَا ظِهَارٌ فِي إِيلَاءٍ.

(۱۸ ۱۳۲) حضرت علی وافقهٔ فرماتے ہیں کہ ایلاءظہار میں اورظہارا بلاء میں داخل نہیں ہوتا۔

( ۸۹ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَىّ كَظَهْرِ أُمِّى إِنْ قَرَبْتُكِ اگر كسى آدمى نے اپنى بيوى سے كہا كہ اگر ميں تيرے قريب آيا تو تو ميرے لئے ميرى مال كى پشت كى طرح ہے تو كيا تھم ہے؟

( ١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ فِى الظَّهَارِ وَقُتْ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبُتُكِ ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلَاءِ.

(۱۸ ۱۳۳) حضرت ابراہیم مریشید فرماتے ہیں کہ ظہار میں کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تیرے قریب آیا ہتو پھرظہار میں وقت داخل ہوسکتا ہے،اگراس نے بیکہااور چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھاتو عورت ایلاء کی وجہ ہے بئد ہوجائے گی۔

( ١٨٦٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ عَلَىَ كَظَهُرِ أُمِّى إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَإِنْ قَرَبُهَا وَقَعَ الطُّهَارُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتُ مِنْهُ بِالإِيلَاءِ.

(۱۸۲۳) حضرت معی بیشید فرماتے ہیں کداگرایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں تیرے قریب آیا تو تومیرے لئے میری

ماں کی بشت کی طرح ہے،اورا گروہ اس کے قریب آیا تو ظہار ہوجائے گا اورا گر چار مبینے تک جھوڑے رکھا تو عورت ایلاء کی وجہ سے بائنہ ہوجائے گی۔

( ١٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ إيلَاءٌ.

(۱۸۲۴۵) حفزت حسن پرتیجا فرماتے ہیں کہ یہا بلاء ہے۔

( ١٨٦٤٦) حَذَثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَحْلٍ قَالَ لامْرَأَنِهِ : إِنْ قَوَنَاكِ فَأَنْتِ عَلَىّ كَظَهْرٍ أُمِّى ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ :لِيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸۲۳) حضرت عطاء بالطیلا فرماتے ہیں گداگرایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہااگر میں تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے اوراہے چار مہینے تک چھوڑے رکھا تو یہ کوئی چیز نہیں۔

( ١٨٦٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَو ، عَنْ الْرَهِدِ الْرَاهِيمَ قَالاً : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامُواَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ، فَإِنْ قَرَبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهُوَ إِيلاً ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَهُو ظِهَارٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ الْأَسْهُرِ فَهُو ظِهَارٌ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ الْمُعْمِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُورُ بُهَا حَتَى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُو إِيلاً ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ اللهَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُورُ بُهَا حَتَى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُو إِيلاً ، وقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاعْمَارِ مِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

عورت ایک طلاق سے بائد ، وجائے گ۔ ( ۱۸۶۸) حَلَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَلَّنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : سَأَلْتَهُمَا عَنْ رَحُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةٌ فَأَنْتِ عَلَى كَظُهُرِ أُمِّى ؟ قَالًا : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكُو. ( ۱۸۲۲۸) حضرت شعبه بِرَشِيد كَتِمْ بِين كَدِمِن فِ عَصْرت حَمْ بِرَشِيدِ اور حضرت حاد باليهِ ساوال كيا كراكر كُونُ خص ابني يون سے

ر ۱۱۸۰۰ کی سرت سبہ بیتی ہے ہیں ندیں سے سرت ہوئید اور سرت ماہ بیتی سے موان کیا کہ اروق س ہی ہوں سے کہے کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب چارمبینے گذرجا کیں تواکی طلاقی بائندہ وجائے گی۔

#### ١٠٠) مَا قَانُوا فِي الْمُهَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا

جن حضرات ئے نزد میک مبارا قرایعنی خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا) طلاق ہے ( ۱۸۶۹) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَانِنْ ، وَالإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَلَلِكَ. (۱۸۲۹) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ خلع طلاقِ ہائنہ ہے اورای طرح ایلاء اور مباراة بھی۔

( ١٨٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ انْنِ جُرَبْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إذَا تَفَرَّقَا فِي

ذَلِكَ النَّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِي وَاحِدَةٌ ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءَ.

(۱۸۷۰) حضرت عطاء پرتیمیا فرماتے ہیں کہ ہروہ طلاق جس کا نکاح درست ہو جب میاں بیوی اس نکاح میں جدا ہوں گے (خواہ طلاق کا تکلم نہ کیا ہو ) تو وہ ایک طلاق ہوگی ،جیسے مبارا ۃ اور خلع وغیرہ۔

( ١٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، غَنْ جَعُفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ :بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيِّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ :مَا نَرَاهُ إِذَا أَحَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.

(۱۸۲۵) حضرت زبری مطلط فرمایا کرتے تھے کہ مباراۃ طلاق کی سخت ترین تنم کے، جب مُرد عورت سے وکی فدید لے تو یہ خلع کے درجہ میں ہے۔ درجہ میں ہے۔

# ( ٩١ ) مَنْ قَالَ كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق ہے

( ١٨٦٥٢ ) حَذَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : كُلُّ قُرْقَةِ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٢٥) حضرت سعيد بن ميتب والفيد اور حضرت حسن ويشيد فرمات بي كه برجدا ألى طلاق ٢٠-

( ١٨٦٥٣ ) حَلَّتْنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ.

(١٨٦٥٣) حضرت ابراتيم مِلِيُّيدُ فرمات مين كه بروه جدائي جومردول كي طرف سے آئے ،طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ.

(۱۸۶۵) حضرت صفحی بایشید فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ فُرُقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

(١٨٦٥٥) حفرت قاده پينيز فرماتے ہيں كه ہرجدا كي طلاق ہے۔

( ١٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٢٥٢) حضرت عطاء طينية فرمات مين كه برجداني طلاق بـ

( ١٨٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

(١٨٢٥٤) حفزت ابراجيم طِيني فرمات بين كه برجدا كي طلاق بائنه ب-

( ١٨٦٥٨ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيس كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا.

(۱۸۲۵۸)حضرت طاوُس پلیٹھانہ فرماتے ہیں کہ ہرجدائی طلاق نہیں ہے۔

# ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْأُمَةِ تَعْتَقُ تُخَيَّرُ ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

اگرسی باندی کوآ زاد ہونے کے بعدا ختیار دیا جائے اوروہ اپنے نفس کوا ختیار کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا :إِذَا كَانَتِ الْأَمَّةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأَعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقِ

ں سیر میں میں ہوئی۔ (۱۸۷۵۹) حضرت ابراہیم،حضرت طاؤس اورحصرت عامر بُیَّتَیْنیم فرماتے ہیں کداگر کوئی باندی کسی آزاد چُفص کے نکاح میں ہو،اس باندی کوآزاد کیا جائے اوروہ اپنے نفس کواختیار کرلے تو یہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔

( ١٨٦٠ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّاد (ح) وعَنْ عُبَيدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا أُغْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاق.

(۱۸۲۷۰) حضرت حماد مِلِیْنظید اور حضرت ابرانبیم مِلِینظید فرماتے ہیں کداگر کسی باندی کوآزاد کیا گیا پھراسے اختیار دیا گیا اوراس نے اپ نفس کواختیار کرلیا تو یہ بغیر طلاق کے فرقت ہوگی۔

( ١٨٦٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

(١٨١١) حضرت حسن ميشيد فرمات بي كه يبطلاق مائن بـ

( ١٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.

(١٨٦٢٢) حضرت محمد يطين فرمات بين كدا كرأس في السينفس كوانتتيار كرلياتوبيطلاق بائن بـ

( ٩٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِه إنْ شِنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگركوئى شخص اپنى بيوى سے كہے كما گرتو جا ہے تو تخفي طلاق ہے تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٦٦٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : إِنْ شِنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ شَانَتُ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأَ فَلَا شَيْءَ.

(۱۸۶۳) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ اپنی بیون ہے کے کہ اگر تو جا ہے تو تھے طلاق ہے تو اگروہ جا ہے تو طلاق ہوگی اور اگر نہ جا ہے قو طلاق نہیں ہوگی۔

( ١٨٦٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِنْتُ ، فَقَالَ : هِي طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجُعَةِ ، وَإِذَا قَالَ : إِنْ شِنْتُ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ قَدْ شِنْتُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمُ يُطَلِّقُهَا. (۱۸۲۱ه) حضرت حسن برائین فرماتے ہیں کداگرکوئی محض اپنی بیوی سے کہے کداگر تو جا ہو تھے طلاق ہے تو اگر عورت نے کہا کہ میں نے طلاق کو جاہ لیا تو اسے ایک طلاق ہوجائے گی اور مر دکور جوع کاحق ہوگا اور اگر کہا کداگر تو جا ہے تو میں تھے طلاق دے دول اور اس نے کہا کہ میں نے جاہ لیا تو اگر مرد جا ہے قوطلاق دے دے۔

# ( 94 ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأْتِهِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، مَا يَكُونُ ؟ اگرايك آدمى نے اپني بيوى سے كہاكة وميرى بيوى نہيں ہے تو كيا تكم ہے؟

( ١٨٦٦٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْمُون ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ فَائِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِى بِامْرَأَةٍ ، فَلْفَعَلَتْهُ ، فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَأَتَتُ مَعَهُ أَبًا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ : مَا نَوَى ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۸ ۱۷۵) حضرت عروہ بن فائد پیلین کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں فلاں کام کرے تو میری بیوی نہیں ہے، اس عورت نے وہی کام کیا، پھروہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیا ڈٹاٹٹو کے پاس آئی انہوں نے فرمایا کہ جو دیت کی ہوہ نیت کی تھی وہ واقع ہوگیا، پھروہ اپنے خاوند کے ساتھ حضرت ابوعبد اللہ جدلی کے پاس گئی انہوں نے بھی فرمایا کہ جونیت کی ہوہ واقع ہوگیا، اور حضرت سعید بن جبیر پیلین نے فرمایا کہ بیہ کھینیں ہے۔

( ١٨٦٦٦) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قُتَادَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ الْحَجَّاجَ الْحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَا أَبْعَدَ.

(۱۸۲۲۲) حفرت قادہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت سعید بن میتب ویٹیو ہے کہا کہ تجاج اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہا کی آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو ایک طلاق ہوجائے گی ، یہ ن کر حضرت سعید ویٹیوٹیئے نے فرمایا کہ یہ بہت بعید از قیاس بات ہے۔

( ١٨٦٦٧ ) حَذَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِى بِامْرَأَةٍ مِرَارًا ، وَهُوَ عَضْبَانُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ :مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا ، إِلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ.

(۱۸۲۷) حفرت ابراہیم ویشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص آپنی ہوی سے تی مرتبہ غصے کی حالت میں کہے کہ تو میری ہوئیس تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں دہ طلاق کا ارادہ کر کے ہی اس حدکو پینچ سکتا ہے۔

( ١٨٦٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ: مَا نَوَى.

(۱۸۷۸) حضرت زہری پر بیٹیلا فرماتے ہیں کہ آگر سی مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو اس کی نبیت کا اعتبار ہے۔

- ( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ عطاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُوَأَتِهِ :لَسْتَ لِي بامُواَةٍ ، قَالًا :كِذُبَةٌ ، لَيْسَتُ بشَيْءٍ.
- (۱۸۲۲۹) حضرت حسن بلینی اور حضرت عطاء مینید فرماتے ہیں کداگر کمی مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بیوی نہیں تو یہ جھوٹ ہے اور سے کہنیں۔
  - ( ١٨٦٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :إذَا وَاجَهَهَا بِهِ ، وَأَرَادَ الطَّلَاقَ ، فَهِيَ وَاحِدَةً.
    - (١٨٦٧) حضرت قاده ويقيد فرمات بين كه جب اس كي طرف مندكر كي كهااور طلاق كااراده كيا تواكي طلاق بهوجائي كي-
      - ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَيَقُولُ لَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اگرایک صاحبِ زوجہ مخص سے پوچھاجائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہے نہیں تو کیا حکم ہے؟

- ( ١٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ :أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ :لَا ، فَقَالَ إِبرَاهِيم :كِذُبَةٌ كَذَبَهَا.
- (۱۸۷۷) حفرت ابراہیم بیٹی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ مخص سے پوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کیے ہیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔
- ( ١٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كِذْبَةٌ ، فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسأَل : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لا .
- (۱۸۷۷) حفرت عمر وہ اٹنے سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک صاحب زوجہ مخص سے بوچھا جائے کہ تیری کوئی بیوی ہے؟ وہ جواب میں کہنیس تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے۔
  - ( ١٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سيار ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هُوَ كَاذِبٌ.
    - (۱۸۷۷۳)حضرت فعنی پیشید فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔
    - ( ١٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
      - (١٨٦٧) حفرت حكم يشفيذ فرمات بين كديه بجينيس-
    - ( ١٨٦٧٥ ) جَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ كَاذِبٌ.
      - (١٨٦٧٥) حضرت حسن بيني فرمات بين كدوه جمونا ہے۔

( ٩٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ طَلَّقْتَ الْمُرَأَتَكَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ الرَّسَ خُصْ ہے سوال کیا جائے کہ کیا تونے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں حالا فکہ اس نے طلاق نہ دی ہوتو کیا حکم ہے؟

( ١٨٦٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ :طَلَّفُتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ :يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

(۱۸۷۷) حفرت ابراہیم ویشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالا تکداس نے طلاق نددی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ١٨٦٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طِلَقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنُ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ :فَقَدْ طُلِّقَتْ.

(۱۸۷۷) حضرت حسن ویشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نددی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس عورت کو طلاق ہوگئ۔

( ١٨٦٧٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ ، فَقُولُ : نَعَهُ ، فَقَالَ : كِذُبَهٌ.

(۱۸۷۷) حضرت عامر ولیٹی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مخف ہے سوال کیا جائے کہ کیا تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی؟ وہ جواب میں کہے ہاں، حالانکہ اس نے طلاق نہ دی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے ایک جھوٹ بولا۔

( ٩٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأْتَهُ وَاحِدَةً ، يَنْوِي ثَلاَّتًا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کوایک لفظ میں طلاق دی اور تین کی نیت کی تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : النَّيَّةُ فِيمَا خَفِي ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ ، فَلَا نِيَّةَ فِيهِ.

(١٨١٧) حضرت معنى ويشيد فرمات بين كه نيت تخفي چيزول مين هوتي ب ظاهر چيزول مين نيت كاعتبار نبيل موتا-

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنُوِى ثَلَاثًا ، قَالَ :هِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۷۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور نیت تین کی کی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ (١٨٦٨١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَفْفِرِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ :هِي وَاحِدَةٌ. (١٨٦٨) حفزت عَمْمِ يَشِيْ فِرماتِ بِن كما يك طلاق بوگل-

( ١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقِيلَ :هِيَ وَاحِدَةٌ.

(۱۸۶۸) حضرت تھم مِریشیو ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہے کیے کہ تجھے طلاق ہے اور ہاتھ سے تین کا شار ہ کرے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔

( ١٨٦٨٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَان ، قَالَ :سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبُوَابِ الطَّلَاقِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ :فَأَوْمَا بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.

(۱۸۷۸۳) حفرت شعمی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص سے سوال کیا گیا کہ کیا تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور اس نے انگل سے چار کا اشارہ کیا اور کوئی بات نہ کی تو اس نے اپنی بیوی کوچھوڑ دیا۔

#### ( ٩٨ ) مَنْ قَالَ اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ لعان ایک طلاق ہے

( ١٨٦٨٤) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اللَّقَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٦٨ ) حفرت سعيد بن ميتب بيشط فرماتے بين كه لعان ايك طلاق بائتہ ہے۔

( ١٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حماد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٨٥) حضرت ابراتيم ويطيؤ فرمات بي كدلعان ايك طلاق بائذ بـ

( ١٨٦٨٦) حَدَّثْنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.

(١٨٧٨) حفزت مغيره ويطيط كہتے ہيں كديس نے حضرت ابرا ہيم ويطيل سے پوچھا كد كيالعان كرنے والا تين طلاقيں دينے والے سے زيادہ شديد حكم والا ہے؟ انہوں نے فر مايا ہاں۔

( ١٨٦٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.

(١٨٢٨٤) حفرت معى يشيد فرمات بي كدلعان سكساركرن سازياده بخت چيز ب\_

( ٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَةً، فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تُرْجِعُ الْمَا عَنَاهُ ؟ اللَّهِ، عَلَى كُمْ تَكُونُ عنده ؟

# اگرایک آدمی نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیں، پھراس سے شادی کرلی تواب اس کے یاس کتنی طلاقوں کاحق ہوگا؟

( ١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، وَحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ سَمِعْنَا أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطُلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتُ ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ الأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطَّلَاقِ. . الطَّلَاقِ. . الطَّلَاقِ.

(۱۸۶۸) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہ اللہ سے بحرین کے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دے دی تھیں، پھراس عورت نے شادی کی اوراس کے دوسرے خاوند نے بھی اے طلاق دے دی، پھر پہلے خاوند نے اس سے نکاح کیا تو اس کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہوگا ، انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس باقی ماندہ طلاق کاحق ہوگا۔

( ١٨٦٨٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ أَبَى ، قَالَ : تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨٧٨٩) حفرت الى يشين فرماتے ميں كداب اس كے پاس باقى ماندہ طلاق كائل رہ كا-

(۱۸۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ ، وَشُرِيَّحًا عَنِ الرَّجُلِ يَطَلِّقُ امْرَاتَهُ تَطْلِيفَةً ، أَوْ تَطْلِيفَتِيْنِ ، فَبَيْرَ وَجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَ ، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ ، يَطلِّقُ امْرَاتَهُ تَطْلِيفَةً ، أَوْ تَطْلِيفَتِيْنِ ، فَبَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطلَّقُهَا ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَ ، وَطَلاقٌ ، وَطَلاقٌ ، وَطَالَ شُويَ عَنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا يَقِي مِنَ الطَّلاقِ ، وَقَالَ شُويَحْ نِنِكَاحْ جَدِيدٌ ، وَطَلاقٌ جَدِيدٌ . عَمُرانُ بَنَ صِينَ الطَّلاقِ ، وَقَالَ شُويَحْ نِنِكَاحْ جَدِيدٌ ، وَطَلاقٌ جَدِيدٌ . (١٨٢٩٠) حضرت على وَيَشِيرُ كَتِ بِي كَمَانِ مِنْ الطَّلاقِ ، وَقَالَ شُويَحْ الرَحْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْنَ عَنِي اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ ، وَأَبَى ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ،

وَمُعَاذٌ ، يَقُولُونَ : تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ.

(١٨ ١٩١) حفرت عمر، حفرت الي، حفرت الودرواء اور حفرت معاذين فيم فرماتي بين كه باقي مانده طلاقوں كاحق باقى رہے گا۔ ( ١٨٦٩٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ ، إلَّا الثَّلاثُ.

(۱۸۲۹۲) حضرت علی مُثابِّقُو فر ماتے ہیں کہ شادی کے رشتے کوتین طلاقیں ہی ختم کرتی ہیں۔

( ١٨٦٩٣ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ. (۱۸۶۹۳) حضرت على روائز فرماتے ہیں كہ باقی ماندہ طلاقوں كاحق ہوگا۔

( ١٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ.

(١٨٦٩٣) حضرت الي زل الله فرمات ميں كه باقى مانده طلاقوں كاحق ہوگا۔

( ١٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ ، وَمُعَاذْ ، وَزَيْدٌ ، وَأُبَيٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَّ مِنَ الطَّلَاقِ.

(۱۸۲۹۵) حفرت عمر،حفرت معاذ،حفرت زید،حفرت الی اورحفرت عبدالله بن عمر ثقافقاً فرماتے ہیں که باقی ماندہ طلاقوں - By 38

( ١٨٦٩٦) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.

(١٨ ١٩٢) حضرت عمر النيخ فرماتے ہيں كه باقي مانده طلاقوں كے ساتھ واپس آئے گی۔

# (١٠٠) مَنْ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاق جدید کاحق ہوگا

( ١٨٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقُبَلِ.

(١٨٦٩٤) حفرت ابن عمر ثذا فورمات بين كداليي صورت مين طلاق جديد كاحق موكار

( ١٨٦٩٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالًا :هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ.

(١٨ ١٩٨) حضرت ابن عباس أور حضرت ابن عمر جن ية من فرمات بين كه اليي صورت ميس طلاق جديد كاحق بوگا\_

( ١٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ.

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) كي المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم (جلده) في المستخدم المستخدم

( .١٨٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالنَّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلَاقًا جَدِيدًا.

المهوم مو رصور الماليم ويشيد فرمات مين كه حضرت عبدالله ولا يؤرك شاكر وفرما ياكرت سطى كه تمين طلاق كاحق ولواسكتي المدالله والمكتبي الله والمكتبي الله والمكتبي المدالله والمكتبي والمكتبي المدالله والمكتبي المدالله والمكتبي والمكتبي المدالله والمكتبي والمكتبي المدالله والمكتبي والمكت

مين تواك اوردوطلا قين كيون نبين دلوا عمين ؟ ( ١٨٧٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاتُ ،

وَلاَ يَهُدِهُ الْوَاحِدُةَ وَالنَّنْتَيْنِ. (١٨٧٠) حضرت ابراجيم مِيَّيْظٍ فرمات بين كه حضرت عبدالله وَليَّوْ كِ شَاكَر دفر ما ياكرت تصح كه تين طلاقين تَى طلاق كاحق دلوا

علق مِن توایک اور دوطلاقیں کیول نہیں دلواسکتیں؟ - علق میں توایک اور دوطلاقیں کیول نہیں دلواسکتیں؟

( ١٨٧.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثَّنْتُيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاتَ ، إلَّا عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ :هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ.

(۱۸۷۰۲) حضرت ابرا میم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واٹنو کے شاگر دفر مایا کرتے تھے جبکہ حضرت عبیدہ فرماتے تھے کہ مرد کے پاس صرف باتی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔ ایک اور دوطلاقیں نئی طلاق کا حق دلوا سکتی ہیں جس طرح تین طلاقیں نئی طلاق کا حق یے پاس صرف باتی ماندہ طلاقوں کا حق ہوگا۔ ایک اور دوطلاقیں نئی طلاق کا حق دلوا سکتی ہیں جس طرح تین طلاقیں نئی طلاق کا حق

رووان ين-(١٨٧.٣) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ .

(١٨٧٠٣) حضرت شرح بيليني فرماتي بين كدوه في طلاق اور نئے نكاح كے ساتھ واليس آئے گی۔ (١٨٧٠٤) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِ شَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :هِي عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقِ جَدِيدٍ.

( ۱۸۷۰٤ ) حدثنا فرشیر بن هستام ، عن مجعفر ، عن میمون ، قال همی میمان علی حاربی بجیلید . (۱۸۷۰۴ ) حضرت میمون برخیر فرماتے ہیں کدوہ نی طلاق کے ساتھ والیس آئے گا۔

( ١٨٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةً ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة فَبَانَتُ مِنْهُ ، فَحَلَّتُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَّحَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِي مِنَ الطَّلَاقِ . قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَقَهَا أُخْرَى فَبَانَتُ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَحَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِي . فَطَلَقَهَا أُخْرَى نَهُ طَلَقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى قَوْجَعَتْ إِلَى قَوْجَعَتْ إِلَى قَوْجَعَتْ إِلَى قَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى مَا بَقِي . فَطَلَقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى قَوْجَعَتْ إِلَى ذَوْجَهَا الْأَوْلِ ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى ثَلَاثٍ . وَلَا الْآوَلِ ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى ثَلَاثٍ . وَوَجِهَا الْأَوْلِ ، عَلَى كُمْ هِي عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِي عَلَى ثَلَاثٍ .

(١٨٧٠٥) حضرت رجاء وليشيئه كهتم مين كه مين نے حضرت قبيصه وليشيئه سيسوال كياكه اليك آدى نے اپني بيوى كوطلاق دے دى

اوروہ بائنہ ہوگئی، اس نے عدت پوری کی اور کسی مرد سے شادی کرلی ، اس نے اس سے دخول کیا پھروہ مرگیایا اس کو طلاق دے دی ،

یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ ، میں

نے سوال کیا کہ اگر اس نے اسے دوسری مرتبہ طلاق دی ، وہ بائنہ ہوگئی ، پھر اس نے کسی آ دمی سے ذکاح کیا ، اس نے اس سے دخول کیا

اور پھروہ مرگیا یا اسے طلاق دے دی ، یہ پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی؟ انہوں نے فرمایا

کہ باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ ، میں نے کہا کہ اس نے پھر طلاق دے دی ، اس نے عدت کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرلی ، اس

نے اس سے دخول کیا اور پھر اسے طلاق دے دی یا مرگیا ہے مورت پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس

نے اس سے دخول کیا اور پھر اسے طلاق دے دی یا مرگیا ہے مورت پھر پہلے خاوند کے پاس واپس آئی تو کتنی طلاقوں کے ساتھ واپس

( ١٨٧٠٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَإِنْ لَمُ يَدُخُلُ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَهِيَّةِ الطَّلَاقِ.

(۱۸۷۰۲) حضرت ابراہیم پیشیر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دخول کیا تو تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی اور اگر دخول نہ کیا تو باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی۔

# (١٠١) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٧٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتُ.

(۷۰۷) حفرت قادہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا جب تو حاملہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو آ دی کو چاہئے کہ ہر طہر میں اس سے جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع نہ کرے یہاں تک کہ دہ دوبارہ حیض آنے کے بعد پاک ہوجائے ، جب اس کا حمل ظاہر ہوجائے تو وہ بائنہ ہوجائے گ۔

( ١٨٧٠٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.

(۰۸ ۱۸۷) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب تو حاملہ ہوئی تخفیے طلاق ہے، تو وہ عورت کے چیف سے پاک ہونے کے بعداس سے جماع کرے اور پھر رک جائے۔ حضرت ابن سیرین بریشید فرماتے ہیں کہ اس کے حمل کے ظاہر ہونے تک اس سے جماع کرسکتا ہے۔

# (١٠٢) مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ

# اگر مجوسی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے تو کیا حکم ہے؟

( ١٨٧.٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً ، وَكِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا :إذَا سَبَقَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ.

(۱۸۷۰۹) حضرت حسن، حضرت عکرمداور حضرت عمر بن عبدالعزیز بیکیتی فرماتے ہیں کداگر مجوی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے قومر دکو بغیر نئے سرے سے بیغام نکاح کے عورت پر کوئی حق نہیں رہا۔

( ١٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحُدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّكَاحِ.

(١٨٧١) حضرت حسن والتي فرمات بين كما كرمجوى ميال بيوى مين على كوئى ايك اسلام قبول كرلي توان كا نكاح ختم موكيا-

( ١٨٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۸۷۱) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ١٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ: يَنْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِى بِلَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۸۷۱۲) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ شرک مرد دعورت اگر انتھے اسلام قبول کرلیں تو ان کا نکاح باتی رہے گا اوراگر ایک اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح ختم ہوجائے گا، بیتکم مجوسیوں اورمشرکوں کا ہے اہلِ کتاب کانہیں۔

( ١٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(۱۸۷۱۳) مصرت تھم ویشینہ فرماتے ہیں کہا گرمجوی میاں بیوی میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کر لے توان کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

# (١٠٣) قَالَ لَيْسَ فِي الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبُّ، وَقَالَ هُوَ لَهُ لاَزِمُّ

جوحصرات فرماتے ہیں کہ طلاق اور غلام کوآ زاد کرنے میں مزاح نہیں ہوتا، بیلازم ہوجاتے ہیں ( ۱۸۷۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ :النَّكَاحُ ، ر (۱۸۷۱۳) حضرت ابودرداء زلینو فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مزاح نہیں ہوتا: نکاح ،عتاق اور طلاق

( ١٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ جَانِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ :الْهِنْقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنَّكَاحُ ، وَالنَّذُرُ.

(١٨٧١) حضرت عمر من الله فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہرحال میں نافذ ہوجاتی ہیں: غلام کی آزادی، طلاق، نکاح اور نذر

( ١٨٧١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :ثَلَاثُ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ :الطَّلَاقُ ، وَالنَّكَا حُ ، وَالنَّذُرُ.

🔫 (۱۸۷۱) حضرت ضحاك بيشيد فرمات مين كه تين چيزوں ميں مزاح نبيس موتا: طلاق ، نكاح اور نذر

( ١٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ ، وَسُلَيْمَانُ ، وَعُمَرُ بُنُ عَبْلِهُ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ.

(۱۸۷۷) حضرت عمر و بن مهاجر ملتظ کہتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان ،سلیمان ،عمر بن عبدالعزیز اوریزید بن عبدالملک بیت بیے نے خط میں لکھا تھا کہتم ہے وقو فوں کی سب باتول کومعاف کر دولیکن طلاق اور غلام کی آزادی میں انہیں چھوٹ ندو۔

( ١٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ثَلَاثُ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النَّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِتَاقُ.

(١٨٧١٨) حضرت سعيد بن مستب بليشيد فرمات بين كه تين چيزين ايسي بين جن مين مزاح نبين موتا: نكاح ،طلاق اورآزادي

( ۱۸۷۱۹ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبِى الدَّرِدَاء ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ
يُطُلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا
 تَتَنْجِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ حَرَّرَ ، أَوْ أَنْكُحَ ، أَوْ
 نَكُحَ ، فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ لَاعِبًا فَهُو جَائِزٌ . (طبرى ٣٨٢ ـ طبرانى ٤٨٠)

(۱۸۷۹) حضرت ابودرداء بن تنفی فرماتے ہیں کہ زمانہ جابلیت میں آدمی اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعدرجوع کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو مزاح کررہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہ میں تو مزاح کررہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَ لَا تَشَخِذُو ا آیَاتِ اللهِ هُزُوًا ﴾ الله کا آیات کو فداق نہ بناؤ، اس پر رسول الله مُؤَسِّفَ فِیْ نَا کہ جس نے طلاق دی، غلام کو آزاد کرایا، نکاح کرایا یا تکاح کیا اور پھر کہا کہ میں تو مزاح کررہا تھا یہ چیزیں پھر بھی نافذ ہوجا کیس گی۔

( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، فَلَا تُقِلْهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ. ه مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي اوس المحال المح

(۱۸۷۲۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز دایشیز نے خط میں لکھا کہ بےوقو فوں کی ہرغلطی کومعاف کر دولیکن غلام کی آ زاد کی اور طلاق دینے کی بازید میں

( ۱۸۷۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبْ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنَّكَاحُ (۱۸۷۲) حضرت معيد بايشيو فرمات بين كرتين چيزين اليي بين جن مين مزاح نبين بوتا: عَالَ، طلاق اور نكاح

# ( ١٠٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

# عربی کےعلاوہ کسی دوسری زبان میں طلاق دینے کا حکم

( ١٨٧٢٢) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ. (١٨٧٢٢) حضرت على ويشيئ فرماتے بين كما لَركن آدى نے اپنى يون كو "بيشتم" كہا توا كي طلاق بوجائے گى-

( ١٨٧٢٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ.

(۱۸۷۲۳) حفرت ابراہیم طینیو فرماتے ہیں کہ عجمی مخص کا بنی زبان میں طلاق دیناجا ئز ہے۔

( ١٨٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى شِهَابٍ ، عَنُ جَبَلَةَ بُنِ دَعْلَجٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ بالْفَارسِيَّةِ قَالَ :يَلْزَمُهُ.

(۱۸۷۲۳) حفرت سعید بن جبیر مِیشید فرماتے ہیں کہ فاری میں طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : بهشتم ، قَالَ : يَلُزَمُهُ الطَّلَاقُ.

(١٨٧٢٥) حضرت حسن ولينظية فرمات مين كداكر كسى آدى نے اپنى بيونى كور بيشتم "كها توايك طلاق بوجائے گى۔

( ١٨٧٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: بهشتم ، بهشتم، بهشتم، بهشتم، بهشتم، قَالَ :قَدْ قَالَهَا يِلِسَانِهِ ، ذَهَبَتُ مِنْهُ.

(۱۸۷۲۱) حفرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی زبان میں یوی کو' دبیشتم ، بہشتم' کہا تو طلاق ہو جائے گ۔

( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأْتُهُ ؟

#### آدمی کے لئے اپنی بیوی کو خلع کا کہنا کب درست ہے؟

( ١٨٧٢٧) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾. (۱۸۷۲۸) حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کدمرد کے لئے صرف اتنی بات پر بیوی سے ضلع کا فدیہ لیبنا درست نہیں کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے اوران کی فتم کو پورانہ کرے ، البیتہ اگروہ ایسا کرلے تو اس کے لئے فدیہ حلال ہے، اگر خاوند فدیہ قبول کرنے سے انکار کرے اور عورت اطاعت سے انکار کرے تو دونوں فیصلے کے لئے دوآ دمی مقرر کریں ایک عورت کے گھروالوں سے ایک مرد کے گھروالوں سے۔ ا

( ۱۸۷۲۹ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا كَوِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، فَلْيَأْخُذُ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا. (۱۸۷۲۹) حضرت فعى بِلِيْلِيْ فرماتے ہیں کدا گرعورت اپنے خاوندکونا پند کرے تو آ دی اس سے فدیہ لے کراہے جھوڑ دے۔

( ١٨٧٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيّ ، قَالَ: يَطِيبُ لَكَ النَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيّ ، قَالَ: يَطِيبُ لَكَ الْخُلُعُ إِذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا أَبُرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أَطِيعُ لَكَ أَمْرًا.

(۱۸۷۳) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن حمیری ویشیر؛ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے عورت سے ضلع کرنا اس وقت اچھا ہے جب وہ کیے کہ میں نہ تو تمہارے لئے غسلِ جنابت کروں گی نہ تو تمہاری قتم پوری کروں گی اور نہتمہارے تھم کی اطاعت کروں گی۔

المدل مدوسهار من من المسر البيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىّ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ

إِذَا قَالَتُ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَبَرُ لَكَ قَسَمًا ، وَلا أَكُومُ نَفْسًا.

(١٨٤٣) حضرت على برفائي فرماتے ہيں كدمرد كے لئے عورت ساس وقت عليحد كى كرنا درست ہے جبعورت كے كديس ندنو

تمہارے لئے خسلِ جنابت کروں گی ،نے تمہاری بات مانوں گی ،نے تمہاری قتم پوری کروں گی اور نہ کسی کا اکرام کروں گی۔

( ١٨٧٢٢) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : إذَا عَصَتْكَ ، وَآذَتُكَ.

(۱۸۷۳) حفرت مقسم ولی فی فرماتے ہیں کہ جب وہ مہیں تکلیف دے یا تمہاری نافر مانی کرے تو تم اس تے طع تعلقی کرلو۔

( ١٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :(لَا جُنَاحَ) قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ ، إذَا قَالَتُ :لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ.

(۱۸۷۳) حضرت حسن پرتیفیز آیتِ خلع کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بیاس وقت مناسب ہے جب عورت کہے کہ میں تمہارے لئے غسل جنابت نہیں کروں گی۔ ( ١٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ قَالَ :إذَا فَعَلَتُ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا.

(٣٣٠) حضرت ضحاك ويشيد قرآن مجيدكي آيت ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ كى تغير مين فرماتي مين كدار عن المرعودت ايماكر عنوم دك لئے فديد لينا درست ہے۔

( ١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخُلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ يَخُلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ يَخُلَعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ يَخُلُعُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ وَيَلِهَا فَلَا بَأْسَ.

(١٨٧٣٥) حضرت عطاء والنيلة فرماتے ہيں كداگر برے تعلقات كاسب عورت ہوتو مرد كے لئے ضلع كرنا درست ہے۔

( ١٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ :إذَا كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِيَلِهَا حَلَّ لَهُ فِذَاؤُهَا.

(١٨٧٣٦) حفرت جابر بن زيد ويطيد فرماتے ہيں كداكر برے تعلقات كاسب عورت ہوتو مرد كے لئے فديد لينا درست ہے۔

( ١٨٧٣٧) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِيَلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

(۱۸۷۳) حفرت عروہ اللی فرمایا کرتے تھے کہ فدیداس وقت تک درست نہیں جب تک فساد عورت کی طرف سے نہ ہو، وہ یہیں فرمایا کرتے تھے کہ فدیداس وقت تک درست نہیں جب تک عورت بیانہ کے کہ میں تیری قتم کو پورانہیں کروں گی اور تیرے لیے عسل

عرمایا سرے سے زمزیداں وقت تک درست دیں جب مک ورث میں سے ندیں بیرن م دیورو کی روں کا اور کا اور بیرے سے سے جنابت نہ کروں گی۔ در سیدر رہے آئی اڈئی مُرکئی تن میں از رہے آئے۔ قال کہ کارہُ میں کُھُو اُن کا جا کُھُو الْفِلَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ کُو الْاَ أَنْ مَنْحَافَا

( ١٨٧٣٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا أَنُ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ السُّفَهَاءِ : حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ.

(۱۸۷۳) حفرت این جری ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ویشی فرمایا کرتے تھے کہ خلع میں فدیداس وقت تک درست ہے جب تک دونوں کوخوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم ندر کھ سکیس کے ،صرف اتنی بات پر فدید درست نہیں ہوتا کہ عورت کے کہ میں تیرے لئے خسل جنابت نہ کروں گی ، بلکہ اصل بنیا داللہ کی حدود کو قائم ندر کھنا ہے ، اللہ کی حدود دونوں پرمقرر کی گئی ہیں جیسے اچھا سلوک اور صحبت۔

( ١٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَا ٱبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ؟ قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُمْسِكُهَا. (۱۸۷۳) حفرت شعبہ پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بریٹیلا سے مورت کے اس جملے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپ شو ہرسے رہ کیے کہ میں تیرے لئے عنسلِ جنابت نہیں کروں گی اور تیری قتم کو بھی پورانہیں کروں گی اور تیری بات بھی نہیں مانوں گی، انہوں نے فر مایا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں اے اپنے یاس ہی رکھے۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ﴾ قَالَ :مَا اُفْتُوضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشُوةِ وَالصَّحْبَةِ.

(۱۸۷۴) حفرت قاسم بن محمر طِینے ہے قرآن مجیدآیت ﴿ إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمًا حُدُودَ اللهِ ﴾ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہاس سے مراد حسنِ سلوک اور صحبت ہیں۔

( ۱۸۷۱) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُوَةً؛ أَنَّ عُمَرَ أَتِي بِالْمَرَأَةِ نَاشِنٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: إخْلَعْهَا. (۱۸۷۳) حفرت كثيرمولى ابن سمره ولِيُّلِا فرمات بين كه حضرت عمر رَثَاثُوْ كَ پاس ايك ايئ عورت كامقدمه لا يا كيا توجوا پيءَ شوہركن نافرمان هي، آپ نے اس كے شوہر سے فرما يا كه اس سے ضلع كرلو۔

( ١٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُم قَالُوا : لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ .

(۱۸۷۴) حضرت زہری،عطااورعمروبن شعیب بیشیم فرماتے ہیں کہ خلع صرف نافر مان بیوی ہے کیا جاسکتا ہے۔

(١٠٦) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأْتَهُ، كُمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلاَقِ؟

#### خلع کتنی طلاقوں کے قائم مقام ہے؟

( ١٨٧٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ؛ أَنَّ الْمُوَأَةً الْحَتَلَقَتُ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلْهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً ، وَمَا سَمَّى.

(۱۸۷۳۳) حفرت جمہان مِیشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لیا تو حضرت عثمان رُق شُونے نے اسے ایک طلاق قرار دیا۔

( ١٨٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : خَلَعَ جُمُهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتُ، فَأَتُوْا عُثْمَانَ فَلَكُورُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ. (شافعي ١٦٥ـ بيهقي ٣١٦)

( ۱۸۷۳) حفرت عروہ بیٹید فرماتے ہیں کہ جمہان اسلمی بیٹید نے ایک عورت سے ضلع کیا، پھر دونوں کوافسوس ہوا، دونوں حضرت عثان ٹیٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیا کیک طلاق ہے، البتۃ اگر طلاق کی تعداد مقرر کر دوتو وہ مقرر کر دو کے

ماالو

( ١٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٧٥) حفرت عثمان مثاني فرماتے ميں كه خلع ايك طلاق ہے۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْحُلْعَ تَطْلِيقَةً بَانِنَةً.

(١٨٧٣٦) حضرت ہشام مِلِیٹیز فرماتے ہیں گہمیرے والدخلع کوایک طلاق قرار دیتے تھے۔

( ١٨٧٤٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً. (عبدالرزاق ١١٧٥٨)

(١٨٧/ حضرت سعيد بن مستب بيقيد فرمات بي كه حضور مَتَوَفَّقَ فَيْ فَاعْ كُوا يَك طلاق قرار ديا-

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :الْخُلُعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. (١٨٧٢٨) حفرت ابوسلم ويشيئ فرمات بين كفلع ايك طلاق ب-

( ١٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةً ، وَعَلِيُّ بُنُ هَاشِمْ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِاللهِ قَالَ:لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، إلاَّ فِى فِدْيَةٍ ، أَوْ إِيلَاءٍ ، إلاَّ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

(١٨٧٣) حضرت عبدالله ويشيز فرمات بين كها يك طلاق بائنه صرف ضلع ادرايلاء مين ہوتی ہے۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ. (ح) وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا :الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷۵۰) حفرت ابراہیم،حفرت عامر،حفرت عطاءاورحفرت سعید بن جبیر جوہ نیر فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الْجُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَالإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ.

(۱۸۷۵۱) حضرت ابراہیم مِیشینے فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاقی بائنہ ہے اورای طرح ایلاءاور مبارا ۃ بھی۔

( ١٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (ح)وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتُهُ قَالَا : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٤٥٢) حضرت حسن بيشيد اور حضرت معيد بن مستب بالشيد فرمات بيس كه خلع ايك طلاق بائت ب-

( ١٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِن اخْتَارَتْهُ.

(١٨٧٥٣) حضرت على حِنْ فَرْ مَاتِ بِين كَهْ خَلْعَ الكِ طَلَاقِ بِا سُدَ بِخُواهِ عُورت خُودا فَتَيَار كر \_ \_

( ١٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ، إِنْ شَانَتْ تَزَوَّجَنْهُ بِصَدَاقِ جَدِيدٍ.

(۱۸۷۵۴)حضرت قبیصہ بن ذ و یب پایشیا فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق ہے،اگر عورت جا ہے تو نئے مہر پر نکاح کر لے۔

( ١٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: كُلُّ خُلْع أَخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُو طَلَاقٌ، وَهُو تَطْلِيقَةٌ بَاثِنَةٌ.

(١٨٧٥) حضرت صعبی ویشید فرماتے ہیں ہروہ خلع جس کاعوض لیا گیاوہ ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : كُلُّ خُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٢) حفرت شرح بيني فرمات بي كد برخلع ايك طلاق بائته بـ

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٤) حفرت عطاء ويقيد فرماتي بين كه فلع ايك طَلاق بائد ٢٠

( ١٨٧٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ مَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٨) حفزت حسن بيشيا فرماتے ہيں كہ خلع ايك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٧٥٩) حفرت زہری پیٹیو فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق با کنہے۔

( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ قَالَ : فِي قِرَانَةِ أُبَيّ : الْحُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ.

(۱۸۷۷) حضرت الی ویشید کی قراءت میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ.

(۱۸۷۱) حفزت کمحول ولیٹی فرماتے ہیں کہ ہروہ عورت جس کے نفس کا فدید دیا گیا ہووہ اپنے نفس کی زیادہ حق دار ہے،وہ اپنی مرضی ہے ہی پہلے خاوند کی طرف لوٹ عمق ہے۔

( ١٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا مَحْلَد بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ :الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.

(١٨٤ ١٢) حفرت مكول والنيط فرمات بين كه خلع الك طلاق بائنه بـ

( ١٨٧٦٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

(١٨٧٦٣) حفرت عثان زاين فرماتے ہيں كەخلىج ايك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٧٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۷ ۱۸۷) حفرت ابوسلمہ پریٹی فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاق با کنہ ہے۔

( ١٨٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ

الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا.

(١٨٧٦٥) حضرت حسن ميشيد فرماتے ہیں كہ خلع ايك طلاق بائند ہے،اور اگرعورت نے كسى طلاق كى شرط لگائى تو وہ بھى ہو جائے گی۔

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ لَا يَوَى الْخُلْعَ طَلاَقًا

#### جوحضرات خلع كوطلاق نهيس سمجهة

( ١٨٧٦٦ كَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقِ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ ، وَفِي ٓ آخِرِهَا ، وَالْخُلُعَّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ الله : ﴿الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ﴾ .

(١٨٧٦١) حضرت ابن عباس تفاهين فرماتے ہيں كه خلع صرف جدائى أور تنج نكاح ہے بيطلاق نہيں ہے۔اللہ تعالیٰ نے طلاق كا آیت کے شروع اور آخر میں تذکرہ فرمایا ہے درمیان میں خلع کا ذکر ہے، الله تعالی فرماتے ہیں ﴿ الطَّلَاقُ مَوَّ قَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة ٢٢٩]

### ( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، كَيْفَ هيَ ؟

#### خلع یا فته عورت کی عدت

( ١٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :عِنَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِنَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.

(١٨٧٦٤) حضرت معيد بن ميتب بيشيد اور حضرت ابرا جيم بيشيد فرماتے بيں كه خلع يا فة عورت كى عدت مطلقه كى طرح ہے۔

( ١٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : تَفْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَهُوَ أُولَى بِخِطْيَتِهَا فِي الْعِدَّةِ.

(١٨٤٦٨) حضرت عروه واليلية فرماتے ہيں كه وہ تين حيض تك عدت گزارے كى اور خلع كرنے والا خاوندعدت ميں بيام نكاح كا زیادہ حق دارہے۔

( ١٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطلَّقَة.

(١٨٧ ١٨) حضرت ابرا ہيم وليني فرماتے ہيں كه مرد وعورت كے درميان مونے والى برجدائى ميں عدت طلاق يا فته عورت كى عدت

( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.

(۱۸۷۷) حفرت حسن ولیفید مجھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاتَ حِيضٍ.

(۱۸۷۷)حضرت سالم پیشید فرماتے ہیں کہ وہ تین حیض عدت گزارے گی۔

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :عِدَّتُهَا ثَلَاتَ قُرُوعٍ.

(١٨٧٧) حفرت صعى ويشيد فرماتي بين كداس كى عدت تين حيض ٢٠

( ١٨٧٧٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُحْتَلِعَةِ ، عدَّةُ الْمُطلَّقَةِ.

(۱۸۷۷)حضرت علی جھانٹو فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ کی عدت طلاق یا فتہ کی عدت کے برابر ہے۔

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَخِلَاسٍ ، قَالُوا :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَعِدَّةُ الْمُلاعَنَة عِدَّةُ الْمُطلَّقَةِ.

(۱۸۷۷) حفرت سعید، ابوعیاض اورخلاس بیشیم فر ماتے ہیں کہ خلع یا فتہ اور لعان کردہ عورت کی عدت مطلقہ کی عدت کی

( ١٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَغَيْرِهِم ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ :ثَلَاثَةُ قُرُوعٍ.

(۱۸۷۷) بہت سے حضرات فر ماتے ہیں کہ خلع یا فتہ کی عدت طلاق یا فتہ کی طرح تین حیض ہے۔

#### ( ١٠٩ ) مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

#### جن حضرات کے نزد یک خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے

( ١٨٧٧٦) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُنْمَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

(١٨٧٧) حضرت عثمان والفؤ فرمات بين كه خلع يا فته عورت كي عدت ايك حيض ٢٠

( ١٨٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.

(١٨٧٧) حضرت ابن عمر و الله فرمات مين كه خلع يا فة عورت كي عدت ايك حيف بــــ

( ١٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرَّبَيُّعَ الْحَتَلَعَتْ مِنْ

زَوْجِهَا ، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضِ ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ ، فَكَانَ يُفْتِى بِهِ وَيَقُولُ : خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا.

(۱۸۷۷) حضرت ابن عمر دی نی فرماتے ہیں کہ حضرت کُر نی والی نے اپنے خاوند سے ضلع لے لی ،ان کے بچیا حضرت عثمان والی والی کے باس آئے تو حضرت ابن عمر دی نی والے کے باس آئے تو حضرت عثمان والی نی وہ ایک حیض عدت گزارے گی ،حضرت ابن عمر والی والی کے اور فرمایا کہ وہ ایک حیض عدت ہونے کے قائل ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہم سے بہتر اور ہم سے زیادہ جانے والے تھے۔

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الظُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۲۰۲ عبدالرزاق ۱۱۸۵۸)

(۱۸۷۷) حضرت عکرمہ مِنْ عِنْ فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک حیض ہے، اس کا فیصلہ رسول اللّہ مَرَّ اَنْ عَنْ جَیلہ بنت سلول نئی الانٹائے بارے میں فرمایا تھا۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. (١٨٧٨ ) حضرت ابن عباس في ومن فرمات بين كفلع يا فقورت كي عدت ايك حض بـ

( ١٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتُ فَأْمِرَتُ بِحَيْضَةٍ.

(۱۸۷۸) حضرت سلیمان بن میار بایشد فرماتے ہیں کہ حضرت رُنَع بڑاٹھ نے اپنے خاوند سے خلع کی اور پھر ایک حیض عدت گزارنے کاانہیں تھم دیا گیا۔

# (١١٠) مَا قَالُوا فِي عِنَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟

#### خلع یافته عورت عدت کہاں گزارے گی؟

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا.

(۱۸۷۸۲) حفرت فعمی ویشین فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی تا کہ اگر وہ جا ہے تو رجوع کر لے۔

( ١٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ الْحَتَلَقَتُ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَتَى مُعَوِّذٌ

عُثْمَانَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ :أَتُنتَقِلُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، تُنتَقِلُ.

(۱۸۷۸) حضرت ابن عمر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت رہ جھ تھا تھے خاوند سے ضلع کی تو (رہیج کے والد) حضرت معو ذ جھا نے حضرت عثمان جھانے کے بیاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ کیا وہ وہاں سے منتقل ہو عمق ہیں؟ حضرت عثمان جھا نے نے فرمایا کہ ہاں وہ اس گھر سے منتقل ہو عمق ہیں۔

# ( ١١١ ) مَا قَالُوا فِي الْخُلْعِ، يَكُونُ دُونَ السُّلْطَانِ ؟

# کیاسلطان کی مداخلت کے بغیرخلع ہوسکتی ہے؟

( ١٨٧٨٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : أُتِى بِشر بْنُ مَرُوَانَ فِى خُلْعِ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُجِزْهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيُّ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِى فِى خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَهُ.

(۱۸۷۸) حقرت خیشہ براٹیجیڈ فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان کے پاس میاں بیوی کے درمیان خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا ، بشرنے اس کی اجازت نہ دی ، تو حضرت عبداللہ بن شہاب خولانی باٹیجیڈ نے بشر ہے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب میں تو کٹو کے پاس حاضر تھا ، ان کے پاس خلع کا ایک مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی۔

( ١٨٧٨٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلُعًا دُونَ السُّلُطَانِ.

(۱۸۷۸۵) حفرت شریح پیشید نے سلطان کی مداخلت کے بغیرخلع کی اجازت دی ہے۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ ؛ أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ ، دُونَ عُثْمَانَ ، فَأَجَّازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ.

(۱۸۷۸) حفزت نافع مِیشِیْ فرمات ہیں کہ حضرت ربیع بنت معو ذخیٰ اندُنٹا کے بیچانے انہیں ان کے خاوند سے خلع لے کر دی ، ان کا خاوند شراب پیا کرتا تھا ، پیے ظلع انہوں نے امیر المومنین حضرت عثان وہائی کی مداخلت کے بغیر لی ،کیکن حضرت عثان دہائی نے اسے جائز قرار دیا۔

( ١٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ.

(١٨٧٨) حضرت ابن سيرين ويشيد فرمات بين كه خلع سلطان كے بغير بھي جائز ہے۔

( ١٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ :الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلُطَانِ.

(١٨٧٨) حفرت زبري يشير فريات بي كَفلع سلطان كے بغير بھي جائز ہے۔

١٨٧٨٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا ذُونَ السُّلُطَانِ ، فَإِذَا رُفِعَ

كتاب الطلاق 

إِلَى السُّلُطَانِ أَجَازَهُ.

(١٨٧٨) حضرت يجييٰ بن سعيد ويشيد فرمات بين كه لوگ جهارے ياس بغير سلطان كے فلع كيا كرتے تھے، جب معامله سلطان كے یاس پیش ہوتا تو وہ بھی اس کی اجازت دے دیتے۔

# ( ١١٢ ) من قَالَ هُوَ عِنْدَ السَّلْطَانِ

#### جن حضرات کے نزد کیے خلع کے لئے سلطان کے پاس جانا ضروری ہے

( ١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ عِنْدَ السُّلُطَانِ.

(۱۸۷۹۰) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ خلع سلطان کے پاس ہی ہوگی۔

( ١٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزًا ، أَمَرَهُ السُّلُطَانُ أَنْ يَنْحَلَعَ.

(۱۸۷۹) حضرت سعید بن جبیر ویشیر خلع لینے والی عورت کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اگر عورت نافر مان ہوتو سلطان مر دکوخلع کا

( ١١٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَخْلُعُ أَمْرَأَتُهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَنْ قَالَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ

# اگرایک آ دمی خلع کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے توجن حضرات کے نز دیک طلاق نافذ

( ١٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا :لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِلْتِهَا.

(۱۸۷۹۲) حضرت عمران بن حصین ویافی اور حضرت ابن مسعود رہا تی فر مایا کرتے تھے کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق ہوجاتی ہے۔ ( ١٨٧٩٢ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي فَضَالَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَلَحُةً ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، قَالَ إِللُّمُ خُتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

#### (۱۸۷۹۳) حضرت ابوالدرداء والله فرماتے ہیں کہ خلع کے بعدعدت میں طلاق ہوجاتی ہے۔

( ١٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا :لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الآخَرُ :مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلُحَقُهَا.

( ۱۸۷۹۳ ) حضرت ضحاک مِلِیْنِیا فر ماتے ہیں کہ خلع کے بعد طلاق کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس پئی پین کا ختلاف ہے، ایک فرماتے ہیں کہ اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ دوسر نے ماتے ہیں کہ عدت میں طلاق

- ( ١٨٧٩٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارِكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ.
  - (١٨٤٩٥) حفرت سعيد بن مستب ريشي فرمات بين كه خلع كے بعد عدت ميس طلاق موجاتي ہے۔
- ( ١٨٧٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَجُوِى عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
  - (١٨٤٩١) حفرت سعيد بن ميتب والطيط فرمات بن كفلع كے بعد عدت ميں طلاق موجاتي ہے۔
- ( ١٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ اهْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ.
- (١٨٤٩٤) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه خلع كرنے كے بعد الرعورت كوطلاق دى تو آدى كامال لينا ايك طلاق ہے اور طلاق کا کہنادوسری طلاق ہے۔
- ( ١٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَخِلَاسٍ قَالَا : يَلْحَقُّهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِلَّةِ.
- المديد المديد المديد المديد المدين المستب المستان المراق يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِدَّةِ.
- (١٨٧٩٩) حضرت زہری پیشیخ فرماتے ہیں کہ خلع ایک طلاقِ بائنہ ہے، خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے ہے بھی طلاق واقع
- ( ١٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرَأْتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا.
- (۱۸۸۰۰) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کداگرایک آ دی ضلع کے بعدا پنے بیوی کوطلاق دے دیے توبیا ہے بیوی سے اور زیادہ دور کرنے والی چیز ہے۔
  - ( ١٨٨٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ : يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ.
    - (١٨٨٠١) حفرت شرح ميني فرماتے ہيں كفلع كے بعدعدت مين طلاق موجاتي ہے۔

( ١٨٨.٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِءُ زَوْجَهَا فَيُطلِّقُهَا ، قَالَا :يَقَعُ عَلَيْهَا مَّا كَانَتُ فِي عِدَّتِهَا . قَالَ سُفْيَانُ :نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ.

(۱۸۸۰۲) حضرت ابراہیم رافید اور حضرت معنی رافید فرماتے ہیں کہ اگر خلع کے بعد اگر کوئی محض اپنی بیوی کوطلاق دی توعدت میں

ر ۱۸۰۷) مسرت برویہ اربیج اور سوال کے بین کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔ طلاق واقع ہوجائے گی۔ حضرت سفیان ریشید فرماتے ہیں کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

( ١٨٨.٣ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ.

(۱۸۸۰۳) حضرت عطاء مِلِینْ فرماتے ہیں کہ خلع کے بعدعدت میں طلاق ہوجاتی ہے۔

#### ( ١١٤ ) من قَالَ لاَ يلُحَقُّهَا الطَّلاَقُ

جن حضرات کے نزد کی خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

( ١٨٨٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ. ( ١٨٨٠) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبير شُونِهُ مَا فرماتے بيں كه خلع كے بعد عدت ميں طلاق وينے سے طلاق واقع نبس سه تی

( ١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو لَهْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، مَا كَانَتُ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.

(١٨٨٠٥) حضرت جابر بن زيد ويشيد فرمات بين كه خلع كے بعد عدت ميں طلاق دينے سے طلاق واقع نہيں ہوتی۔

(١٨٨.٦) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْتَلِقَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً.

(۱۸۸۰۲) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،خواہ عورت عدت میں ی کریں میں

ى كيول نهو ـ ( ١٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة.

ر ۱۸۸۰۷) حضرت طاؤس ولینی فرماتے ہیں کہ خلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،خواہ عورت عدت

عاد ۱۳۷۰) سرت ماد ن وروچه رواح بین مدن معاد مدن مدن مدن مدن مدن د ماد ماده ماده مدن مدن مدن مدن مدن مدن مدن مد از می کندان و مد

( ١٨٨.٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَٰنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَطَاوُوسٍ قَالَا :إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ.

(١٨٨٠٨) حضرت فعلى يرتيني اورحضرت طاؤس يرتيني فرماتے ہيں كه ضع كے بعد عدت ميں طلاق دينے سے طلاق واقع نہيں ہوتی۔

( ١٨٨٠٩ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِذَّتِهَا.

- (۱۸۸۰۹) حضرت عکرمہ والٹیل فرماتے ہیں کہ ضلع کے بعد عدت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،خواہ عورت عدت میں بی کیوں نہ ہو۔
- ( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، وَابْنِ قَوْبَانَ ، قَالَا : إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا.

(۱۸۸۱۰) حضرت ابوسلمه رایشیا اور حضرت ابن نوبان رایشیا فرماتے ہیں که اگر خلع کی مجلس میں طلاق دی تو واقع ہوگی ور نہیں ۔

( ١١٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ ، أَمْ لَا ؟ ـ

خلع لینے والی عورت کا نفقہ عدت کے دوران مرد پر لازم ہوگا یا نہیں؟

( ١٨٨١١ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

(١٨٨١) حضرت ابراہيم پيشي فرماتے ہيں كے خلع لينے والى عورت كور مائش اور نفقه ملے گا۔

- ُ ( ١٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ ، لَأَنَّهَا لَوْ شَانَتْ تَزَوَّجَتُ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِها تَزَوَّجَتْهُ.
- (۱۸۸۱۲) حفرت شعمی مطبعۂ فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا کیونکہ اگر وہ چاہے تو عدت میں اپنے شوہر سے شادی کرسکتی ہے۔
  - ( ١٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ.
    - (١٨٨١٣) حفرت حماد ويشيد فرمات بين كه خلع لينه والي عورت كونفقه ملے گا\_
- ( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ :لَهَا نَقَقَةٌ ؟ فَقَالَ :كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُو يَأْخُذُ مِنْهَا ؟.
- (۱۸۸۱۳) حضرت فعی ویشین سے سوال کیا گیا کہ کیاخلع لینے والی عورت کونفقہ ملے گا انہوں نے فر مایا کہ وہ اس پر کیسے خرچ کرسکتا ہے حالا نکہ مرد نے عورت سے پیسے وصول کئے ہیں۔
- ( ١٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.
- (١٨٨١٥) حضرت حسن وينظيز فرمايا كرتے تھے كہ خلع لينے والى عورت كے لئے اوراس عورت كے لئے جے تين طلاقيس دى جا چكى

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۵) کی کسی ۱۹۰۵ کی معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۵) کی کشاب الطلاق

ہوں رہائش اور نفقہ ہیں ہے۔

( ١٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ.

(۱۸۸۱۲) حضرت قمادہ ویشین فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی اور نکاح سے فارغ ہوجانے والی عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

( ١١٦ ) مَا قَالُوا فِي مُتَعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

خلع لینے والی عورت کے متعہ کے بارے میں علماء کی آراء

( ١٨٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ زِلْمُمَلَّكَةِ ، وَالْمُخَيِّرة ، وَالْمُخَيِّلِعَةِ ، مُتُعَةٌّ.

(۱۸۸۷) حفرت عطاء طلع فی فی از میں کہ جس کورت کواس کے معاملے کا مالک بنادیا گیا ہو، یا اے اختیار دے دیا گیا ہویا اس نے خلع کی ہو،ایسی عورت کومتعہ ملے گا۔

( ١٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لِلْمُخْتَلِعَةِ مُنْعَةٌ.

(١٨٨١٨) حضرت زهري ويشفه فرمات بين كفّلع لينے والى عورت كومتعد ملے گا۔

( ١٨٨١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْفَةً، كَيْفَ يُمَتَّعُهَا وَهُو يَأْخُذُ مِنْهَا؟ (١٨٨١٩) حضرت مع يشير فرمات بين كفلع لين والى عورت كومتع بهي نبيل ملي الا وهاس كي متعدد عالا نكدوه اس سال

لريا م

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلَّا الْمُخْتَلِقَةَ.

(۱۸۸۲۰) حضرت قاده دلیشید فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کے علاوہ ہرطلاق یا فتہ کے لئے متعہ ہے۔

( ١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِقَةِ مُنْعَةً.

(۱۸۸۲) حضرت ابن عباس تفاهین فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کے لئے متعد نہیں ہے۔

( ١١٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟

خلع یا فته عورت کا خاونداس سے رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

( ١٨٨٢٢) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَبيب بُنِ مِهْرَانَ النَّيمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِيَقِيَّةِ مَهْرِ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَوَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكُو فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ مَاهَانَ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ.

(١٨٨٢٢) حضرت حبيب بن مبران برايطية كهتم بيل كه ميل في حضرت عبدالله بن الى اوفى ولا تفي سيسوال كما كما كما كركسي عورت في

ا پنے خاوند سے باقی ماندہ مہر کے توض خلع کی تو کیاوہ رجوع کر سکتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر طلاق کا ذکرنہ کیا ہوئے مہر کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ماہان چیٹیلا سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں خواہ پانی کی ایک صراحی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔

( ١٨٨٢٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُمُلٍ ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

(۱۸۸۲۳) حفرت عامر ویشید اور حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو کسی عوض کے بدلے ایک طلاق دے دی تو وہ رجوع کاحق نہیں رکھتا، بلکہ پیام نکاح بھجوائے گا۔

( ١٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَقُولُ :صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْيَتِهَا فِي الْعِدَّةِ

(۱۸۸۲۳) حضرت ہشام پیٹین فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ خلع یا فتہ عورت کا خاوند عدت کے دوران پیام نکاح بھجوانے کازیادہ حق دارہے۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِنْرَتِهَا ، لَمُ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، إِلَّا بِخِطْبَةٍ.

(۱۸۸۲۵) حضرت ابراہیم ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ جب مرد نے عورت کوخلع کے ذریعے طلاق دی، بھر دونوں کو ندامت ہو گی، جبکہ عورت اپنی عدت میں ہوتو وہ پیام ِ نکاح کے بغیرر جو عنہیں کرسکتا۔

( ١٨٨٢٦) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.

(١٨٨٢١) حفرت زهرى الشيط فرماتے ميں كه جو كھي وى نے بيوى سے ليا ہاں سے كم پرنكاح نبيس كرسكتا۔

( ١٨٨٢٧) حَلَّاثُنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَيْمُونَ بُنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ :إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِذْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ :يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّى لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا.

(۱۸۸۲۷) حضرت میمون بن مبران بیٹیز مختلعہ کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اگر خاوند نے اس سے فدیہ قبول کر لیا پھراس کے بعد پیام نکاح بھجوایا تو وہ شادی کرسکتا ہے لیکن نیامبر مقرر کرےگا۔

( ١٨٨٢٨ ) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُخْتَلِقَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : يَخْطُبُهَا بِمَهْرِ جَدِيدٍ. (دارقطني ٢٧٦ـ بيهقي ٣١٣)

(۱۸۸۲۸) حضرت حسن پرلیجینهٔ فرماتے ہیں کہ خلع یا فتہ عورت کا خاوندا گراس سے رجوع کرنا چاہے تو نئے مہر کے ساتھ پیام نکاح مجھوائے گا۔

### ( ١١٨ ) من كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

#### عورت سے خلع کرتے ہوئے مہرسے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں

( ١٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ :تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَحَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ :أَمَّا زِيَادَةً فَلَا

(١٨٨٢٩) حضرت عطاء ويشيد فرمات جي كدايك عورت حضور مَرَافَظَةُ كي باس ايخ خاوندكي شكايت ليكرآ كي،آپ فرماياكد

جوتم نے اس سے لیا تھا اسے واپس وے دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے زیادہ دے دیا،آپ نے فرمایا کدزیادتی نہیں کر عکتی۔

( ١٨٨٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۰) حضرت علی و این فر ماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ مِثْلَهُ.

(١٨٨٣) ايك اورسندے يونبي منقول ہے۔

( ١٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۲) حفزت طاؤس ولیشید فرماتے ہیں کہ عورت سے ضلع کرتے ہوئے مہرے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنَّ أَخُذ رَدَّ عَلَيْها.

(۱۸۸۳۳) حضرت عکرمہ پرتیلا فرماتے ہیں کہ عورت سے ضلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں ،اگر لیا تو واپس دیتا ہوگا۔

( ١٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۴) حفرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ بِمِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۵) حفرت زہری پیشید اور حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَى ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا. (۱۸۸۳۱) حفزت زہری،حفزت عطاءاورحفزت عمرو بن شعیب بڑت پیم فرماتے ہیں کہ عورت سے ضلع کرتے ہوئے مہر سے زیادہ معاوضہ لیزا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَوَ مِمَّا أَعْطَاهَا. ( ١٨٨٣ ) حفرت تعمى ويشي فرمات بين كرورت سے خلع كرتے ہوئے مبر سے زياده معاوضہ لينادرست نہيں۔

( ١٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۸) حضرت سعید بن میتب واقعید فر ماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرتے ہوئے مہرے زیادہ معاوضہ لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۹) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پریشید اور حضرت تماد پریشید سے اس بارے میں سوال کیا تو ان دونوں نے فرماما کے مہر سے زیادہ معاوضہ خلع کے لئے لینا درست نہیں۔

( ١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَان.

(۱۸۸۴۰) حضرت میمون ویشید فرمائے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی ہے مہر سے زیادہ معاوضہ لیا اس نے احسان کے ساتھ رخصت نہیں کیا۔

( ١٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳) حضرت على مناتخ فرماتے ہیں كهورت ے خلع كرتے ہوئے مہرے زياده معاوضہ لينا درست نہيں۔

( ١٨٨٤٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَيْبٍ : اقْرَا الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقِيمًا خُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.

(۱۸۸۴) حفرت رجاء بن حیوہ ویشید سے سوال کیا گیا کہ حفرت حسن ویشید خلع یا فتہ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ دوہ اس بات کو مکروہ خیال فرمایا کہ کہ قبیصہ بن نے فرمایا کہ کہ قبیصہ بن ذکر مایا کہ کہ قبیصہ بن ذکر یہ ویشید نے فرمایا کہ کہ قبیصہ بن ذکر یہ ویشید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت پڑھوجس میں اللہ تعالی قرماتے ہیں (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہوکہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گئو دونوں پراس بات میں کوئی حرج نہیں کے عورت کچھ فدید دے دے۔

# ( ١١٩ ) من رَخْصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

### جن حضرات کے نز دیک مہرے زیادہ بدل خلع دینا درست ہے

( ١٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِى بِامْرَأَةٍ نَاشِزِ ، فَأَمَرَ بِهَا الْمَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَاً ، ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ :كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ :مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ ، إلَّا هَذِهِ اللَّيَالِىَ الَّتِي حُبِسُتُهَا ، قَالَ :اخْلَعُهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا.

(۱۸۸۳۳) حضرت کثیر والی فی آپ نے ہیں کہ حضرت عمر والی کے پاس خاوندگی نافر مان ایک عورت لائی گئی، آپ نے اسے تمین دن کے لئے بند کروادیا، پھراہے بلایا اور اس سے بوچھا کہ تم نے کیسامحسوں کیا؟ اس نے کہا جب سے میری اس محف سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کراب تک مجھے صرف انہی دنوں میں راحت کی ہے جن دنوں میں میں یہاں قیدر ہی ہوں، آپ نے اس کے خاوند سے فرمایا کہا ہے چھوڑ دوخواہ اس کے کان کی ایک بالی کے بدلے ہی کیول نہو۔

( ١٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ؛ أَنَّ عُمْرَ قَالَ :اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.

(۱۸۸۳۳) حفزت عمر رہی تنو فرماتے ہیں کہ عورت سے خلع کرلوخواہ اس کے بال باندھنے والے کپڑے سے کم چیز کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

( ١٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ الْحَتَلَعَثُ مِنْ زَوُجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.

(۱۸۸٬۳۵) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت الی عبید جین کی ایک مولاہ خاتون نے اپنے خاوندے اپنی تمام چیزوں حتیٰ کہ اپنے بعض کیڑوں کے بدلے خلع لی ،اور جب بیہ بات حضرت ابن عمر جن تو کو معلوم ہو کی تو آپ نے اس سے منع نے فرمایا۔

( ١٨٨٤٦) حَدَّنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا. (١٨٨٣٦) حضرت ابن عباس في ينظر مات بين كرعورت مرد من طع لي متى ہنواه بال باند ھنے كاكپڑا تك دينا پڑے۔

( ١٨٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۸۴۷) حضرت محامد رفینطیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٨٨٤٨ ) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.

(۱۸۸۴۸) حضرت ابراہیم ریشینے فرماتے ہیں کہ خاوند خلع کے عوض عورت سے ہر چیز حتی کہ اس کے بال باند ھنے کا کپڑا بھی لے

( ١٨٨٤٩ ) حَلَّنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(۱۸۸۳۹) حضرت ضحاک پیشیل فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی مہرے زیادہ عوض لے کربھی خلع کرے تو درست ہے۔

( ١٢٠ ) فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَقَّجُهَا، ثُمَّ يُطلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟

ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع لی ، پھروہ اسی سے شادی کرتا ہے اور دخول سے پہلے

#### اسے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کو کتنام ہر ملے گا؟

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ ، أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ :لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

(۱۸۸۵۰) حفرت ابراہیم پیشیا ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند سے خلع یا ایلاء کے ذریعے جدا ہوئی، پھرآ دی نے

اسعورت سے شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو پورامبر ملے گا۔

( ١٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيًّا بُنِ أَبِى زَانِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَاثِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِى عِلَّرِتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْلَلَةٌ.

(۱۸۸۵) حضرت فعمی پریشی سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو طلاقی بائند دیتا ہے، پھر آ دمی نے اس عورت سے اس کی عدت میں شادی کی اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کو بیرامبر ملے گا اورعورت پر یوری عدت لازم ہوگی۔

( ١٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

(۱۸۸۵۲) حضرت ابراہیم پیٹھیا ہے یونہی منقول ہے اوروہ فرمائے ہیں کہوہ اس سے رجوع کرنے کازیادہ حق دار ہے۔

( ١٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَاهِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَاهِلَةً.

(١٨٨٥٣) حضرت ابراجيم وينيد فرمات بيل كداس بورامبر ملے گااور تورت پر بورى عدت لازم ہوگى۔

### ( ١٢١ ) من قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کداہے آ دھامہر ملے گا

( ١٨٨٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

(۱۸۸۵۳) حفرت فعمی والیط فرماتے ہیں کداگرایک عورت اپنے خاوند سے ایک یا دوطلاقوں کے ذریعہ بائنہ ہوئی اور پھرآ دی نے اس عورت سے شادی کرلی اور پھراسے طلاق دے دی اور دخول نہ کیا تو عورت کوآ دھامبر ملے گا۔

( ١٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبُلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ :لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

(۱۸۸۵) حضرت حسن طِیْتِیا سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، وہ اس سے جدا ہوئی اوراس نے اس کی عدت میں اس نے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عورت کو آدھا مہر ملے گا اور اس برعدت نہیں ہوگ ۔

( ١٨٨٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ، قَالَا :إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِي عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ. عَنْ الْعِدَّةِ.

(۱۸۸۵۲) حفزت عکرمہ طینید اور حضزت حسن طینید فرمانتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ضلع کیا اور پھرعدت ہیں اس سے شادی کرلی اور پھردخول سے پہلے اسے طلاق دے دی توعورت کو پورامبر ملے گا اورعورت باقی عدت کو کممل کرے گی۔ (۱۸۸۵۷) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ کَیْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

(١٨٨٥٤) حضرت طاؤس يطيخ فرمات بي كداسة وهامبر ملحاً-

( ١٨٨٥٨) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّى لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرٌ مَيْمُون يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

(۱۸۸۵۸) حضرت میمون پیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے بیوی سے خلع کا فدید لے لیا پھرا سے نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس سے شادی کی اور مہر مقرر کیا پھر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی تو عورت کو آ دھا مبر ملے گا۔ حضرت جعفر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت میمون پیشید کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اے آ دھا مبر ملے گا۔

# ( ۱۲۲ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا الْحَتَلَعَتْ مِنْ زُوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ فِي الْعِثَةِ ؟ اگرايك عورت نے خاوند كے مرض الموت ميں اس سے خلع لی اور پھروہ عدت ميں مرگيا تو كيا حكم ہے؟

( ١٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْقُكْلِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِلَّةِ ، فَلَا مِيرَاتَ لَهَا.

(۱۸۸۵۹) حضرت حارث عملی پیشینهٔ فرماتے ہیں کداگر ایک عورت نے خاوند کے مرض الموت میں اس سے خلع لی اور پھروہ عدت میں مرگیا تو عورت کومیراث نہیں ملے گی۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ مِثْلُ ذَلِك.

(١٨٨١٠) حضرت فعمى ويشيد عيمى يونهي منقول بـ

( ١٨٨٦١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِو، عَنْ سِمَاك ابْنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارِثَان؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا كُيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا.

(۱۸۸ ۱۹) حضرت ساک بن عمران ویشید کہتے ہیں کہ عبد الملک نے قبیصہ ویشید سے سوال کیا کہ خلع کرنے والے میاں بوی ایک

دوسرے کے وارث ہوں مے؟ انہوں نے فر مایا کنہیں کیونکہ عورت نے اپی خوش سے اسے اپ مال کا فدید دیا ہے۔

( ۱۲۳ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ الْمِزَاتِهِ ، فَتَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ هُوَ طَلَاقٌ ايك آدمى نے اپني بيوى سے ايلاء كيا اور پھراس كوچار مہينے گذر گئے تو جن حضرات كے

#### نزد یک ایما کرناایک طلاق ہے

( ١٨٨٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاً فِي الإِيلاءِ :إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.

(۱۸۸ ۲۲) حضرت عثمان بن عفان وافح اور حضرت زیدین ثابت وافئ ایلاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب جار مہنے گذر جائیں تو بیا یک طلاق ہے اور اس کے بعد عورت اپنفس کی زیادہ حق دار ہے۔

( ١٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأْتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطُلِيقَةٍ. (۱۸۸۷۳) حضرت نعمان بن بشیر جانئ نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا تو حضرت ابن مسعود جانئو نے فرمایا کہ جب چارمبینے گذر گئے تو

عورت ایک طلاق کے ساتھ بائندہوگئ-

( ١٨٨٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ :إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

(١٨٨ ١٣) حضرت عبدالله والله والله فرمات بيس كه جب آدى نے ايلاء كيا اور جارمينے گذر سے توعورت ايك طلاق كے ساتھ

با ئندہوگئی۔

( ١٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَاسٍ قَالَا : إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِيءُ حَتَّى تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِى تَطْلِيقَةٌ بَالِنَةٌ.

(۱۸۸۷۵) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس بن فینین فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مرد کے ساتھ ایلاء کیا اور ایفاء نہ کیا اور چار مہینے گذر گئے تو عورت کوایک طلاقی بائند ہوگئی۔

( ١٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا أُمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : إِذَا مُضَتُ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتُ أَمُّرَهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۸۸۷۱) حضرت حبیب بیشین کہتے ہیں کہ امیرِ مکہ نے حضرت سعید پیشین سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس تن در من فر مایا کرتے تھے کہ جب چار مہینے گذر جا کیں تو عورت اپنے معاملہ کی مالک ہوجاتی ہے اور حضرت ابن عمر دولتی بھی یہی فر مایا کرتے تھے۔

(١٨٨٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ. (بيهقى ٢٧٩)

(١٨٨٧) حضرت ابن عباس وي دين فرمات ميں كه طلاق كى عزيميت جارمبينوں كا گذرجانا ہے۔

( ١٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِمَّى قَالَ : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٨٨) حفرت على جِنْ فُر ماتے ہیں كہ جب جارمہنے گذرجا كيں توبيا يك طلاق بائنہ ہے۔

( ١٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(١٨٨١٩)حضرت قبيصه ويشط فرماتے ہيں كه جب چارمہنے گذرجا كيں توبيا يك طلاق بائنہ۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِم ، عَن ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا :إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَاثِنَةٌ.

- (١٨٨٧) حفرت ابن عباس و الله المن المن المن المن المن الله عن المراهيم قال : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُو فَهِى تَطْلِيقَةٌ المَاكِنَةُ، وَهِى أَمْلُكُ بِنَفْسِهَا.
- (۱۸۸۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب جارمینے گذرجا کیں توبیا کی طلاق بائنہ ہے، اوروہ مرداس سے رجوع کرنے کازیادہ حقد ارہے۔
- ( ١٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقِ ، فَقَالَ بِهِ.
- (۱۸۸۷۲) حفزت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کہ چار مہینے گذر جا کیں قدیہ ایک طلاقی ہائنہ ہے، حفزت شریح ویشید کو جب حفزت مسروق ویشید کے اس قول کی خبر دی گئ تو انہوں نے کہا کہ یہی درست ہے۔
- ( ١٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالًا : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَالِنَةٌ.
  - (١٨٨٧) حفرت حن بيليني اور حفرت ابن ميرين بيني فرماتے ہيں كه جب چارمينے گذر جائيں توبيا يك طلاق بائنہ۔
- ( ١٨٨٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمَةِ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالاَ :إِذَا مَضَّتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
- (١٨٨٧) حفرت سعيد بن مسيّب بيشيّدُ اورحضرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن بيشيّدُ فرمات بين كه جب ايلاء مين چار مبيني گذر جا كين تو
- ( ١٨٨٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمُلَكُ بِهَا.
- (۱۸۸۷۵) حضرت کمحول الشیط فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گذر جائیں توبیا لیک طلاقِ بائنہ ہے، اور وہ مردعورت سے رجوع کرنے کا زیادہ حقد ارہے۔
- ( ١٨٨٧٦) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَجُلِسِ إِذْ ذكر ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ :أَعْلِمُهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتُ أَمْرَهَا ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : فَأَنَا أَهْلُكَ ، وَأَصْدَقَهَا رِطُلاً.
- (۱۸۸۷) حفرت علقمہ ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت انس واٹی کی اولا دہیں ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا، وہ عورت چھ مہینے تک تفہری رہی ،ایک مرتبہ وہ آ دمی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسے ایلاء یاد آگیا، وہ حضرت ابن مسعود وہاٹوز کے پاس گیا اور ان

ے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو بتا دو کہ وہ اپنے معاطع کی خود مالک بن گئی ہے، وہ آ دمی اس کے پاس آیا اور اسے خبر دی،اس عورت نے کہا کہ میں تیری ہی ہوی ہوں اور آ دی نے اس عورت کوایک رطل مہر دیا۔

( ١٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قرَّأْتُ فِي كِتَابٍ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، وَسَالِمًا عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالًا :إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

(۱۸۸۷) حضرت جربر والطیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب والطیفائے کے پاس موجود حضرت ابوقلا بہ والطیفائد کے خط میں بڑھا ہے کہ میں نے حصرت ابوسلمہ ویٹھیا اور حصرت سالم ویٹھیا ہے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب حیار مہینے گذر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہوجاتی ہے۔

( ١٨٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَانِنَةٌ ، وَيَخُطُبُهَا زُوْجُهَا فِي عِنَّتِهَا ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.

(۱۸۸۷)حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جب جارمہینے گذر جا تمیں تو بیا یک طلاقی بائندہے،عدت میں اس کا خاونداس عورت کو پیام نکاح بھجواسکتا ہے کوئی اور نہیں بھجواسکتا۔

#### ( ١٢٤ ) فِي الْمُوْلِي يُوقَفُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ چارمہنے گذرنے کے بعد حکم ایلاء کرنے والے (مُولِی ) پرموقو ف ہوگا ( ١٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبُعَةِ حَتَّى يُبِيِّنَ رَجْعَةً ، أَوْ طَلَاقًا.

(١٨٨٧) حفرت عمرو بن سلمه بن حرب ييلية فرمات بيل كه حضرت على من النفخة حيار مبينة گذرنے كے بعد ايلاء كے تعلم كومُولِي ير موتوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کہ رجوع ہے یا طلاق ہے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَىِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.

(١٨٨٨) حفرت عبدالرحن بن ابن الى يلى ياليا فرماتے بين كه حضرت على دائل نے ايلاء كے علم كومُولى برموقوف قرار ديا۔ (١٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ؛ عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنْ عَلِتِّى ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَى يُبِينَ طَلَاقًا ، أَوْ رَجْعَةً.

(۱۸۸۸۱) حضرت مروان پیٹیلی قرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹی جا رمینے گذرنے کے بعدایلاء کے علم کومُو بی پرموقوف رکھتے تھے کہ وہ خود بیان کرے کدرجوع ہے یا طلاق ہے۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرُوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرُوَانُ :لَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.

(۱۸۸۸) حفرت علی تفاین فرماتے ہیں کدیس تھم کومولی پرموقوف رکھوں گا کدوہ جا ہے تو رجوع کر لے اور جا ہے تو طلاق دے دے مروان کہتے ہیں کداگر میرے پاس بیرمعاملہ لا یا جائے تو میں بھی بھی کروں گا۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ :يُوقَفُ.

(١٨٨٨) حفرت عثمان والورد الله مدين سفر ماياكرت يقد كد مكم مُولى برموقوف مولار

( ١٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

(۱۸۸۸) حضرت سلیمان بن بیار را شور فرماتے ہیں کہ مروان نے ایلاء کے تھم کو چھ مہینے بعد مُولی کے فیصلے رِموقوف رکھا۔

( ١٨٨٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : يُوقَفُ.

(١٨٨٥) حفرت سليمان بن بيار والنور مول الله مَلِفَظَةَ كَي مجمع البيار في الرق بين كرهم كومُولِي برموقو ف ركها جائر كار

( ١٨٨٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ :الْأَمَرَاءُ يَفُضُونَ فِي فَرِلكَ.

(۱۸۸۸۲) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹی سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں امراء فیصلہ کریں مجے۔

( ١٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالُوا: فِي الإِيلاءِ يُوقَفُ.

(١٨٨٨) حضرت مجابد ويليمية اورحضرت الأوس ويشية فرمات بين كما يلاء مين فيصله مُولِي رِموقو ف موكار

( ١٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي الْمُولِي :يُوقَفُ.

(١٨٨٨) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيؤ فرمات بي كما يلاء مين فيصله مؤلى برموقوف بولاً

( ١٨٨٨٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمْرَهُ اللَّهُ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَغْزِمَ.

(۱۸۸۹) حضرت ابن عمر و الله فرماتے ہیں کہ اس کے لئے صرف وہی کرنا حلال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :يُوقَفُ الْمُولِي.

(١٨٨٩٠) حضرت عائشه جي ملاه فاق بين كدايلاء مين فيصله مُؤلِي رموقو ف جوگا-

( ١٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِىَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ.

(١٨٨٩١) حَفرت معنى بالله فرمات مين كدا كركوني فخص ابني بيوى سے ايلاءكرے تو جارمبنے گذرنے سے پہلے اس سے كہا جائے گا

كالله عددويا تورجوع كراواورجا موتوطلاق دعدو-

( ١٨٨٩٢ ) حَدَّثُنَّا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، بِنَحُوهِ.

(۱۸۸۹۲) حضرت ابراہیم ریشیؤ ہے بھی یو نبی منقول ہے۔

( ١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِيءُ فَهِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

(۱۸۸۹۳) حضرت ابراہیم بیطین فرماتے ہیں کہ چارمینے گذرنے کے بعد مُؤلی سے تفتیش کی جائے گی کداگر رجوع کرلے توبیای کی بیوی رہے گی اوراگر رجوع نہ کرے توبیا کیے طلاق بائند ہوگی۔

( ١٨٨٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْلَقَيَ.

(۱۸۹۴) حضرت سعید بن میتب براتی فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گذر جا کیں تو چاہے تو رجوع کرلے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

( ١٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَفْبٍ قَالَ : الإِيلاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُوقَفُ.

(١٨٨٩٥) حضرت محمد بن كعب ويطيئة قرمات بين كدايلاءكوكي چيز بين، فيصله مُؤلِي برموقوف مومًا-

(١٨٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُيْلَ عَنِ الإِيلَاءِ؟ قَالَ :

يُوقَفُ فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلُّ طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.

(۱۸۸۹۷) حضرت حظلہ ولیٹین کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد ولیٹین سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ایلاء کا فیصلہ مُولی پر موقوف ہوگا کہ اس سے سوال کیا جائے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ نہیں، بلکہ امام بلائے گا اور پھر اس کے سامنے جا ہے تو رجو تاکر لے اور جا ہے قوطلاتی دے دے۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الإِيلَاءَ طَلَاقًا

جوحضرات ایلاء کوطلاق نہیں سجھتے تھے

( ١٨٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الإِيلَاءِ طَلَاقًا.

- (١٨٨٩८)حفرت ابوكبرايلاءكوطلاق نبيل تمجهة تقه \_
- ( ۱۸۸۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییَنَهٔ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَأَلْتُ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیَّبِ عَنِ الإِیلاَءِ ؟ فَقَالَ : لَیْسَ بِنسَیْءٍ. (۱۸۹۸) حفزت عمروکتِ بیں کہ میں نے حضرت معید بن میتب پیٹیز سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رکوئی چزمیں۔
- ( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ :الإيلاءُ مَغْصِيَةٌ ، وَلاَ تَحُرُم عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
  - (۱۸۸۹۹) حضرت ابودرداء رہائی فرماتے ہیں کہایلاء ایک معصیت ہے ادراس سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔
- ( ١٨٩٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرُوةَ بُنَ الزَّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالًا :مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلاقِ.
  - (۱۸۹۰۰) حفرت عروه بن زبير واليليط اورحضرت معيد بن مستب واليلط فرمات بين كدايلا ومعصيت ہے طلاق نهيس ہے۔

# ( ١٢٦ ) من قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدُّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چارمہنے گزرجا ئیں توعورت پرعدت گزار ناضروری ہے

- ( ١٨٩.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ فِي الإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقُةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَذَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
- (۱۸۹۰۱) حضرت ابن عباس رہ گئے اور حضرت ابن حنفیہ رہ گئے فر ماتے ہیں کہ جب ایلاء میں جیار مبینے گذر جا کیں توبیا کیے طلاق با کند ہےاور عورت پرتین حیض عدت گزار نالا زم ہوگا۔
- ( ١٨٩.٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَلِى بْنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَتَغْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَض.
- (۱۸۹۰۲) حضرت عبدالله بنی لله فرماتے ہیں کہ جب ایلاء میں چار مہینے گذر جا کیں تو بیا یک طلاق بائنہ ہے اورعورت پر تین حیض عدت گزار نالازم ہوگا۔
  - ( ١٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُو عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
  - (۱۸۹۰۳) حضرت حسن مِلْشِيْدُ اور حضرت محمر مِلْشِيدُ فرماتے ہیں کدایلاء کر دہ عورت چارمبینے کے بعد مطلقہ والی عدت گزارے گی۔
- ( ١٨٩.٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا :إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعُدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، إذَا كَانَتْ لَا تَجِيضُ.

(۱۸۹۰۴) حضرت حکم ویلیجیدا ورحضرت حماد ویلیجید فر ماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور حیار مبینے گذر گئے تو اگر اسے حیض نہ آتا ہوتو وہ تین مہینے عدت گزارے گی۔

( ١٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ.

(۱۸۹۰۵) حضرت کھول ویٹین فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیااور چارمہینے گذر گئے تو ایک طلاق ہوگئی اور وہ عدت نے سرے سے گزارے گی۔

( ١٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا عِتَّاهُ.

(۱۸۹۰۷) حضرت جابر بن زید ولینید فرماتے ہیں کہ اس پرعدت لازم نہیں ہے۔

( ١٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ :تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۸۹۰۷) حضرت عطاء ویطینه فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور چار مبینے گذر گئے تو وہ تین حیض عدت کے گزارے گی۔

# ( ١٢٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

### جن حضرات کے نز دیک جارمہنے سے کم کاایلاء شرعی ایلانہیں ہے

( ١٨٩.٨) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا لَمْ يَبْلُغ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸۹۰۸) حضرت ابن عباس ٹن الائن ماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے ایک مہینے ، دومہینے یا تین مہینے کا ایلاء کیا لیتن اتناجو چارمہینے کی حدکونہ پہنچاتو بیا یلاء نہیں ہے۔

( ١٨٩.٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(١٨٩٠٩) حضرت عطاء وليطيد فرمات بي كدجب جارميني سے كم بيوى سے دورر بنے كاتتم كھائى توبيا بلا نہيں ہے۔

( ١٨٩١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

(۱۸۹۱) حضرت طاؤس ویکی اورحضرت سعید بن جبیر ویکی فرماتے ہیں کہ جب چارمہینے ہے کم بیوی سے دوررہے کی تتم کھائی توب ایلا نہیں ہے۔ ( ١٨٩١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقُرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ ؛ لَا يَكُونُ مُولِيًّا.

(۱۸۹۱) حضرت تعمی برایشید فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی نے قتم کھائی کہ وہ تین ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور اسے چھوڑے رکھااور چارمینیے گذر گئے توبیا بلا نہیں ہوگا۔

## ( ١٢٨ ) من قَالَ إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَ نَهُو مُولِ

### جن حضرات کے نزد یک جارمہنے سے کم کا بلاء بھی شرعی ایلاء ہے

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عشرًا ، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ.

(١٨٩١٢) حضرت عبدالله ويشي فرمات بي كرجس مخص في دس دن كے لئے اپني بيوي سے ايلاء كياس يرايلاء كا تكم نافذ ہوگا۔

( ١٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

(۱۸۹۱۳) حضرت حسن بر بین اور حضرت محمد برای فرماتے بین کدا گر کسی مخف نے اپنی بیوی سے ایک مہینے تک کے لئے ایلاء کیا بھر چار مہینے گذر کئے تو ایک طلاقی بائند پڑ گئی۔

( ١٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُك الْيَوْمَ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءً.

(۱۸۹۱۴) حفرت حماد ویتایی فرماتے ہیں کدا گر کسی محف نے اپنی بیوی ہے کہا کہ خدا کی نتم! میں آج تیرے قریب نہیں آؤں گا اور بھر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو بیا بلاء ہے۔

( ١٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُو مُولٍ.

(١٨٩١٥) حضرت ابراجيم ويطيط فرمات بين كدا كرجار مبينے ہے كم كافتم كھائى تو بھى ايلاء موكيا۔

( ١٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَاَ يَقُرَبَ امْرَأْتَهُ شَهْرًا قَالَ :هُوَ مُول.

(۱۸۹۱۲) حضرت تھم پریٹینیز فرماتے ہیں کہ آگر کسی آ دی نے قتم کھائی کہ وہ ایک ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے۔

# ( ١٢٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيد فَيَفِيءُ إِلَيْهَا فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ ، أَوْ عُذُرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ ، مَنْ قَالَ هُوَ رَجْعَةٌ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کر ہے چھروہ اس قتم کوتو ڑنا چا ہے لیکن کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نہ

تُورُ سَكَ اورزبان سے ایلاء كی شم كوتورُ نے كا كہدو ئوجن كے نزد يك بير جوع كے حكم ميں ب (١٨٩١٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّعْنَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَى فَنُفِسَتِ الْمَرَاتُهُ قَالَ : فَسَأَلَت عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدُ فَاءَ.

(۱۸۹۱) حضرت ابوضعتا عوالین کہتے ہیں کہ علاقے کے ایک آدمی نے آپی بیوی سے ایلا عکیا پھروہ عورت نفاس کا شکار ہوگئی تو میں نے اس بارے میں حضرت علقمہ، حضرت اسوداور حضرت مسروق بیت ہی سے سوال کیا ، انہوں نے فر مایا کہ جب زبان سے قسم تو زنے کو کہددیا توقعم ٹوٹ گئی۔

( ١٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلُ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْنِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

(۱۸۹۱۸) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب آ دی نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا، کیکن کسی مرض ،مصروفیت یا عذر وغیرہ نے جماع ہے روکے رکھالیکن آ دی نے قتم ہے رجوع پر گواہ بنالئے تو بیکا فی ہے۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجْعَةٌ.

(١٨٩١٩) حضرت ابوقلابه واللي فرمات بي كدجب كى في اپنى زبان سے رجوع كرليا توبيد جوع ب-

( ١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا ، أَوْ كَانَ مُسَافِوًا ، أَوْ كَانَتُ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْنِهِ.

(۱۸۹۲) حضرت زہری ہیں نے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی سے ایلاء کیا، پھروہ بیار ہو گیایا بیوی سے دورسفر میں تھایا بیوی حا کھنہ ہوگئی تو و درجوع برکسی کو گواہ بنالے۔

( ١٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُذُرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَهُ قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ لَهُ.

(۱۸۹۲۱) حفزت حسن پریٹین اور حضرت عکر مد پریٹین فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کوکوئی عذر ہوتو وہ عورت سے رجوع کرنے پرسی کو محواہ بنالے۔ ( ١٨٩٢٢ ) حَلَّاتَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.

(۱۸۹۲۲) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جب کی آدی نے اپنی بیوی سے ایلاء کی اور رجوع پر گواہ بنالیا تو کافی ہے۔ (۱۳۰) من قالَ لاَ فِیءَ لَهُ إِلَّا الْجِمَاعُ

جن حضرات کے نزد کی بغیر جماع کے ایلاء کی قتم ختم نہیں ہوتی

( ١٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس بني پين فرماتے ہيں كه ايلاء كي تتم كوختم كرنے كاطريقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۳) حضرت ابن عباس تفاط نفافر ماتے ہیں کہ طلاق کے عزم کا بختہ ہونا چارمہینوں کا گذرنا ہے اور ایلاء کی قتم کوختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(١٨٩٢٥) حضرت معنى والطيافر مات بين كه جماع كے بغيرا بيا وكي تسمختم نہيں ہوتی۔

( ١٨٩٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۷)حضرت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیرا بلاء کی قسم ختم نہیں ہوتی۔

( ١٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۷)حفرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیرا یلاء کی شم ختم نہیں ہوتی۔

( ١٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(۱۸۹۲۸) حضرت فنعنی پیشوز فرماتے ہیں کہ ایلاء کی تتم کوختم کرنے کاطریقہ جماع ہے۔

( ١٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِي بُنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.

(١٨٩٢٩) حفرت سعيد بن جبير ويشي فرمات بي كدايلاء كالتم كرن كاطريقه جماع بـ

( ١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا :الْفَىُءُ الْجِمَاعُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ ، فَإِنَّ فَيْنِهِ أَنْ يَفِىءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. (۱۸۹۳۰) حضرت علی، حضرت این مسعود اور حضرت این عباس نگاند از ماتے بیں کدایلاء کی قتم کوختم کرنے کا طریقہ جماع ہے۔ حضرت این مسعود ن فاتی فرماتے بیں کداگر اسے بڑھا پے کی وجہ سے کوئی عذر ہو، کوئی بیاری ہو، یا قید کی وجہ سے بیوی تک رسائی نہ رکھتا ہوتو زبان یادل سے رجوع کرلینا بھی کافی ہے۔

كَتَوَ طلاقِ بائته وجائے گی۔ ( ۱۸۹۲۲ ) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْفَيْءُ الْجِمَاعُ. ( ۱۸۹۳۲ ) حضرت مسروق برشِيْ فرماتے ہيں كدايلاء كي فتم كوفتم كرنے كاطريق جماع ہے۔

( ١٣١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُولِي مِنَ الْأُمَةِ ، كُمْ إيلَاؤُه منها ؟

اگر کسی شخص کے نکاح میں باندی ہوتواس سے ایلاء کے لئے کتناعرصہ ہوگا؟

( ١٨٩٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ مِنَ الأَمَةِ : إذَا مَضَى شَهْرَان ، وَلَمْ يَفِيءُ زَوْجُهَا ، فَقَدْ وَقَعَ الإِيلَاءُ.

(۱۸۹۳۳) حضرت حسن بالليء فرمايا كرتے تھے كما كركسي فخص كے نكاح ميں باندى مواورو واس سے ايلاء كرے تو دومبينے گذرجانے برايلاء واقع موجائے گا۔

( ١٨٩٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ : إيلاؤُهَا شَهْرَانِ.

(۱۸۹۳۳) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ باندی سے ایلاء کی مدت دوماہ ہے۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِيلاءُ الأُمَةِ نِصْفُ إِيلاءِ الْحُرَّةِ.

(۱۸۹۳۵)حضرت معمی باینی فرماتے ہیں کہ باندی کا ایلاء آزادعورت کے ایلاء سے ہے۔

( ١٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(١٨٩٣٦) حضرت ابراجيم ويشيز ع بھي يونهي منقول ہے۔

( ١٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ ، أَوْ طَلَقَها فَمِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ. (۱۸۹۳۷) حضرت ضحاک پیشین فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد نے باندی سے ایلاء کیایا اسے طلاق دی تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کانصف ہے۔

( ١٨٩٣٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَّمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : عِدَّتُهَا شَهْرَان ، وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۸۹۳۸) حفرت شعبہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم پیشین سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص اپنی باندی سے ایلاء کرے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پیشین فرماتے تھے کہ اس کی عدت دو ماہ ہے۔ اور میں نے حضرت حماد پیشین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی بہی فرمایا۔

# ( ١٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرنے کے بعد اسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

( ١٨٩٢٩ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُفِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أُو طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الإِيلاءَ.

(۱۸۹۳۹) حضرت ابراہیم ریشین فرماتے ہیں کداگر کی محض نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھراسے طلاق دے دی یا طلاق دی پھرایلاء کیا تو طلاق ایلاء کوختم کردے گی۔

(۱۸۹۴۰) حظرت فعلی ویشید فرماتے ہیں کہ طلاق اور ایلاء دوڑ کے دوگھوڑوں کی طرح ہیں، جو پہلے ہوای کا اعتبار ہوگااورا گر دونوں اکٹھے ہوں تو دو**نوں کا اعتبار ہوگا۔** 

( ١٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّفْييّ

(١٨٩٨١) حضرت حسن بريطيط بهي حضرت معنى ريشيد والى بات فرمايا كرتے تھے۔

( ١٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ الْمُرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ : إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ ، قَبْلَ أَنْ تَنِحِيضَ ثَلَاتَ حِيَضِ ، فَقَدْ بَانَتْ.

(۱۸۹۴) حضرت معنی ویطیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخفق نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا بھراسے طلاق دے دی،اگر تین حیف آنے سے پہلے چارمہینے گذر گئے تو دہ عورت بائنہ ہوگئی۔

( ١٨٩٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِهُ الطَّلَاقُ الإِيلَاءَ.

(١٨٩٣٣) حفرت ابرائيم والمين فرمات بي كمطلاق ايلاء كوفتم كرويق بـ

( ١٨٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الإِيلَاءَ.

(١٨٩٣٣) حضرت ابراجيم ويشيؤ فرمات جي كهطلاق ايلاء كوفتم كردي ي-

( ١٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّفِيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الإِيلَاءَ وَقَالَ عَلِيٌّ :هُمَا كَفَرَسَى دِهَان.

(۱۸۹۴۵) حصرت عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ طلاق ایلاء کوشتم کردیق ہے، حضرت علی پڑٹیڈ فرماتے ہیں کہ بید دونوں دوڑ کے دو محمور وں کی طرح ہیں۔

# ( ١٣٣ ) من قَالَ الإِيلاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْغَضَبِ

#### ا پلاءغصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے

( ١٨٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ المَّمِنَا وَالْغَضَبِ. عَبْدِ اللهِ قَالَ :الإِيلَاءُ فِي الرُّضَا وَالْغَضَبِ.

(۱۸۹۳۷) حضرت عبدالله بایشط فرماتے ہیں کہا یلاءغصے اورخوشی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔

(١٨٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حُرِيْتْ بِن عَمِيرَةَ ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ : قَالَ جُبَيْرٌ لا مُرَأَتُهِ : إِن ابْنَ أَخِي مَعَ الْبِنكَ ، فَقَالَتُ : مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْضِعَ الْنَيْنِ ، قَالَ : فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقُرَبُهَا حَتَّى تَفُطِمَهُ قَالَ : فَلَمَّا أَبْنَ أَخِي مَعَ الْبِنكَ ، فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرِبُهَا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقُومُ : حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ : فَقَالَ جُبَيْرٌ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرِبُهَا حَتَى تَفُطِمَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْقُومُ : هَذَا إِيلاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا ، فَلا تَحِلُّ لَكَ الْمُرَأَتُكَ ، وَإِلاَّ فَهِى الْمَرَأَتُكَ .

(۱۸۹۴) حفرت ام عطیہ ہیں اس کے حضرت جبیر والتی ہیں کہ حضرت جبیر والتی ہوں ہے کہا کہ میرے بھائی کا بیٹا تیرے بیٹے کے ساتھ دورھ ہے گا، انہوں نے کہا کہ میں دو بچوں کو دورہ نہیں بلائمتی، حضرت جبیر والتی نے کا دورہ چیٹر ادبیا گیا اوروہ لوگوں کے باس سے گذراتو چیٹر ادبیت اس وقت تک وہ اپنی ہوی کے قریب نہ جا کمیں گے۔ جب اس بچے کا دورہ چیٹر ادبیا گیا اوروہ لوگوں کے باس سے گذراتو لوگوں نے کہا کہ تم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی ہوی کے قریب نہیں جیٹر والتی نے کہا کہ میں نے قتم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی ہوی کے قریب نہیں جا کہا کہ میں نے قتم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی ہوی کے قریب نہیں جا والی گائی ہے۔ مصرت علی تولیق نے فر مایا کہ آگرتم نے غصے میں نہیں کیا تو بیتم ہماری بیوی ہے۔
میں ایسا کیا تھا تو تمہارے لئے تمہاری بیوی حلال نہیں اور اگر غصے میں نہیں کیا تو بیتم ہماری بیوی ہے۔

( ١٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِنَّمَا الإِيلَاءُ فِي الْعَصَبِ.

(١٨٩٥٨) حضرت على والنو فرمات ميل كما يلاء غصي من موتاب-

( ١٨٩٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الإِيلَاءِ فَقَالَ :إنَّمَا الإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ؟ وَتَلَا آيَةَ الإِيلَاءِ.

(۱۸۹۳۹) حضرت قعقاع بن میزید ویشین کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویشینے سے ایلاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایلاء تو غصے میں ہوتا ہے۔ میں نے حضرت ابن سیرین ویشین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اسے نہیں جانتا، بھرانہوں آیت ایلاء تلاوت کی۔

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَقُرَّبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ، قَالَا :إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَقَدْ دَخَلَ الإِيلاءُ.

(۱۸۹۵۰) حضرت ابراہیم پیشیل اور حضرت شعبی میشیل فرمائے ہیں کداگر ایک آ دمی نے قسم کھائی کہ دہ اس دقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے بچے کا دود ھانے چھڑا دی تو اگروہ چار مہینے تک رکار ہے تو ایلاء داخل ہو جائے گا۔

( ١٨٩٥١ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الإِيلاءُ فِي الرِّضَى وَالْفَضَب سَوَاءٌ.

(۱۸۹۵۱) حضرت معید بن جبیر ورشیز فرماتے ہیں کہ غصے اور خوشی کا یلاء برابر ہے۔

### ( ١٣٤ ) من قَالَ لاَ إيلاءَ إلَّا بِحَلِفٍ

### جن حضرات کے نز دیک ایلاء صرف قتم کے ساتھ ہی ہوتا ہے

( ١٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا إيلاءَ إلَّا بِحَلَفٍ.

(۱۸۹۵۲) حفرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کدایلاء صرف قتم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔

( ١٨٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فَالَ :الإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلَفٍ عَلَى الْجِمَاعِ.

(۱۸۹۵۳) حفزت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ ایلاء جماع نہ کرنے کی تسم کھانے ہے ہوتا ہے۔

( ١٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَى ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْوَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ :قَدْ كَالَ الْهِجُرَانَ ، قُلْتُ :يَدُخُلُ عَلَيْهِ الإِيلَاءُ ؟ قَالَ :حَلَفَ ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ :لا إِيلاءَ إِلَّا بِيَمِينِ.

(۱۸۹۵ ) حفرت ابوحر وبراتین کہتم ہیں کہ میں نے حضرت حسن براتین سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو سات مہینے تک چھوڑے رکھے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے جدائی کو بہت طول دے دیا، میں نے کہا کہ کیاا بلاء داخل ہو جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیااس نے تسم کھائی تھی؟ میں نے کہانہیں،انہوں نے فرمایا کہ ایلا دشتم کے بغیرنہیں ہوتا۔

( ١٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا إِيلاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ.

(١٨٩٥٥) حضرت ابراتيم ويفي فرمات بين كدايلاء صرف قتم كرساته يى موتاب-

( ١٨٩٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَعِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلاءٌ.

(١٨٩٥٧) حضرت ابراہيم پيليو فرماتے ہيں كہ ہروہ تم جو جماع ہے روك دے اوراس پر چارمبينے گذر جائيں تو ايلاء ہوجاتا ہے۔

( ١٨٩٥٧) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمِ قَالَ : شُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأْتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَا تَخْرِمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَشُهَا ، وَلَا يُصَالِحُهَا ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعُ حَتَّى تَمْضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهِى الْأَلِيَّةُ.

(۱۸۹۵۷) حفرت جابر بن زید والیمین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی فخف اپنی یوی کو چھوڑے رکھے اور جارمہنے گذر جائیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، البتة اگر اس نے تسم کھائی ہو کہ کہ وہ اسے جھوئے گا بھی نہیں اور اس سے سلے نہیں کرے گا، اگر اس نے اس بات پر قتم کھائی ہواور چار مہینے تک وہ اس سے رجوع نہ کرے تو عورت بائنہ ہوجائے گی اور ایلاء یا فتہ جوجائے گی۔

( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ.

(۱۸۹۵۸) حضرت قاده پرائیز فرماتے ہیں کوشم کے بغیرا یلا نہیں ہوتا۔

( ١٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ.

(۱۸۹۵۹) حضرت فععی ولیطیز فرماتے ہیں کہ ہرالی قتم جو جماع سے منع کردے وہ ایلاء ہے۔

( ١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلاَءٌ.

(۱۸۹۲۰) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ ہرالی قتم جو جماع ہے منع کردے وہ ایلاء ہے۔

( ۱۳۵ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الرَكُونَى تَحْصَ بيوى سے ايلاء كر ہے، پھرعورت عدت گذارے اور وہ پھراس كوطلاق دے

#### و نے کیا حکم ہے؟

( ١٨٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق ، فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْنًا. (١٨٩٦١) حضرت حسن ويشير فرمات بين كه أكرا يلاء كى عدت گذر نے كے بعد عورت كوطلاق دى تو پہلے والى عدت كاكوكى شار

( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذًا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ وَهِيَ تَفْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاءِ، أَوْ طَلَاقٍ:هِي طَالِقٌ ، فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا قَالَ :أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتُ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمُلكُ.

(۱۸۹۲۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کداگر کسی کی بیوی ایلاء یا طلاق کی عدت گذار رہی ہواور عدت کے دوران آ دمی اسے پھرطلاق دے دے تو طلاق درست ہے، اگراس لے عدت گذر نے کے بعد طلاق دی تواس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

# ( ١٣٦ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِي يُولِي مِنَ الْحَرَّةِ

ا اگر کوئی غلام اپنی آزاد بیوی سے ایلاء کرنا جا ہے تو کتنی مدت ہوگی؟

( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعُلَى، عَنْ يُوِنُسَ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ إيلاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشُهُو. (۱۸۹۷۳) حضرت حسن پیشید سے غلام محض کی آزاد ہوی کی مدیت ایلاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جار

( ١٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهُوكِيُّ قَالَ : إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ. (۱۸۹۲۳) حضرت زہری پیلیمیز فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے مدت ایلاء آزاد کی مدت ایلاء کا نصف ہے۔

( ١٣٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الإيلاءِ قَالُوا لَهُ أَنْ يَخُطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ

اگر کوئی مخض اپنی بیوی ہے! بلاء کرے اور عورت عدتِ ایلاء کو گذار نے گے توجن

حضرات کے نز دیک خاوندعدت میں اسے پیام نکاح دے سکتا ہے

( ١٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ بَلِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَصَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً.

(١٨٩٧٥) حضرت عبدالله والنفي فرماتے ہيں كەعدت ميں ايلاءكرنے والے خاوند كے علاوہ كوئى اسے پيام نكاح نہيں دے سكتا اور جب عدت گذر جائے تو دہ اور دوسرے لوگ برابر ہیں۔

( ١٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ : يَخُطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ. (١٨٩٢١) حفرت حسن ويشي اور حفرت محمد ويشيد فرمات بين كدوه عدت مين پيام نكاح د بسكتا ہے اوركوئي نبيس د بسكتا \_

( ١٨٩٦٧) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلَاءِ :إذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخُطُّبُهَا فِي عِلَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخُطُّبُهَا فِي عِلَّتِهَا وَلَا يَخُطُبُهَا غَيْرُهُ ، قَالَ :صَدَقَ عَامِرٌ .

(۱۸۹۷۷) حضرت محمد طین فرماتے ہیں کداسلاف ایلاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب چار مہینے گذر جا کمیں توایک طلاقِ بائنہ ہوجائے گی اور وہ اس کی عدت میں چاہتو اسے پیام نکاح دے سکتا ہے۔ حضرت ابن عون طینی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت

محمد سے کہا کہ حضرت عامر پیٹینڈ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عدت میں پیامِ نکاح دے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا،انہوں نے فرمایا کہ حضرت عامر پیٹینڈنے بچ کہا۔

( ١٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَنَهُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يُحَدُّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ : إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.

(۱۸۹۸) حضرت مسروق برانی فرماتے ہیں کہ جب جارمہنے گذر جائیں تو ایک طلاق بائنہ ہوجائے گی اور اس کا خاونداس کی عدت میں اسے بیام نکاح دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔

( ١٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَغْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۸۹۲۹) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ ایلاء یا فتہ عورت کا خاوند اگر اس سے شادی کرنا جا ہے تو عدت گز ارنے کی ضرورت نہیں اورا گرکوئی اور شادی کرنا جا ہے تو تین حیض عدت کے گذار ہے گی۔

# ( ١٣٨ ) مَا قَالُوا إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا ؟

### جو مخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگایانہیں؟

( ١٨٩٧ ) حَلَّثْنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ.

(۱۸۹۷) حضرت حسن پرتیجیز فر مایا کرتے تھے کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دی گئی ہوں اور وہ حاملہ ہواور جس سے ایلاء کیا گیا ہواور وہ حاملہ ہوتو اس پر نفقہ داجب ہوگا۔

( ١٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُحْدَلِقِةِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلٌ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِقِةِ.

(١٨٩٤) حضرت ابراہيم جيشيد فرماتے ہيں كه وعورت جے تين طلاقيں دي گئي ہوں ، ياس سے ايلاء كيا گيا ہويا اس نے خلع لي ہويا

اس سے لعان کیا گیا ہو، وہ بیسب حاملہ ہول تو ان کا نفقہ خاوند پر واجب ہے، اگر خلع لینے والی عورت سے نفقہ کے نہ لینے کی شرط لگائی گئی ہوتو نفقہ واجیے نہیں۔

( ۱۲۹) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِالْمِرَّأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ، مَنْ قَالَ لَيْسَ بِمُولِ الرَّسَ شخص نے بیتم کھائی کہ فلاں جگہا پی بیوی سے جماع نہیں کرے گاتو جن حضرات کے نزدیک وہ ایلاء کرنے والانہیں ہے

( ١٨٩٧٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشِنَى بِهَا ، قَالَ الزُّهْرِیُّ :لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُّخُولِ.

(۱۸۹۷۲) حضرت زمری بیشید فرماتے ہیں کداگرا یک آ دی نے کسی عورت سے شادی کی پھراس عورت کے گھر والوں نے آ دمی کو پریشان کیا تو اس نے قتم کھالی کدوہ اپنی بیوی ہے جماع نہیں کرے گا تو بیا یا نہیں کیونکدا پلا ء تو دخول کے بعد ہوتا ہے۔

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا.

(۱۸۹۷۳) حضرت عطاء مِيشِيَّة فرماتے ہيں كه أكرآ دى نے دخول نے پہلے ايلاء كى توبيا يلاء نہيں۔ان سے سوال كيا گيا كه أكروه

جماع پر قادر ہوکر جماع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جماع پر قادر ہوکر جماع نہ کرے تب بھی یہی حکم ہے۔

( ١٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْنِي بِامْرَأَتِي

فِي هَذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ :هُوَّ إيلاءٌ وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ بِإيلاءٍ.

(۱۸۹۷) حضرت ابو ہاشم پراٹینے فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ خدا کی قتم میں اس گھر میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا چرچارمہینے تک اس کے قریب نہ گیا تو بیا بلاء ہے جبکہ حضرت حماد پراٹینے فرماتے ہیں کہ بیا بلاء نہیں ہے۔

( ١٨٩٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِى الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَّ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ : فَتَرَكَهَا سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَبُوا الِنِهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلاًءً ، قَالَ وَكِيعٌ :وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۱۸۹۷۵) حفرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن زبیر رہا ہے نے ایک عورت سے شادی کی ،لوگوں نے مہر میں اضافے کا مطالبہ کیا حضرت ابن زبیر جہا ہے نے تتم کھالی کہ نہ تو مہر میں اضافہ کریں گے اور نہ بی عورت سے دخول کریں گے، بھر دوسال تک انہیں چھوڑ ارکھا، بھرلوگوں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنی بیگم سے شرعی ملاقات فرمائی اور اسے ایلاء قر ارند یا ،حضرت

#### وکیج ویشید فرماتے میں کہ حضرت سفیان ویشید کا بھی یہی مسلک ہاور ہماری بھی یہی رائے ہے۔

## ( ١٤٠ ) من قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ

جن حضرات کے نز دیک تین طلاقیں دی گئی عورت کے لئے خاوند پر نفقہ وا جب ہوگا

( ١٨٩٧٦) حَذَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا نجيز قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتُ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ.

(۱۸۹۷) حضرت عمر ول فو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین میں عورت کے قول کو جاری نہیں کرتے (پید حضرت فاطمہ بنت قیس جینے اس کے قول پر تعریف ہے اس کے قول پر تعریف ہے اس کا محضرت ابن فضیل برائی اور نفقہ واجب ہوگا، حضرت ابن فضیل برائی خورت کے لئے فاوند پر رہائش اور نفقہ واجب ہوگا، حضرت ابن فضیل برائی خورت کے لئے اس بات میں خیر نہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کرے۔ روایت میں اضافہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ منی فیر منافی میں کہ عورت کے لئے اس بات میں خیر نہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کرے۔ (۱۸۹۷۷) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَ اِهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ قَالاً : لَهَا السُّكُنَى وَ النَّفَقَةُ.

(۱۸۹۷) حضرت عمراور حَصْرت عبدالله بنيَ الله بنيَ وَمَا تِي بي كَه تَمِن طلا قيس دي گئي عورت كور مِاكش اورنفقه ملے گا۔

( ١٨٩٧٨) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(١٨٩٧٨) حضرت ابراجيم ريشية فرمات مين كه تين طلاقيس دي گئي عورت كور بائش اورنفقه ملے گا۔

( ١٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيّ قَالَ :لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(١٨٩٧٩) حضرت ابرا ہيم ۾ يشيط اور حضرت شعبى ويشيم فرماتے ہيں كه تين طلاقيں دى گئى عورت كور ہائش اور نفقه ملے گا۔

( .١٨٩٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :لِلْمُطَلَقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ.

(۱۸۹۸) حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ جس طلاق یا فتہ عورت کواس وقت تک نفقہ ملے گا جب تک وہ حرام نہ ہوجائے اور جب وہ حرام ہوجائے تواہے نیکی کے ساتھ فائدہ دیا جائے گا۔

( ١٨٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا :لَهَا ` السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.

(۱۸۹۸۱) حفزت حسن، حفزت معنی اور حفزت عطاء بیشنی فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔

( ١٨٩٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مُفِيرَةً قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: لَانَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدُرِى حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، وَكَانَ عُمَرٌ يَجْعَلُ لَهَا السُّكُنَى (۱۸۹۸۲) حضرت عمر تفاقئہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ مَشَّ اَفْتَحَافَۃ کی سنت کوئیس جھوڑ سکتے ، ہم نہیں جانتے کہ وہ عورت بھول حمیٰ یا اس نے یا در کھا، حضرت عمر جھاٹو طلاق یا فتہ عورت کی رہائش اور نفقہ خادند پرلازم کیا کرتے ہتھے۔

( ١٨٩٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِى فَى بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ :عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الْآمِيرِ .

(۱۸۹۸س) حضرت یجی بن سعید و پی کہ بیں کہ بیں کے حضرت سعید بن میتب و پین سے سوال کیا کہ اگر کوئی فخض اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ کمی کرائے کے گھر میں رہتی ہوتو کرایہ کس پرلازم ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے خاوند پر، میں نے پوچھا کہ اگر اس کے خاوند کے پاس کرایہ نہ ہوتو کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عوزت پر، میں نے عرض کیا کہ اگر اس عورت کے یاس بھی نہ ہوتو پھر کس پر واجب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر پر۔

( ١٨٩٨٤) حَلََّتَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَلَّثَنَا شُفْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۳) حفرت شرح ویشید فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔

( ١٨٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبْنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۵) حصرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ، تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ ملے گا۔

( ١٨٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبْنَا وَسُنَّةَ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ .

(۱۸۹۸۲) حضرت عمر بن خطاب ڈھاٹئو فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اپنے رب کی کتاب اوراپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ۔

( ١٨٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ.

(۱۸۹۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہائش اور نفقہ سے گا۔

( ١٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

(۱۸۹۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کور ہاکش اور نفقہ ملے گا۔

#### ( ١٤١ ) من قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا ثُلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَّةٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت کونفقہ نہیں ملے گا

( ١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. (مسلم ٣٨٠ ترمذي ١٣٥٥)

(۱۸۹۸۹) حضرت فاطمہ بنت قبس میں منی منی فرماتی ہیں کہ ان کے ضاوند نے انہیں تمین طلاقیں دیں تو رسول اللہ سِنَافِتَعَا عَجَ نَے انہیں رہائش اور نفقہ نہیں دلوایا۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ : قالَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ :طَلَقَنِى زَوْجِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ.

(مسلم کااا۔ ترمذی ۱۱۸۰)

(۱۸۹۹۰) حضرت فاطمہ بنت قیس ثفاہ یُونا فرماتی ہیں کہ رسول الله <u>مَلِفظَةَ آ</u>ئے عبد مبارک میں میرے خاوند نے مجھے تین طلاقیں دیں تورسول الله مَلِّفظَةَ ہِنے فرمایا کہ تجھے رہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ.

(١٨٩٩١) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه تين طلاقيس دينے والے كونفقه رم مجبور نبيس كيا جائے گا۔

( ١٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتهمَا يَقُولَانِ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ.

(۱۸۹۹۲) حضرت عکرمہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں دی گئی عورت اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہوانہیں ر ہائش اور نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٨٩٩٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(۱۸۹۹۳) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اے نفقہ نبیں ملے گا۔

( ١٨٩٩٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا.

(۱۸۹۹۳) حضرت ابن عمر و النافية فرمات مين كه جس عورت كوتين طلا قيس دى گني بهون النے نفقة نبيس ملے گا۔

( ١٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلَّقُ الْمَرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هل

لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(١٨٩٩٥) حضرت بشام بن عروه ويشيد فرماتے بيں كه ميں نے اپنے والد سے سوال كيا كدا كركوئي شخص اپني بيوى كوحتى طلاق دے دے تو کیاا سے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کداسے نفقہ ہیں ملے گا۔

# ( ١٤١ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ا گرحامله کوطلاق دی جائے تو کیا مرد پر نفقہ واجب ہوگا

( ١٨٩٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَا يُطَلَّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.

(۱۸۹۹۲) حضرت عبدالله مین طفر فرماتے ہیں کہ جو محض بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے اللہ اسے نا دم کرے گا ، اور حالب حمل اور حالت ِرضاعت میں اس پرخرچ کرے گا یہاں تک کہ بیچے کا دود ہے چھڑوادے۔

( ١٨٩٩٧ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.

(۱۸۹۹۷) حضرت حسن میشید فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں تین طلاقیں دیں تو عورت کا نفقہ مردیر لازم ہوگا خواہ وہ آزاد ہویا باندی۔

( ١٨٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

(۱۸۹۹۸) حضرت عروہ ویشیخا: فر ماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوحتمی طلاق دے دی تو عورت کونفقہ نہیں ملے گالیکن اگر وہ حامله ہوتو نفقہ ملے گایہاں تک که بچه بیدا ہوجائے۔

( ١٨٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ.

(١٨٩٩٩) حضرت ابراہیم ہی ہے فرماتے ہیں كه وه عورت جے تين طلاقيں دى گئى ہوں، يااس سے ايلاء كيا گيا ہو، يااس نے خلع ليا ہو، یااس سے لعان کیا گیا ہواور بیٹور تیں حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا :لِكُلّ حَامِلِ نَفَقَةٌ.

(۱۹۰۰۰) حضرت شعنی طِیتْنید اور حضرت این سیرین طِیتْنید فرماتے ہیں کہ ہرحاملہ کو نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زَكَوِيًّا قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ٱيُنْفِقُ

عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، إِذَا كَانَ حُوًّا.

(۱۹۰۰۱) حضرت عامر ولیشی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالتِ حمل میں طلاق دے دی تو کیا اے نفقہ دےگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر آزاد مرد ہوتو نفقہ دےگا۔

( ١٩.٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ : ﴿ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَصَعَ.

(۱۹۰۰۲) حصرت ضحاك والنيز قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كه الركسي شخص في بيوى كو عالب حمل مين طلاق دے دى توضع حمل تك اسے نفقد ہے گا۔

## ( ١٤٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ ؟ مَنْ قَالَ لَهَا النَّفَقَةُ

#### كياضلع لينے والى حامله كونفقه ملے گا؟

( ١٩.٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالَا :فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ.

(١٩٠٠٣) حضرت ابوعاليه بإيشير اورحضرت شريح بيشيد فرماتي بين كه خلع لينے والى حامله ونفقه ملے گا۔

( ١٩٠٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ.

(۱۹۰۰۴) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ خلع کینے والی عورت کونفقہ ملے گاالبتۃ اگراس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کرلیا ہوتو پھر نہیں ملے گا۔

( ١٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ :لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمُّرُو بْنُ دِينَارٍ :لَهَا النَّفَقَةُ ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ.

(۱۹۰۰۵) حفرت عطاء مراشید فرماتے ہیں کہ خلع لینے والی عورت کونفقہ ملے گا البتۃ اگر اس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کرلیا ہوتو پھرنہیں ملے گا، حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، حضرت عمرو بن دینار جایٹے یو فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا، آ دی اپنی اولا د پرخرچ کرے گا۔

( ١٩.٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ

(۱۹۰۰۲) حضرت قاسم بیشینهٔ خلع لینے والی حاملہ عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کدا سے نفقہ ضرور ملے گا۔

( ١٩.٠٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ.

(١٩٠٠٤) حضرت حماد بيشيد فرماتي بي كداس نفقه ملے گا۔

( ١٩٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ : كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً.

(۱۹۰۰۸) حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ اگروہ حاملہ ہوتو اسے نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠٠٩) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ زِلِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ. ( ١٩٠٠٩) حضرت تعلى طِينِيُ اور حضرت ابن سيرين طِينِي فرماتے بين كه برحامله عورت كونفقه ملے گا۔

( ١٩٠١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ. (١٩٠١٠) حضرت شعمي بيشيد ضلع لينے والى حاملہ كے بارے ميں فرماتے ہيں كہا سے نفقہ ملے گا۔

# ( ١٤٤ ) من قَالَ لاَ نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ لع لینے والی حاملہ کونفقہ نہیں ملے گا

( ١٩٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا :لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(١٩٠١) حضرت سعيد بن ميتب، حضرت حسن اور حضرت جابر بن عبدالله مِيَّة في مات بين كه خلع لينے والي عورت كونفة نهيں ملے گا۔

# ( ١٤٥ ) الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَّةُ

ا كَركُونَى غلام ابنى حامله بيوى كوطلاق ورد يق جن حفرات كنز ويك ال پرنفقه لازم موگا ( ١٩٠١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَان ، لَهُمَا النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۱۲) حضرت حسن پرتینمیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی آزادعورت کسی غلام کے نکاح میں ہویا باندی کسی آزاد کے نکاح میں ہواوران کے حاملہ ہونے کی صورت میں انہیں طلاق ہو جائے تو انہیں نفقہ ملے گا۔

( ١٩٠١٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلَقُ الْمُرَاتَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ :عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.

(۱۹۰۱۳) حفرت شععی پریشیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی غلام اپنی بیوی کوحالتِ حمل میں طلاق دیدے تو اس پر بیچے کی پیدائش تک عورت کا نفقہ لازم ہوگا۔

( ١٩٠١٤ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِى حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

- (۱۹۰۱۳) حضرت علم مِلَيْمَة فرماتے ہیں کدا گرغلام نے اپنی آزاد بوی کوطلاق دے دی تو بچے کی بیدائش تک نفقداس پرلازم رہے گا، بچے کی پیدائش کے بعد نفقدلازم نہ ہوگا۔
- ( ١٩.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى قَالَ : الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْآمَةُ فَطَلَقَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
- (۱۹۰۱۵) حفرت زہری میافید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آزاد کے نکاح میں باندی ہواوروہ اس کوطلاق دے دیے تو بچے کی پیدائش تک اس پر نفقہ لازم ہے،اوراس پر دودھ پلانے کی اجرت لازم نہ ہوگا۔
  - ( ١٤٦) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَلْخُلُ ، مَنْ قَالَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَعَةِ الرايك آدمى نے اپنى بيوى كوطلاق دے دى ، حالا تكه نه مهم مقرر كيا اور نه اس سے شرعى

#### ملاقات کی توجن حضرات کے نز دیک اسے متعد کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا

- ( ١٩٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُويْحٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ وَلَمْ يَقْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلُ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.
- (۱۹۰۱۲) حضرت زید بن حارث براثیر فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی پیوی کوطلاق دے دی کیکن اس کے لئے مہر مقرر نہ کیا اور نہ ہی اس سے دخول کیا تو حضرت شرح کوچھیئے نے اسے متعد کی اوائیگل پر مجبور کیا تھا۔
- ( ١٩.١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ مغفل قَالَ :إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَّعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفُرضْ وَلَمْ يَدُخُلُ.
- (۱۹۰۱۷) حضرت ابن مغفل ویشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالا نکہ نہ مبرمقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تواسے متعد کی ادائیگی پرمجبور کیا جائے گا۔
- ( ١٩٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يَغْرِضُ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتَّعَهَا.
- (۱۹۰۱۸) حضرت شعمی ویتینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی نے اپنی یوی کوطلاق دے دی، حالا نکہ نہ مبرمقرر کیا اور نہ اس سے شرعی ملاقات کی تواسے متعد کی ادائیگ پرمجبور کیا جائے گا۔
- ( ١٩.١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتَّعَةِ مَنْ طَلَقَ وَلَمْ يَفْرِضُ وَلَمْ يَدُخُلُ.

(۱۹۰۱۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہا گرا یک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالا تکہ ندم مرمقرر کیا اور نہاس ہے شرعی ملاقات کی تو اسے متعد کی ادائیگی برمجبور کیا جائے گا۔

- ( ١٩٠٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتَّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا.
  - (۱۹۰۲۰) حضرت حماد بیشید فرماتے ہیں کہا ہے متعدیس مہرمتلی کا نصف دے گا۔
- ( ١٩.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمَنَاعُ.
- (۱۹۰۲۱) حضرت ابن عباس بن دین فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، حالانکدند مهرمقرر کیا اور نداس سے شرعی ملا قات کی تو عورت کومتعہ کے علاوہ کچھنہیں ملے گا۔
- ( ١٩٠٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَقَ وَلَمْ يَفُرِضُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ قَالَ : لَهَا الْمُتَعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتَعَةِ شَيْءٌ.

(۱۹۰۲۲) حضرت حسن والینی فرماتے ہیں کداگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، حالانکدند مهرمقرر کیا اور نداس سے شرعی ملا قات کی تواسے متعد کی اوائیگی پرمجبور کیا جائے گا، حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کداسے متعد کے ساتھ بھی کچھ ملے گا۔

#### ( ١٤٧ ) من قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَةً

#### جن حضرات کے نزد یک ہرطلاق یا فتہ عورت کے لئے متعہ ہے

( ١٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتُعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلُقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

(۱۹۰۲۳) حضرت ابن عمر ولا تخوفر ماتے ہیں کہ ہر طلاق یا فتہ عورت کے لئے متعہ ہے، سوائے اس عورت کے جسے دخول سے پہلے طلاق دی گئی اسے نصف مبر ملے گا۔

- ( ١٩.٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة ذَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدُخُلُ ، فَرَضَ لَهَا ، أَوْ لَمْ يَفُرضُ لَهَا.
- (۱۹۰۲۳) حفرت حسن ویشین فرماتے ہیں کہ برطلاق یافتہ عورت کے لئے متعہ ہے،اس سے دخول کیا ہو یانہ کیا ہو،اس کے لئے مبر مقرر کیا ہویانہ کیا ہو۔
  - ( ١٩٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ الرَّازِيّ ، عَنْ الربيع عن أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ :لِكُلِّ مُطلَّقَةٍ مَتَاعٌ. ( ١٩٠٢٥) حضرت ابوعاليه ولِينْظِ فرمات بي كه برطلاق يا فت مورت كے لئے متعدب۔

( ١٩٠٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَةٌ.

(١٩٠٢٦) حفرت ز ہری ویشید فرماتے ہیں کہ برطلاق یا فقاعورت کے لئے متعد ہے۔

(١٩.٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجُعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدُ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِي لَمْ يُدُخَلُ بِهَا الْمَتَاعَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَخْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتُعَةَ لَهَا.

(۱۹۰۲۷) حفرت قماً دہ جوشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بریشین سے عرض کیا کہ حضرت حسن بریشین اور حضرت ابوعالیہ بریشین مدخول بہااور غیر مدخول بہا دونوں کے لئے متعہ کولازم قرار دیتے تھے، حضرت سعید جیشین نے فر مایا کہ سورۃ الاحزاب میں یہی تھا، جب سورۃ البقرۃ نازل ہوئی تو اس عورت کے لئے مہر کا آ دھا فرض کردیا گیا جس کے لئے مہر مقرر ہوا تھا اور اسے متعہ نہیں ملے گا۔

### ( ١٤٨ ) مَا قَالُوا إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلًا مُتْعَةَ لَهَا ؟

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لئے مہرمقررکیا گیا ہوا سے متعدہیں ملے گا (۱۹.۲۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ زِلِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَنَاعٌ إِلَّا الَّتِی طُلْقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا.

(۱۹۰۲۸) حضرت ابن عمر و التي فرماتے ہيں كه ہر طلاق ما فتہ عورت كومتعه ملے گا سوائے اس عورت كے جس كے لئے مهر مقرر كيا سميا اورا سے طلاق دے دی گئی۔

( ١٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :سُنِلَ :الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، لَهَا مَنَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :لَا مَنَاعَ لَهَا.

(۱۹۰۲۹) حفرت عطاء پاتھی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کے لئے مہر مقرر کرے اور اسے دخول سے پہلے طلاق دے دے کا کا سے متعد ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے متعد نہیں ملے گا۔

( ١٩٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مَتَاعَ لَهَا.

(۱۹۰۳۰) حضرت نافع بیشید فر ماتے ہیں کہ اگر آ دی نے عورت کوطلاق دے دی اوراس کے لئے مہرمقرر کیا تھا تو اے نصف مبر ملے گا اوراس کومتعہ بھی نہیں ملے گا۔

( ١٩.٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إنَّ لَهَا فِي

النُّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدُخَلُّ بِهَا.

(۱۹۰۳) حفرت شری مینید فرماتے ہیں کہ جس عورت سے دخول نہ کیا ہواس کے لئے متعد کے طور پر نصف مہر ہوگا۔

## ( ١٤٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَعَةِ مَا هِيَ ؟

#### متعدكيا ہے؟

( ١٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ.

(۱۹۰۳۲) حضرت صالح بن ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دیا ٹیٹر نے اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعد متعہ میں ایک سیاہ ہاندی دی تھی۔

( ١٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثِ مِنَةٍ.

(۱۹۰۳۳) حضرت یونس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک جاہٹو نے اپنی بیوی کو تین سوکا متعد دیا۔

( ١٩٠٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمَى مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ.

(۱۹۰۳۴) حضرت سعد دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ڈٹاٹنز نے اپنی بیوی کودس ہزار کا متعہ دیا۔

( ١٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمُتَعَةِ قَالَ :عَدَّ كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلَاثِينَ.

(۱۹۰۳۵) حضرت ابومجلز پیشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑھٹی ہے متعہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے گنتے گنتے تمیں تک گنا۔

( ١٩.٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِنْةٍ.

(١٩٠٣٦) حضرت فعلى ويشيد فرمات بي كه حضرت شرت ويشيد نهائي بيوي كوطلاق دى اورانبيس متعه ميس تمن سودي-

( ١٩٠٣٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِنَةٍ.

(١٩٠٣٧) حضرت ابراہيم بيتي فرماتے ہيں كەحضرت اسود بيتي نے اپني بيوى كوطلاق دى اورانبيس متعه ميں تين سودر جم ديے۔

( ١٩٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ ، عَنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ مَنَّعَ بِفَلَاثِ مِنَةٍ.

(١٩٠٣٨) حضرت ابراہيم ويشط فرماتے ہيں كه حضرت اسود ويشيد نے اپني بيوى كوطلاق دى اورانہيں متعدميں تين سودرہم ديئے۔

( ١٩٠٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بواحدة.

(١٩٠٣٩) حفرت بشام وينط فرماتے ہيں كدان كوالدنے اپنى بيوى كوطلاق دى اور متعدمين ايك ديا۔

( ١٩٠٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.

(۵۰۰ مورت عبدالله بن عبدالله واليلية في بيوى كوطلاق دى اورمتعه مين ايك باندى دى -

( ١٩٠٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.

(۱۹۰۳) حضرت ابن عمر والفي نے اپنى بيوى كوطلاق دى اور متعد ميس ايك باندى دى۔

#### ( ١٥٠ ) مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتَعَةِ وَأَدْنَاهَا

#### متعه کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مقدار کا بیان

( ١٩.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَة ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ :النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۴۲) حضرت ابن عباس بن دیمن فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متعد خادم ہے، پھراس سے کم کیڑے بہنا نا ہے اور پھراس سے کم نفقہ ہے۔

(١٩.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ النَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ.

(۱۹۰۴۳) حفرت معید بن میتب واثیلا فرماتے ہیں کرسب ہے کم تر متعہ کیڑا ہے اورسب سے اعلیٰ خادم ہے۔

( ١٩٠٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ أَوْسَطِ الْمُتَّقَةِ الدِّرْعُ وَالْحِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ.

(۱۹۰ ۳۴) حضرت عطاء والثين فرماتے ہيں كد درميان متعه چا در، دو پشاوراو در هني ہے۔

( ١٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِى مَنَاعِ الْمُطَلَّقَةِ :ثِيَابُهَا فِى بَيْتِهَا ، الدُّرُعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ.

(۱۹۰۴۵) حضرت شعبی پیشین مطلقہ کے متعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں: دو پٹر، جپا در،اوڑھنی اور مؤکی جان

( ١٩.٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْحَادِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِى الدِّرْعَ وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِى النَّفَقَةَ

(۱۹۰۴۷) حضرت حسن پیٹی فرماتے ہیں کہلوگ ہویوں کومتعہ دیا کرتے تھے،کوئی خادم دیتا تھا،کوئی دوسودیتا تھا،کوئی چا در، دوپٹہ اوراوڑھنی دیا کرتا تھااورکوئی نفقہ دیتا تھا۔ ( ١٩٠٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَعْلَاهُ الْخَادِمُ ، ثُمَّ الْكِسُوَةُ ، ثُمَّ النَّفَقَةُ.

(۱۹۰۴۷) حضرت ابن شہاب زہری ہی فیر ماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ متعہ خادم ہے، پھر کپڑ ااور پھر نفقہ۔

(١٥١) مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، بِمَ تَعْتَدُّ ؟

اگرکوئی شخص اپنی بیوی کواستحاضہ کی حالت میں طلاق دے تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟

( ١٩٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ.

(۱۹۰۴۸) حضرت حسن بلیفی فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طہریاحیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَفْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ.

(۱۹۰۴۹) حضرت جابر بن زید دیشیا فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ :تَغْتَدُّ بِالشُّهُورِ .

(١٩٠٥٠) حفرت طاؤس ويني فرمات بين كه ستحاضه مبينول كے اعتبار سے عدت گذار كى۔

( ١٩٠٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا :الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بالْأَقْرَاءِ.

(١٩٠٥١) حضرت تحكم بيتيلا اورحضرت عطاء بيتيلا فرمات مين كه متحاضه اقراء (طهريا حيض) كے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا :تَهْتَدُّ بِأَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

(۱۹۰۵۲) حضرت عطاء، حضرت تھم اور حضرت حسن بیت پیر فرماتے ہیں کہ متحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار ہے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ.

(۱۹۰۵۳)حضرت زہری پیٹینے فرماتے ہیں کہ ستحاضہ اقراء (طہریا حیض) کے اعتبار سے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بالأَفُوَاءِ.

(۱۹۰۵۴)حضرت ابراہیم بیٹنیڈ فرماتے ہیں کہ متحاضدا قراء (طبریاحیف) کے اعتبار ہے عدت گذارے گی۔

( ١٩٠٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ النَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّى حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا

كَانَتْ تَحِيضٌ.

(۱۹۰۵۵) حضرت حماد ولیشیز فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص اپنی بیوی کواشخاضہ کی حالت میں طلاق دے دے ،اگراہے تیسراحیض، حیف کی معمول کی مدین سے مہلی مائے تو اس کا خاوندر جوع کا اختیار نہیں رکھتا، و مخسل نہ کرے اور نہ نماز مزھے یہاں تک کہ جتنے

حیض کی معمول کی مدت سے پہلے آ جائے تو اس کا خاوندر جوع کا اختیار نہیں رکھتا، و عنسل نہ کرے اور نہ نماز پڑھے یہاں تک کہ جتنے دن اسے حیض آتا ہے اس سے زیادہ دن گذر جائیں۔

( ١٩٠٥٦) حَدَّثَنَا حُمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ رَبِي

(١٩٠٥١) حفرت سعيد بن مستب بيشيد فرمات بي كم متحاضه كي عدت ايك سال ٢٠-

(١٩٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْزِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلَاثَةٌ أَشْهُرِ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيَهُ.

(١٩٠٥٤) حضرت عكرمه بطفية فرماتے ميں كەستحاضه اور وه عورت جس كے حيض كى كوئى ترتيب نه بهو (تجھی ایک مہينے میں دومرتبه

آ جائے اور کبھی کئی مہینوں میں ایک مرتبہ آئے )اس کی عدت تین ماہ ہے۔حضرت قیادہ پریشینہ بھی یہی فرماتے تھے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا عُبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ أَبِي وَحُشِيَّةَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ : تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاس ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاً : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِى مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِى سَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا النَّفَقَةُ فِى مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِى سَبِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ كَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ ابْنُ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَإِنَّ فَلِهُ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَإِنَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا .

ر ۱۹۰۵۸) حضرت جاہر بن زید پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر جن پر بنا کے ماہین اس عورت کے بارے میں گفتگو ہوئی جس کا خاوند گم ہوگیا ہو، دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ چارسال انتظار کرے گی پھراس کے خاوند کا ولی اسے طلاق دے دے گا، پھروہ چارمہینے اور دس دن تک عدت گذارے گی، پھران دونوں حضرات کے درمیان نفقہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابن عمر جرافی نے فرمایا کہ عورت کو مرد کے مال میں سے نفقہ ملے گا کیونکہ اس کی وجہ سے عورت رکی رہی ہے، مضرت ابن عباس میں بخد شرت ابن عباس میں ہوگا، البتہ عورت مرد کے مال میں سے لی اگروہ من این تو دورت کا ہوگا اور اگروہ نہ آیا تو عورت کو ہجھ نہیں ملے گا۔

# ( ۱۵۲ ) مَا قَالُوا فِي النَّفَسَاءِ تُطلَّقُ ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ بِنَالِكَ الدَّمِ النَّفَسَاءِ تُطلَّقُ ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ بِنَالِكَ الدَّمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

( ١٩٠٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ النَّفَسَاءُ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ.

(۱۹۰۵۹) حضرت زید بن ثابت من شخر ماتے ہیں کہ جب نفاس والی عورت کوطلاق وی گئی تو وہ نفاس کوعدت میں شار نہیں کرےگا۔

( ١٩٠٦ ) حَدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النَّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَلُّ بِالنَّفَاسِ ؟ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا.

(۱۹۰۲۰) حَصْرت حَسن رَقِيْ ﷺ سے سوال کیا گیا کہا گرنفاس والی عورت کوطلاق دی گئی تو کیا وہ نفاس کوعدت میں شار کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نفاس کوعدت میں شارنہیں کرے گی۔

( ١٩٠٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا طَلُقَتُ وَهِى نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَذَ بِدَمِ نِفَاسِهَا في عدتها.

(۱۹۰۶۱) حضرت عطاء ولیطینهٔ فرماتے ہیں کدا گرعورت کو حالب نفاس میں طلاق دی ممنی تو وہ اسے عدت میں شاز نہیں کرے گی۔

( ١٩٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَاسِهَا فِي عِتَّتِهَا . سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَاسِهَا فِي عِتَّتِهَا .

# ( ١٥٣ ) مَا قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، مَتَى يتَبَيَّن أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ؟

#### عورت كمستاضه بونے كالفين كيے بوگا؟

( ١٩٠٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا جَاوَزَتُ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ.

(۱۹۰۷۳) حضرت حارث و في فر ماتے بيں كەعورت كے متحاضه ہونے كايفين اس وتت ہوگا جب اس كاحيض اس آخرى حدكو پار

كرجائي جس مي عورتين ياك بهوجاتي بي-

( ١٩٠٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

(۱۹۰ ۲۳) حضرت تھم ویٹینے فرماتے ہیں کہ جب ایک حیض دوسرے حیض تک پہنچ جائے تو عورت ستحاضہ ہے۔

( ١٥٤ ) مَا قَالُوا فِي الأَقْرَاءِ، مَا هِيَ ؟

"أقراء" علىمرادع؟

( ١٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

(١٩٠٧٥) حضرت عائشه مؤلانين فرماتي بين كدا قراء يم رادطهر بين \_

( ١٩٠٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمْ يَقُولَانِ :إن الْأَقُرَاءَ الْأَطْهَارُ.

(١٩٠٦٦) حفرت انس بن ما لك والثر فرمات بي كما قراء سے مرادطم بين ـ

( ١٩٠٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ : الْأَقْرَاءُ الْعِيضُ.

(۱۹۰۷۷) حضرت ضحاک ویشیا فرماتے ہیں کہ اقراء سے مرادحیض ہیں۔

( ١٥٥ ) مَا قَالُوا فِي عِنَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، مَنْ قَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا

ام ولد باندی کی عدت کابیان، جن حضرات کے نزدیک اس کے آقا کے فوت ہونے کی

صورت میں وہ تین حیض عدت گزار ہے گی

( ١٩٠٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيضِ.

(۱۸ ۱۹۰) حفرت ابراجيم ويشيد فرمات بيل كدام ولد باندى كى عدت تين حيف بـــ

( ١٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ.

(١٩٠٦٩) حفرت ابن سيرين ويشيد فرمات بيل كدام ولد باندى كى عدت تين حيض بيد

( ١٩.٧. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ.

( ۱۹۰۷) حضرت على والنو فر ماتے میں كمام ولد باندى كى عدت تين حض ہے۔

( ١٩.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِمَّى مِثْلَهُ.

(١٩٠٤) حضرت على وزائثو سے يونهي منقول ہے۔

( ١٩.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، غَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :ثَلَاثُ حِيضٍ

(۱۹۰۷۲) حفزت علی می تا تو اور حفزت عبدالله و تا فوت ہو جائے ہیں کہ ام ولد بائدی کی عدت تین حیض ہے۔ جب آتا فوت ہو جائے۔

( ١٩.٧٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

(۱۹۰۷۳) حفرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کدام ولد با ندی کی عدت تین حیض ہے۔

## ( ١٥٦ ) من قَالَ عِنَّاتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ وَعَشَرًا

## جن حضرات کے نز دیک اس کی عدت حیار مہینے دس دن ہے

( ١٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطرِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ

قَالَ : لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيْنَا ، عِذَّتُهَا عِلَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. (ابوداؤد ٢٣٠٢ ـ ابويعلى ٤٣٠٠)

(۱۹۰۷) حضرت عمرو بن عاص دانٹو فرماتے ہیں کہ ہم پر ہمارے نبی مُرافِظَةَ آج کی سنت کو خلط نہ کرو،ام ولد کی عدت وہی ہے جواس عورت کی ہوتی ہے جس کا خادند فوت ہوجائے۔

( ١٩.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْد ، وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضِ أَنْهُما قَالَا :عِنَّتُهَا إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زوجها عِنَّةُ الْحُرَّةِ.

(۱۹۰۷۵) حضرت فضالہ بن عبید و المثن اور حضرت ابوعیاض والنو فرماتے ہیں کدام ولد با ندی کی عدت وہی ہے جواس آزاد عورت کی ہوتی ہے جس کا خاوند فوت ہوجائے۔

( ١٩٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا.

(١٩٠٤١) حَصْرت معيد بن ميتب وليني فرمات بي كه جب ام ولد باندى كا آقانقال كرجائي واس كى عدت جارمهني دى دن ہے۔

( ١٩-٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا :عدة أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفَّى عَنْهَا سَيْدُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۰۷۷) حضرت حسن پریشین اور حضرت سعید بن جبیر پریشین فرماتے ہیں کہ جب ام دلد با ندی کا آقا انتقال کر جائے تو اس کی عدت جارمہينے دى دن ہے۔

( ١٩٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ الحَكَم بن عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ عِلَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِّى عَنْهَا \* سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السَّنَةُ ، فقَالَ : وما السَّنَةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ أَغْتِقَتْ فَاعْتَذَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۰۷۸) حضرت تھم بن عتبیہ وی مینے نے حضرت زہری ویٹی ہے ام ولد باندی کے آقاک انقال کرجانے کے بعداس کی عدت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سنت ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ کیا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بریرہ دی میں کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے آزاد عورت والی عدت گزاری تھی۔

( ١٩٠٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا. ( ١٩٠٧٩) حضرت سعيد بن ميتب ويشيد فرمات بيل كه جب ام ولد باندى كا آقا انقال كرجائة واس كى عدت عبار مبينه وس دن عهد

( ١٩٠٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۰۸۰) حصرت عمر بن عبدالعزيز بوليني اورحصرت سعيد بن ميتب جيني فرمات بي كه جب ام ولد باندى كا آقاانقال كرجائ تو اس كى عدت حارمبيني دس دن ہے۔

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۰۸۱) حضرت على جل في فرمات بيل كد جب ام ولد باندى كا آتا انقال كرجائي تواس كى عدت ما رميني وس دن ب-

## (١٥٧) من قَالَ عِنَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

#### جن حضرات کے زدیک ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے

( ١٩٠٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۲) حفزت ابن عمر ر النفؤ فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٩٠٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : عِدَّةُ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا تُولِقَي عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۳) حضرت ابوقلاب ویشید فرماتے ہیں کیام ولد باندی کے آقا کے انتقال کرجانے کی صورت میں اس کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا سَيِّدُهَا.

(۱۹۰۸۳) حضرت حسن و الثينة فرمات بيس كدام ولد باندى كي آقاك انتقال كرجائے كى صورت ميں باندى (ام ولد باندى) كى عدت ايك حيض ہے۔

( ١٩٠٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ :عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۰۸۵) حضرت زید رفایتی فرماتے ہیں کہ ام ولد باندی کے آقا کے انقال کرجانے کی صورت میں باندی (ام ولد باندی) کی عدت ایک حیض ہے۔ ( ١٩٠٨٦) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :عِدَّتُهَا حَيْضَةً. ( ١٩٠٨٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :عِدَّتُهَا حَيْضَةً.

(۱۹۰۸۲) حضرت ضحاک پیشیخ فرماتے ہیں کدام ولد باندی کے آتا کے انقال کر جانے کی صورت میں باندی کی عدت ایک حیض ہے۔

( ۱۹۰۸۷) حَلَّنَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ:عِلَّنَهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لَا تُورَّنُونَهَا إِذَا جَعَلَتُمُوهَا ثَلَاثَ حِيض. (۱۹۰۸۷) حضرت فعمی پیشیز فرماتے ہیں کہام ولد باندی کے آتا کے انتقال کرجانے کی صورت میں ام ولد باندی کی عدت ایک حیض ہے۔اگرتم اس کی عدت تین حیض قرار دیتے ہوتو اس کوآتا کا وارث کیوں نہیں بناتے ؟!۔

( ١٩٠٨٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالَا :عِنَّةُ أُمَّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إِذَا تُوَفِّى عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالِ.

(۱۹۰۸۸) حضرت عطاء ویشید اور حضرت طاؤس ویشید فرماتے ہیں کدام ولد باندی اور آقا سے از دواجی تعلقات رکھنے والی باندی کا جب انتقال ہوجائے تواس کی عدت دومہینے پانچ راتیں ہے۔

(١٩٠٨٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ فَرَقَ الْمَانِهِمُ كُنَّ أَمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ نُكِحْنَ بَعُدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشُهُو وَعَشُوا اللَّهُ مِنْ إِلَا وَلاَدٍ نُكِحْنَ بَعُدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشُهُو وَعَشُوا فَقَالَ : سُبُحَانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللّذِينَ يُتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أثراهُنَّ مِنَ الأَزْوَاج. فَقَالَ : سُبُحَانَ اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللّذِينَ يُتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أثراهُنَّ مِنَ الأَزْوَاج. فَقَالَ : سُبُحَتَ عَلَى اللهِ ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَاللّذِينَ يُتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ أثراهُنَّ مِنَ الأَزْوَاج. (1904) فَقَالَ : سُبُحُونَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

## ( ١٥٨ ) مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَكِي إِذَا أُعْتِقَتْ، كُو تَعْتَدُ ؟

## اگرام ولدکوآ زاد کردیا جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩.٩٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتِّى ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ انَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَمَرَ أَمَّ وَلَدٍ أُغْتِقَتْ أَنْ تَفْتَذَ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رَأْيَه.

(۱۹۰۹۰) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر دلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص دلائو نے اس ام دلد کو جسے آزاد کیا گیا تھا تھم دیا کہ وہ تین حیض عدت کے گزارے اور حضرت عمر رواٹین کو یہی فیصلہ لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر دلاٹیز نے ان کی رائے کو پہند فر مایا۔ ( ١٩.٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.

(١٩٠٩١) حضرت حسن دوافي فرمايا كرتے تھے كہ جبام ولدكوآ زادكيا كيا تواس كى عدت تين حيض ب-

( ١٩.٩٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.

(۱۹۰۹۲) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ ام ولد کوآزاد کرے یا اسے چھوڑ کر مرجائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩.٩٢) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَذِهِ اعْتَدَّتُ بِحَيْضَتَيْنِ : وَقَالَ الزَّهُويُّ :ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۰۹۳) حضرت کمحول بریشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنی ام دلد کو آزاد کردے تو اس کی عدت دوحیض ہے۔حضرت زہری بریشین فرماتے ہیں کہ اس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩.٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْنَقَ سُرِيْتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتُ ثَلَاتُهُ أَشُهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ . صَحِيحٌ اعْتَدَّتُ ثَلَاتُهُ أَشُهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ . صَحِيحٌ اعْتَدَّتُ ثَلَاتُهُ أَشُهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ . (١٩٠٩٣) حَرْت عِابِر بَن زيد رَفَاتُو فرمات بي كه جب ايك آدى نے اپن ايك باندى كوآزادكيا جس سے اس كے ازدوا بى تعلقات تقوا اگراسے عِن آتا بوتو مينے كي عدت كرارے كي اورا اگراسے عِن نافع مينے كي عدت كرارے كي - (١٩٠٩٥) حَدَثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِذَتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا .

(١٩٠٩٥) حفرت ابن عمر جائث فرماتے ہیں کہ ام ولد کی عدت ایک حیض ہے خواہ اے آزاد کیا جائے یا آقام جائے۔

#### ( ١٥٩ ) مَا قَالُوا كُمْ عِنَّةُ الَّامَةِ إِذَا طُلَّقَتُ ؟

#### جب باندی کوطلاق دی جائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩.٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرُّ وَنِصْفٌ.

(١٩٠٩٦) حفرت على والمحوِّ فرمات بين كه باندى كى عدت دويض ب- الراحيض ندآت بول تواسى عدت ويره مهيذب- (١٩٠٩٦) حفرت على والمحوِّ فرمات بين كه باندى كى عدت ويض به الراء ١٩٠٩٠) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِر ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَهُ لَكُونَ تَعِيضٌ فَشَهْرٌ وَنَصُفٌ .

(۱۹۰۹۷) حضرت سید بن میتب پرتیلیو فر ماتے ہیں کہ ہاندی کی عدت دوحیض ہے۔اگر حیض ندآتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔

- ( ١٩.٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
  - (۱۹۰۹۸) حضرت ابراہیم پیشید ہے بھی یونمی منقول ہے۔
- ( ١٩٠٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ : حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصُفٌ.
- (۱۹۰۹۹) حضرت سالم بن عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوجض ہے۔اگر حیض ندآتے ہوں تو وہ ڈیڑ ھے مہینہ کی عدت گزار ہے گی۔
  - ( ١٩١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَان.
    - (۱۹۱۰۰) حضرت ابراہیم دیشینے فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوحیض ہے۔
- (١٩١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَجِيضٌ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ ممن لاَ تَجِيضُ فَشَهُرٌّ وَنِصْفٌ.
  - (۱۹۱۰) حضرت حسن چینیمیز فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت دوجیض ہے۔اگر حیض نیآتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ کی عدت گزارے گی۔
- ( ١٩١٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَنَانِ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهُرٌّ وَنِصْفٌ.
- (۱۹۱۰۲) حضرت ابن عمر والتي فرماتے ہيں كه باندى كى عدت دوجيض ہے۔ اگر حيض ندآتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ كی عدت گزارے گی۔
- ( ١٩١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِ و سَمع عَمْرَ و بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ تَحَيْضَةً وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلْتِهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ.
- (۱۹۱۰۳) حفزت عمر بن خطاب دی نئو فرماتے ہیں کہ اگر میں باندی کی عدت ایک حیض اور نصف مقرر کرنے کی طاقت رکھتا تو ضرور ایما کردیتا۔ ایک آ دمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان کی عدت ڈیڑھ مہینۂ مقرر کردیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر حضزت عمر دی نئو نے سکوت اختیار فرمالیا۔
- ( ۱۹۱۰٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ :عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِيضُ فَشَهْرَانِ. ( ۱۹۱۰ ) حضرت زبرى إيشِيدُ فرمات بين كه باندى كى عدت دوحض ہے۔ اگر حض نه آتے ہوں تو وہ ڈیڑھ مہینہ كى عدت گزارے گی۔
- ( ١٩١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضٌ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ.

(۱۹۱۰۵) حضرت ضحاک ویشید فرماتے ہیں کہ ایس باندی جو قریب البلوغ ہواور اے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔اگراہے چیض آتا ہوتو اس کی عدت ایک حیض ہے۔

( ١٩١٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.

(۱۹۱۰ ) حضرت عطاء پیشیل فرماتے ہیں کہ اگر باندی کوجیض آتا ہوتو اس کی عدت دوجیض ہیں اوراگر اے جیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت پینتالیس دن ہیں۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ

(۱۹۱۰۷)حفرت معنی ویلید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدت آزادعورت کی عدت کا نصف ہے۔

( ١٦٠) مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ الركوئي شخص ايني باندي كوآزاد كردية كياس يرعدت واجب موكى؟

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْآمَةِ الَّتِي تُوطَأُ :إِذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبَرَّا بَحَيْضَةٍ.

(۱۹۱۰۸) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کہ وہ باندی جس سے جماع کیا گیا ہواگراسے نے دیا جائے یا ہبہ میں دے دیا جائے یا آزاد کردیا جائے تو وہ ایک حیض عدت گزارے گی۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ :عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَض.

(۱۹۱۰۹) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کردیا جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ :تَعْتَدُّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ.

(۱۹۱۱۰) حضرت علی دی شی فر ماتے ہیں کہ جب باندگی کوآ زاد کر دیا جائے تواس کی عدت تین حیض ہے۔

( ١٩١١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ قَالَ :الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَذَّتُ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهُوتُّ :ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۱۱) حضرت مکحول پیشینه فرماتے ہیں کہ جب باندی کوآ زاد کیا جائے تو وہ دو چیض عدت گزارے گی۔حضرت زہری پیشینه فرماتے میں کہوہ تین چیض عدت گزارے گی۔

( ١٩١١٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :تَعْتَدُّ ثَلَاتَ حِيَضٍ .

(۱۹۱۱۲) حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہ جب بائدی کوآ زاد کر دیا جائے تواس کی عدت تین حیض ہے۔

## ( ١٦١ ) مَا قَالُوا فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَلَهَا زُوْجُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا

ا كركسى با ندى كوآ زادكيا جائے اوراس كا خاوند بوتو وہ اپنفس كوا ختيار كرلة وعدت كاكيا حكم بوگا؟ ( ١٩١١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنُ تَعْنَدَّ عِيدًةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۳) حضرت حسن من الثينة فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِّنْ فَيْجَةً نے حضرت بريره بني النائغ كونكم ديا كدوه آزاد كورتوں والى عدت گزاريں۔

( ١٩١١٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَذَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۴) حضرت ابراہیم پیشی؛ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریرہ ٹفائیٹنا کوآ زاد کیا گیا توانہوں نے آ زاد کورت والی عدت گز اری۔

( ١٩١١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتُ فَاعْتَذَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۱۵) حضرت زہری پیشیئ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریرہ تفاطیعٰ کوآ زاد کیا گیا تو انہوں نے آ زادعورت والی عدت گز اری۔

(١٦٢) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ اللَّهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ تُعْتَق

اگرایک آ دمی کے نکاح میں کوئی با ندی ہوا دروہ اسے ایک طلاق دے دے پھراس با ندی کوآ زاد کر دیا جائے تو اس کی عدت کا کیا تھم ہے؟

( ١٩١١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْآمَةِ طَلْقَتُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدُرِكُهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى قَالَ :تَعْتَذُ عِلَّةَ الْآمَةِ.

(۱۹۱۱۷) حضرت ابراہیم بیشیء فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کو دوطلاقیں دی جائیں اور پھراہے عدت کے پورا ہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو باندی والی عدت گزارے گی۔

( ١٩١١٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طُلْقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَذُرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا اعْتَدَّتُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَذُرَكَتِهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَلَّقِ عَنْهَا كَذَلِكَ.

(۱۹۱۱۷) حضرت ابراہیم میلینی فرماتے ہیں کہ جب کی باندی کوایک طلاق دی جائے اور پھراس کوعدت کے پوراہونے سے پہلے آزادی مل جائے تو وہ آزادعورت والی عدت گزارے گی۔اگراہے دو طلاقیں دی جائیں اور پھراسے آزادی مل جائے تو وہ باندی والی عدت گزارے گی۔ یہی تھم اس باندی کا ہے جس کا خاوند مرجائے۔اور پھراسے آزادی بھی مل جائے۔ ( ١٩١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِى أَمَّةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُغْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوُجًا عُيْوَةً وَإِذَا طَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُغْتِقَتْ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوُجًا عَيْوَهُ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةً أَمَةٍ.

(۱۹۱۱۸) حفرت حسن رہی فرماتے ہیں کہ جب آدی نے اپنی ایسی بیوی کو جو کہ بائدی تھی ایک طلاق وے دی، پھر عدت کے دوران اے آزاد بھی کردیا گیا تو وہ آزاد عورت والی عدت گزارے گی۔اور جب اس کودو طلاقیس دیں اور پھر وہ آزاد کردی گئی تو وہ اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرسکتا جب تک وہ کی اور سے شادی نہ کر لے۔اس کی عدت بائدی والی عدت ہوگ۔ اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرسکتا جب تک وہ کی اور سے شادی نہ کر لے۔اس کی عدت بائدی والی عدت ہوگ۔ ( ۱۹۱۹۹) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَیْدٍ ، عَنْ عَلِی بُنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الضَّحَاكِ فِی الْأَمَةِ إِذَا طُلُقَتُ تَطُلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ يَحْفَيْطَتَيْنِ ، وَإِنْ طَلُقَتُ وَاحِدَةً فَا عُتِقَتُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُ نُهُ مَا كُونَ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ مَا كُونَ عُلِی اللَّهُ عَدْ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ مَا عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّ

(۱۹۱۱۹) حضرت ضحاک میشید فرماتے ہیں کہ آگرا یک باندی کو دوطلاقیں دی گئیں۔ پھراسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ دو حیض عدت گزارے گی۔اگراسے ایک طلاق دی گئی اوراسے اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو وہ تین حیض عدت گزارے گی اور اس کا خاونداس کازیادہ حقدار ہوگا۔

( ١٩١٢ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِنَّ تُهَا عِنَّهُ الْحُرَّةِ.

(۱۹۱۲۰) حضرت سعید بن میتب بایشانه فرماتے ہیں که اس کی عدت آزادعورت والی عدت ہوگی۔

( ١٩١٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طُلُقَتِ الأَمَةُ تَطْلِيفَتَنْنِ ، وَإِذَا طُلُقَتُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. ثُمَّ أُعْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. ثُمَّ أُعْتِقَتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. (١٩١٢) عَرْتَ عَامِ رَيِّتِي فَرَمَاتَ بِينَ كَهَ الرَّسِي باندى ووطلاقين دى كَنِي جُراسَ آزاد كرديا كيا تواس كى عدت باندى والى

عدت ہوگی اوراً گراہے ایک طلاق دینے کے بعد آزاد کیا گیا تواس کی عدت آزاد عورت والی عدت ہوگی۔

( ۱۹۲ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَخْتَهُ الأَمَةُ فَيَمُوتُ ثُمَّ تَغْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ الرَّسَ شخص كَ نَكَاح مِين باندى مواوروه آدى مرجائے اوراس كى موت كے بعد باندى كو بھى آزادكرديا جائے توكيا تھم ہے؟

( ١٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِى عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ .

( ۱۹۱۲ ) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا ضاوندانتقال کرجائے اور پھراسے آزاد بھی کردیا جائے تووہ باندی والی

( ١٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مَمْلُوكَةٌ فَأَذْرَكَهَا الْهِنْقُ وَهِى فِي عِلَّتِهَا فَتَنَّمَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشُرًا.

(۱۹۱۲۳) حضرت معنمی بیشینهٔ فرماتے بین کداگر کسی با ندی کا خاوندانقال گرجائے اور پھراسے آ زاد بھی کردیا جائے اوروہ عدت میں ہوتو وہ جارمہینے دس دن یورے کرے گی۔

( ۱۶۲ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزُوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، بعدة أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ اگرکوئی عورت اپنی عدت میں شادی کر لے اور پھرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو وہ کس عدت کو پہلے گزارے گی ؟

﴿١٩١٢٤) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : رَجُلُّ طَلَّقَ امْوَأَتَهُ فَجَاءَ آخَوُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَوُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتِنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَتَزَوَّجُهَا النَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَصِيرُ الأَوْلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَتَعْتَدُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَوْجِهَا ، وَيَصِيرُانِ كِلاَهُمَا خَاطِبَيْنِ .

(۱۹۱۲۳) حفرت صالح بن مسلم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خص اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھرعدت میں کوئی دوسرا آ دمی اس سے شادی کر لے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرما یا کہ حضرت عمر دول شیخہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گا۔ اور وہ دوسرے خاوند سے سے عدت شروع کرے گی اور اس کا مہر بیت المال سے دیا جائے گا۔ دوسرا خاوند تو اس ہے بھی شادی نہیں کرسکتا اور بہلا خاوند پیام نکاح بھیج سکتا ہے۔ حضرت علی دول فی فرماتے ہیں کہ اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ وہ پہلی عدت کو پورا کرے گی اور اس خاوند سے نئی عدت گز ارے گی۔ وہ آ دمی ہی اس کا مہر دے گا اور وہ دونوں اسے بیام نکاح بھیجا گئے ہیں۔

( ١٩١٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ فِى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِدَّتِهَا قَالَ الشَّغْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِى عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :تُكْمِلُ مَا بَقِى مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(۱۹۱۲۵) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت میں شادی کر لے اور پھرمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تو تین حیضوں سے نئے سرے سے عدت پوری کرے گی اور باقی ماندہ عدت کو پہلے حیض سے شروع کرے گی۔اور حصرت ابراہیم جیشینہ فرماتے ہیں کہوہ پہلے خاوند کی باقی ماندہ عدت کو پورا کرے گی اور پھر نے سرے سے تین جیش پورے کرے گی۔

( ١٩١٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكُمِلُ عِذَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهُرُّ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجُهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَانَتْ.

(۱۹۱۲) حضرت تھم میشین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔عورت پہلی عدت کو پورا کرے گی پھر دوسرے پانی کی عدت شروع کرے گی۔اس کو دوسرے خاوندے مہر بھی ملے گا۔ جب عدت پوری ہو جائے تو جا ہے تو اس دوسرے مردے شادی کرلے اور جا ہے تو کسی اور سے شادی کرلے۔

( ١٦٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِةِ فَيَمُوتُ بَغْضُ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِةِ فَيَمُوتُ بَغْضُ وَلَهَا مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگرایک عورت کا کوئی خاوند ہواورا سعورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہواوروہ بچہ مر

جائے توجن حضرات کے نزویک مرداس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب

#### تكاسي حيض ندآجائے

( ١٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا عبد الله بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لَا يَفُرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً.

(۱۹۱۲۷) حضرت علی جینٹو فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا کوئی خاوند ہواوراس عورت کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہوتو مرداس وقت تک عورت کے قریب نہیں آسکتا جب تک اس کے پیٹ کے بچے کی صورت حال واضح نہ ہوجائے یا جب تک اے جیش نہ آجائے۔

( ١٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَا يَقُرَّبُهَا حَتَى يَنْظُرَ هل بها حَبْلٌ ، أَوْ لَا.

(۱۹۱۲۸) حضرت عمر رہ انتے ہیں کہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک یہ بات واضح نہ ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے۔ انہیں سے

( ١٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ نُنَ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَقُرُبُهَا حَتَّى تَعْتَذَ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تُجِيضَ. (۱۹۱۲۹) حضرت حسن بن علی دی پی فرماتے ہیں کہ وہ اس وفت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک وہ عدت نہ گز ار لے یا اسے حیض نہ آ جائے۔

( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدَّ مِنْ غَيْرِهِ :لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلُحِقَ سَهُمَّا لَيْسَ لَك.

(۱۹۱۳۰) حضرت حسن بن علی دواتو نے ایک جنازہ پڑھایا اور پھر خاوندے فرمایا (جب کہ عورت کا کسی دوسرے مردے بچہ تھا) تیرے لئے سہ بات درست نہیں کہ تو کسی دوسرے کے جصے پر قبضہ جمائے۔

( ١٩١٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالاً : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لا.

(۱۹۱۳) حضرت ابراہیم پریشیئ اور حضرت ممارہ تفاملان فافر ماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک حمل کا ہوتا اور نہ ہونا ظاہر نہ ہوجائے۔

( ١٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَقُرَّبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

(۱۹۱۳۲) حفرت ابراہیم پیلیلا فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کے قریب نہ جائے جب تک اسے حیف ندآ جائے۔

(١٦٦) مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِينِ ؟ إذا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِلَّةً ؟

اگرنام داوراس كى بيوى كے درميان جدائى كرادى جائے تو كياعورت عدت گزارے كى؟ ( ١٩١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : أَجَّلَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنِ السَّتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

(۱۹۱۳۳) حفرت سعید و الثانی اور حفرت حسن و الثانی فرماتے ہیں کہ حفزت عمر و الثانی نے نامرد کوایک سال کی مہلت دی کہ اگر وہ جماع کی طافت رکھے تو ٹھیک ور ندمیاں بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے گی اورعورت پرعدت لا زم ہوگی۔

( ١٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتُ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُهَا.

· (۱۹۱۳۴) حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جب مہلت کوایک سال گز رجائے تو عورت مطلقہ والی عدت گزارے گی خواہ نامرد نے طلاق نہ دی ہو۔

( ١٩١٢٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْوَأَةِ الْعِنَّينِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِلَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ( ١٩١٣٥) حفرت حن وَ الله فرمات بي كه جب نامرداوراس كى يوى كردميان جدائى كرادى جائة واس پرعدت لازم بوگ ــ ( ١٩١٣٥) حَلَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بن عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَلَيْهَا الْعِلَّةُ. (۱۹۱۳۲) حضرت عروه ویشید فرماتے ہیں کہ جب نامرداوراس کی بیوی کے درمیان جدائی کرادی جائے تواس پرعدت لازم ہوگی۔

# ( ١٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَكِّ، عَنِ الإِسْلَامِ ؟ أَعِلَى امْرَأْتِهِ عِنَّةٌ ؟

### کیا مرتد کی بیوی پرعدت لازم ہوگی؟

( ١٩١٣٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : قُلُتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : كُمْ تَعْتَذُ امْرَأَتُهُ ؟ يَغْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قَتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۱۳۷) حفزت مویٰ بن ابی کثیر روایعی کتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب بالیمیوں نے چھا کہ مرید محض کی بیوی کتنی عدت گزارے گی؟انہوں نے فرمایا کہ تین حیض بیں نے یو چھاا گراہے تل کردیا جائے تو؟ فرمایا چارمہینے دس دن ۔

( ١٩١٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا :؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا :؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُ ، عَنِ الإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَا : تَعْتَدُ امراته ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتُ كَانَتُ لَا تَحِيضُ فَعَابَ قَبْلَ أَنْ فَقَلَائَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا ان تَضَعُ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَانَتُ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا يَثْبَنَان عَلَى نِكَاحِهِمَا.

(۱۹۱۳۸) حضرت فعمى ويطيع أورحضرت علم ويطيع فرمات بيل كدا كركونى مسلمان مرتد موكركافرول كى سرزيين مين چلا جائة واس كى بيوى كوا گريض آتا موتو تين مبني ـ اگر عالمه موتواس كى عدت وضح حمل ہے ـ بھروه چين كوا گريض آتا موتو تين مبني ـ اگر عالمه موتواس كى عدت وضح حمل ہے ـ بھروه چين مبني شادى كرسكتى ہے ـ اگراس كا فاوند عدت پورى مونے سے پہلے واپس آجائے اور تو بركے ليوان كا كا ح باتى رہے گا۔ ( ١٩١٣٩ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَ الرَّجُلُ ، عَنِ الإِسْلامِ فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ امْرَ أَتَهُ بِعَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَكَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُ عِدَةَ الْمُطَلَّقَةِ .

(۱۹۱۳۹) حضرت حسن رہائے ہیں کہ اگر کوئی محض مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی کوایک طلاق بائنہ ہوجائے گی۔اس کے پاس بیوی ہے رجوع کرنے کاحتی نہیں ہوگا اور عورت مطلقہ والی عدت گز ارے گی۔

( ١٩١٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِا مَا ذَامَتُ فِى الْهِلَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِلَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَلَّ.

(۱۹۱۴) حفرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہوگا اگر عدت میں وہ رجوع کرلے تو وہ اس کی بیوکی رہے گی۔ حضرت ابومعشر پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیٹین نے یہی بات حضرت عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کی طرف مرتد کے بارے میں کھمی تھی۔

## ( ١٦٨ ) مَا قَالُوا فِي ذِمِّيَّةِ طُلِّقَتْ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، كَمْ يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ ؟

اگر ذمیہ عورت کوطلاق ہوجائے یااس کا خاوندمرجائے اوروہ عدت میں مسلمان ہوجائے تو کتنی عدت گزارے گی ؟

( ١٩١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتُ فَأَسُلَمَتُ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ :إِذَا أَسُلَمَتُ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزَمَ الْمُسْلِمَاتِ.

(۱۹۱۳) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن جایشین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعنی جائیں ہے سوال کیا کہ اگر ذ میے عورت کوطلاق ہوجائے میاس کا غاوند مرجائے اور وہ عدت میں مسلمان ہوجائے تو کتنی عدت گز ارے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پرمسلمان عور توں کے احکام لا گوہوں گے۔

( ١٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ أَبِی حُرَّةً قَالَ : سُنِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ تحت نَصْرَانِیِّ فَأَسْلَمَتْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ :نَعَمْ ، عَلَیْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِیَضِ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشُهُو.

(۱۹۱۳۲) حضرت ابوحرہ مزائق کہتے ہیں کہ حضرت حسن مزائق سوال کیا گیا کہ اگر کوئی نُصرانی عورت جو کہ آیک نصرانی کے نکاح میں تقتی ۔ اگر اسلام تبول کرتی ہے تو کیا ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں اس پرعدت لازم ہوگی ، تین چیض یا تین مہینے۔

( ١٩١٤٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ رَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كُمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ :أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا.

(۱۹۱۳۳) حفرت عطاء چینئی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا عیسائی خاوند مرجائے اورعورت اسلام قبول کرلے تو وہ کتنی عدت گزارے گی ؟ انہوں نے فرمایا کہ جا رمہینے اور دس دن ۔

( ١٦٩ ) من قَالَ طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا جَن حضرات كَن ديك عيسائى اوريهودى عورت كى طلاق مسلمان عورت كى طلاق كى

طرح ہے اور ان کی عدت بھی مسلمان عورت کی طرح ہے

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلَاقُ

الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

(۱۹۱۳۳) حفرت حسن روافنو فرمایا کرتے تھے کہ عیسائی اور یبودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اوران کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔

( ١٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَنَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ ، أَو النَّصْرَ انِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ :يَفُسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ.

(۱۹۱۴۵) حضرت سعید بن مستب ولینی اور حضرت حسن وافی فرماتے ہیں کداگر کسی محض نے مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے کسی بیودی یا عیسائی عورت سے شادی کی تو ان کے درمیان برابری سے کام لے۔ان کی طلاق اور عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہوگی۔

( ١٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصُرَانِيَّة طَلَاقُ الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.

(۱۹۱۳۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی عورت کی طلاق مسلمان عورت کی طلاق کی طرح ہے اور ان کی عدت بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح ہے۔ اور ان کے درمیان تقسیم بھی آزادعورت کی طرح کرےگا۔

(١٩١٤٧) حَلَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۹۱۴۷) حضرت زہری پیٹیو فرماتے ہیں کہ نصرانیہ کی عدت مسلمان عورت کی طرح ہے اوران کے درمیان تقسیم بھی برابر ہوگی۔

( ١٩١٤٨ ) حَلَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصُرَانِيَّةَ قَالَ :يُسَوِّى بَيْنَهُمَا فِي الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.

(۱۹۱۴۸) حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جومسلمان ، یہودیداورعیسا ئیدعورت سے شادی کرے تو مال اور جان میں ان کے درمیان برابری کرے گا۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۹۱۳۹) حضرت شعبہ روشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم مرتبید اور حضرت جماد مرتبید سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی میسائی عورت سے شادی کرے تو (مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے ان دونوں میں برابری اورتقسیم کا) کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان تقسیم میں برابری کرےگا۔

# ( ۱۷۰ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأْتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما الرَّولَ عَنْ مَعْ وَلَدَانِ فَتَضَعُ أَحَدهما الركولَى شخص الني بيوى كوطلاق دے دے اور اس كے بيٹ ميں دو نچے ہوں ، وہ ايك كو جمم دے دے قعدت كا حكم ہے ؟

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إذَا وَضَعَتُ وَلَدًّا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌّ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَع الآخَرَ.

(۱۹۱۵۰) حضرت علی جنافینهٔ فرماتے ہیں کدا گرعورت ایک بچے کوجنم دے اور دوسرااس کے پیٹ میں ہوتو مرداس سے رجوع کرسکتا ہے جب تک وہ دوسرے بچے کوجنم نددے دے۔

( ١٩١٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إذَا وَضَعَتْ وَلَدًّا وَيَقِىَ فِى بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمُّ تَضَعِ الآخَرَ.

(۱۹۱۵۱) حضرت ابن عباس والثي فرماتے ہيں كہ جب عورت نے ايك بيچ كوجنم ديا اور ايك بچداس كے پيپ ميں باقی تھا تو مرداس

سے رجوع کرنے کا حقدار ہے جب تک وہ دوسرے بیچے کوجنم نددے دے۔

( ١٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.

(۱۹۱۵۲) حضرت عطاء ولیٹھیا ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩١٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًّا ، ويكون فِى بَطْنِهَا آخَرُ ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا :إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما.

(۱۹۱۵۳) حفزت قادہ، حفرت سعید بن میں بہ حفزت عطاء اور حفزت سلیمان بن بیار میں ہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپی بیوی کواکیک طلاق دے اور اس کے بعد عورت ایک بچے کوجنم دے اور دوسرا بچراس کے رحم میں بیوتو دوسرے بیچ کی پیدائش سے پہلے آ دمی اس سے رجوع کرسکتا ہے۔

( ١٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْهَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الْآخَرَ وَتَلَا :﴿وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

(۱۹۱۵۳) حَفرت ابراہیم طِیْرِ فرماتے ہیں کہ اُگرایک آدی اپنی ہوی کوطُلاق دے اوراس کے پیٹ میں دو بیچ ہوں تو وہ دوسرے بیچ کی پیدائش تک رجوع کاحق رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے بیآیت پڑھی ﴿ وَأُو لَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى الَّذِى يُطَلِّقُ وَفِى بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا.

۔ (۱۹۱۵۵) حضرت زبری ویٹینے فرماتے ہیں کے اگر ایک مردا پی بیوی کوطلاق دے اور اس نے رخم میں دو بیچے ہوں تو مرداس وقت تک رجوع کرسکتا ہے جب تک وہ دوسرے بیچے کوجنم نہ دے۔

( ١٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَع الآخَرَ.

(۱۹۱۵۲) حضرت شعمی بیشین فرماتے ہیں کدمردا پنی بیوی سے اس وقت تک رجوع کرسکتا کے جب تک دوسرے بیچ کوجنم نہ دے دے۔

(١٩١٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.

(1910) حفرت سعید بن مستب برات الله ، حضرت حسن جافی ، حضرت سلیمان بن بیار برات اور حضرت عطاء بن الی رباح برات فی فرمات بین که مرداین بیوی سے اس وقت تک رجوع کرسکتا ہے جب تک دوسرے بچے کوجنم نددے دے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَاثِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :لَوُ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كان يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخُرُ جُ كُلُّهُ.

(۱۹۱۵۸) حضرت عامر ہالیے فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بچے کا کچھ حصدا پنی ماں کے رحم سے باہر آ جائے تو پھر بھی خاوند کور جوع کاحق ہوتا ہے جب تک بچہ پورے کا پورا باہر نہ آ جائے۔

ر ١٩١٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِد، عَنِ أَبِي حَنْظَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَوَ.
(١٩١٥٩) حفرت معمى ويميز فرمات بين كهمردا في بيوى ساس وقت تك رجوع كرسكتا ب جب تك دوسر ساج كوجنم في در من من المنتخب المن

## ( ١٧١ ) من قَالَ إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدُ حَلَّتْ

جن حضرات کے نز دیک اگرایک بچے کوجنم دے دیتو عدت ختم ہوجاتی ہے

( .١٩١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تُوُفِّى الرَّجُلُ ، أَوْ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِى حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًّا وَبَقِى فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ.

(۱۹۱۷) حضرت حسن بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کا انتقال ہو گیا یا ابن نے اپنی حاملہ بیوی کوطلاق دے دی۔عورت نے بچکوجنم دیااوراس کے پیٹ میں ایک اور بچ بھی تھا تو پہلے بچے کی پیدائش سے عدت پوری ہوگئی۔ ( ١٩١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ.

(١٩١٦) حضرت ابراجيم مِينَظِيدُ فرماتے ہيں كہ جب اس نے ايك بچ جنم دے ديا تووہ بائند ہوگئ۔

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :إذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :تُزُوَّجُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ :خُصِم الْعَبْدُ.

(۱۹۱۲۲) حضرت قنادہ دن تُوفر ماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بچے جوجنم دے دیا تو وہ ہائند ہوگئی۔ان سے سوال کیا گیا کہ کیااب وہ شادی کرسکتی ہے؟انہوں نے فر مایانہیں۔حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ بندے (حضرت عکرمہ ) ہے جھگڑا کیا گیا۔

## ( ١٧٢ ) مَا قَالُوا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ مَنْ قَالَ فِي بَيْتِهَا

#### عورت عدت کہاں گزار ہے گی؟

(١٩١٦٣) حَذَنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحُلِ زِينَةً.
(١٩١٣) حَفْرَت ابرائيم مِيَّتِيْ فَرَماتِ بِين كَوْرَت اللهِ فَاوَند كُاهُر مِين عَدت كُرَار حالى - اورزينت والامرم فيمن لگائ كل - (١٩١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ ، قَالَ : احْبِيسُهَا ، قَالَ : لاَ تجلس قَالَ : فَيُّدُهَا قَالَ : إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ ، قَالَ : اسْتَعْدِ الأَمِيرَ.

(۱۹۱۷) حضرت مسروق بیٹینے فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبداللہ بیٹی کے پاس آیااوراس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ گھرسے جانا چاہتی ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اے رو کے رکھو۔اس آ دی نے کہا کہ وہ نہیں رکتی۔انہوں نے فرمایا کہ اس قید کرو۔اس آ دمی نے کہا کہ اس عورت کے بھائی ہیں جو ہڑے مضبوط اور تو انا ہیں۔حضرت عبداللہ بڑا تو نے فرمایا کہ امیر کی طرف رجوع کرو۔

( ١٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ.

(۱۹۱۷۵) حضرت عروه وچینی فرماتے ہیں کہ طلاق یا فتہ عورت اپنے اقارب سے ملاقات کرسکتی ہے لیکن و ہاں رات نہیں گز ارسکتی۔

( ١٩١٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخُوُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ الطَّهُرِ بنبُذة مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَارٍ.

(۱۹۱۲) حضرت سعید بن مستب راتشیا فرماتے ہیں کہ جس عورت کوتین طلاقیں دے دی گئی ہوں وہ اپنے خاوند کے گھرے با ہزمیں نکل سکتی۔وہ خوشبو بھی صرف طہر میں لگائے جو کہ قسط اور اظفار نامی خوشبومیں ہے معمولی ہی۔

( ١٩١٦٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو زُكِيرِ يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ : طَلَّقْتُ

بِنْت عَمِّ لِى ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَأَتَيْت سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَسُأَلُهُ فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلْقَتُ ، قَالَ: وَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكُو بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بُنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فَكُلُّهُمُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.

(۱۹۱۷) حضرت عبدالرحمٰن بن نصلہ بریٹی فرماتے ہیں کہ میں نے اپی بچپاز او بہن کو تین طلاقیں دے دیں پھر میں حضرت سعید بن مستب بریٹی نے پاس آیا کہ ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ دہاں اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گ جہاں اسے طلاق وی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت قاسم ، سالم ، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث ، خارجہ بن ذید اور سلیمان بن بیار بڑتینے سے سوال کیا تو ان سب نے وہی بات کی جو حضرت سعید بن میتب بریٹے بینے نے فرمائی تھی۔

( ١٩١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا :تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّان.

(۱۹۱۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس عورت کوتین طلاقیں دی گئی ہوں یا اس کا غاوندا نقال کر گیا ہووہ اپنے خاوند کے گھرییں عدت گزاریں گی اورزیرِ ناف بالوں کوصاف کریں گی۔

( ١٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ یَحْیَی بُنَ سَعِیدِ بُنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَاتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، فَأَرْسَلَتُ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ :اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ اِلَى بَنْیَهَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ :إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَیٰبِی.

(۱۹۱۲۹) حضرت قاسم ہوٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بھی بن سعید بن عاص ہوٹیڈ نے اپنی بیوی ( بنت عبدالرحمٰن بن تھم ہوٹیٹیڈ) کوطلاق دی۔وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئیں۔اس پر حضرت عائشہ میں ہنتا خانے مروان کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ سے ڈرواور عورت کواس کے خاوند کے گھر واپس بھیج دو۔مروان نے کہا کہ عبدالرحمٰن پیٹیوڈ مجھ پر عالب آگئے ہیں۔

( ١٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلَا الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إلَّا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

( • ۱۹۱۷) حضرت ابن عمر جھاٹیز فر ماتے ہیں کہ جس عورت کوطلاق دے دی گئی ہو یا اس کا خاد ندانقال کر گیا ہوتو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔

( ١٩١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُنِلَ فُقَهَاءُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ فَسُنِلَ شَعِيدٌ :فَقَالَ :تَمْكُتُ.

(۱۹۱۷) حضرت بیخی بن سعید طینید کہتے ہیں کدمدینہ میں ایک عورت کوطلاق دی گئی چھراس کے بارے میں مدینہ کے فقہاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔اس بارے میں حضرت سعید براٹیلید سے سوال کیا گیا تو انہوں

نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی۔

## ( ١٧٣ ) من رَخَّصَ لِلْمُطِلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْر بَيْتِهَا

جن حضرات كنزو يك مطلقه عدت مين أيني خاوندك هرك علاوه بهى كهين ره مكتى به (١٩١٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَتُ فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَيَّ قَالَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ. (مسلم ١١١١- ابن ماجه ٢٠٣٣)

(۱۹۱۷) حفرت عروہ پالیجینے فرماتے ہیں کہ حفرت فاطمہ بنت قیس ہی اندینا نے (طلاق کے بعد) حضور مَلِّ فَقَیْقَائِے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ آپ مِلِّ فَقِیَّا آنے اہمیں اپنے اہل کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔

( ۱۹۱۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَائَتُ. (۱۹۱۷۳) حضرت حسن دِنْ فَيْ فَرماتِ بِي كَهِم عورت كوتين طلاقيس دے دی گئي ہوں اگروہ چاہے تواہبے خاوند کے گھر کے علاوہ كہيں بھی عدت گزار كتى ہے۔

( ۱۹۱۷٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ شَانَتْ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. (۱۹۱۷) حضرت صبیب بیشی فرماتے ہیں کہ میں کے حضرت عطاء بیشین سے مطلقہ کی عدت کے مقام کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزار کتی ہے۔ حضرت بڑائیز حسن بھی یہی فرماتے تھے۔

( ١٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِى الْبَنَّةَ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ كَتَبُتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتُ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِى الْبَنَّةَ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَقِلِى إلى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ الوادِد ٢٢٥٨)

(۱۹۱۷) حفزت فاطمہ بنت قیس منی مفیط فرماتی ہیں کہ میں بنومخزوم کے ایک آ دی کے نکاح میں تھی۔انہوں نے مجھے حتی طلاق دے دی تورسول الله مَنْرِ الْفَصْفَةُ فِی نجھ سے فرمایا کہتم ابن ام مکتوم وُن ٹیو کے گھر چلی جاؤ۔ وہ تابینا آ دمی ہیں۔اگرتم ضرورت کے تحت اینے کپٹرے اتاروگی تو بھی وہ بچھ ندد کھے کیں گے۔

## ا ۱۷۶) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، مَا تَصْنَعُ ؟ اگرعورت كرائے كے گھر ميں رہتی تھی اوراسے طلاق ہوگئی تواب وہ كيا كرے؟

( ١٩١٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ غُبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ طُلَّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ

بِكِرَاءٍ فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِي أَجْرًا وَتَمْكُتُ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا.

(۱۹۱۷) حصرت ابراہیم مِنتِنیز ہے سوال کیا گیا کہا کیے عورت کرائے کے گھر میں رہتی تھی اوراسے طلاق ہوگئی تو اب وہ کیا کرے؟

انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ آ دمی مکان کا کرایدد ہاور وہ عدت کے پورا ہونے تک اس گھر میں رہے۔

( ١٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :سُنِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلَّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ :عَلَى زَوْجِهَا.

(۱۹۱۷) حضرت کیلی بن سعید میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب پیشینہ سے سوال کیا گیا کہ اگرا کیے عورت کرائے کے گھر

میں رہتی ہواورا سے طلاق ہوجائے تو کرایدکون دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ کرابیاس کے خاوند پرلا زم ہوگا۔

( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِنَّتِهَا ؟ مَنْ كَرِهَهُ

#### کیاعورت عدت کے دنوں میں مج کر سکتی ہے؟

( ١٩١٧٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسُوةً حَاجَّاتٍ ، أَوُ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجُنَ فِي عِلَّتِهِنَّ.

(۱۹۱۷۸) حضرت سعید بن مسیّب بلینیمیهٔ فر ماتے ہیں که حضرت عمر زاہنی نے ان عورتوں کو داپس بھیج دیا جوعدت کے دنوں میں حج یا عمرے کے لئے گئے تھیں۔

( ١٩١٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَغْرَجِ عن مجاهد أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً

حَوَاجٌ أوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدُنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

(١٩١٧) حضرت مجابد طیفید فرماتے ہیں که حضرت عمر ول فن اور حضرت عثمان والتؤنے نے عدت میں فج یا عمرے کے لئے جانے والی عورتوں کوواپس جھیج دیا تھا۔

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْفُودٍ رَدَّ نِسُوَةً حَاجَّاتٍ أو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

(۱۹۱۸) حضرت ابن مسعود ہاپٹیز نے حج یاعمرے کے لیے نگلنے والی ان عورتوں کو واپس جھیج دیا جوعدت میں نگل تھیں۔

( ١٩١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :الْمُتَوَقَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلا تَعْتَمِرُ وَلا تَلْبَسُ مُجْسَدًا.

(١٩١٨) حضرت سعيد بن ميتب ويشيذ فرماتے ہيں كه وه عورت جس كا خاوند فوت ہوجائے يا جسے طلاق دے د کی جائے وہ نہ مج کرے، ندعمرہ کرے اورجہم کے ماتھ جڑا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے۔

( ١٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَوَ الْمَرَأَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

(١٩١٨٢) حضرت ابن عمر ولي في نے اس عورت كو اننا تھا جوا بني عدت ميں حج كے لئے كئى۔

( ١٩١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :رَدَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ نِسُوَةً مِنْ ذِى الْخُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَغْض تِلْكَ الْمِيَاةِ.

(۱۹۱۸۳)حضرت جاہر می تی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہ تی نے ان عورتوں کو ذ والحلیفہ سے واپس بھیج دیا تھا جو حج کرنے گئی تھیں جبکہ ان کے خاوند وہاں شہید کر دئے گئے تھے۔

( ١٩١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :رَدَّ عُمَرُ نِسُوَةَ الْمُتَوَقَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ.

(۱۹۱۸ ) حضرت سعید بن میتب میانید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو نے ان عورتوں کو بیداء سے واپس بھیج دیا تھا جن کے خاوند انتقال کر گئے تھے اورانبیں حج سے روک دیا تھا۔

## ( ١٧٦ ) من رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحْجَّ فِي عِدَّتِهَا

## جن حضرات نے عورت کوعدت میں حج کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِلَيْتِهَا.

(١٩١٨٥) حضرت عطاء جينيلا فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ بنى مائىغانے حضرت ام نكاثؤم بنى مدنى كوان كى عدت ميں حج كرايا \_

( ١٩١٨٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقِّى عَنْهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجُنَ فِي عِذَتِهِنَّ .

(١٩١٨ ) حفرت ابن عباس تفافغه اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ عورتیں اپنی عدت میں حج کریں۔

( ١٩١٨٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَقَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۹۱۸۷) حفرت صبیب معلم برینی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء برینی سے سوال کیا کہ کیا عورت اپنی عدت میں جج کر مکتی ہے۔انہوں نے فرمایا ہال کر مکتی ہے۔ حضرت صبیب برینی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن زائزہ بھی یجی فرمایا کرتے تھے۔

## ( ١٧٧ ) فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

# وہ عورت جس کا خاوند فوت ہوجائے جن حضرات کے نز دیک وہ اپنے خاوند کے گھر میں

#### عدت گزارے گی

( ١٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتُ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتُ : خَرَجَ زَوْجِى فِى طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكُهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : يَا رَشُولَ اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْنُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارِ شَاسِعَةٌ ، عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَىَّ وَلَا مَالَ وَرِثْته وَلَا ذَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتُ أَنْ تَأْذَنَ فَٱلْحَقَ بدَارِ أَهْلِي ، وَ ذَارِ إِخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ وَأَجْمَعُ إِلَىَّ بَغْضَ أَمْرِى قَالَ : فَافْعَلِي إِنْ شِنْتِ ، قَالَتُ :فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنِ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال : كَيْفَ زَعَمْت ؟ قَالَتُ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعى زَوْجُك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاغْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. (ترمذى ١٣٠٣- ابو داؤد ٢٢٩٣) (۱۹۱۸۸) حضرت ابوسعید خدری بنانی کی بهن حضرت فر بعیه بنت ما لک بنی پذینا فرمانی میں کدمیرے خاوندایئے عجمی غلاموں کی تلاش میں نکلے جو کہ فرار ہو گئے تھے۔وہ انہیں مقام قدوم میں ملے جہاں انہوں نے میرے خاوند کوشہید کردیا۔ جب مجھے میرے خاوند کے انتقال کی خبر ملی تو اس وقت میں میں انصار کے ایک گھر میں تھی جومیرے اہل وعیال کے گھروں سے دور تھا۔ میں رسول الله مُؤْفِظَةَ كَي خدمت ميں حاضر ہوئی اور میں نے عرض كيا كه مجھے ميرے خاوند كے انقال كی خبرآ لينچی ہے اور میں ايك اليے گھر میں ہوں جومیرے والدین اورمیرے بھائیوں کے گھرے دورہے۔میرے فاوندنے میرے لئے پیے بھی نہیں چھوڑے جومجھ پرخری<sup>ق</sup> کتے جا کیں، نہ مال ہے جس کی میں وارث بنوں اور نہ ہی کوئی ایسا گھرہے جس کے وہ مالک میں۔اگر آپ مجھے اجازت ویں تومیس ا ہے والدین اورا بے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں۔ یہ مجھے زیادہ پند ہے اوراس میں میرے لئے زیادہ فائدہ ہے۔ آپ نیؤنٹی ﷺ نے فرمایا کهتم جوجا موکراو محضرت فربعه جهاندها فرماتی بین که رسول الله سَلِنظِينَ کابیه فیصله من کرمین اس حال میس بابرآئی که میری آ تکھیں شنڈی تھیں۔ پھراس کے بعد میں مسجد میں تھی یا کسی کمرے میں تھی کدرسول اللد مِنْوَفِظَةِ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہتم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ساراوا قعد سایا تو آپ نے فر مایا کہ اس گھر میں ہی تھمبری رہوجس میں تمہارے خاوند کے انقال کی خبرآ کی تھی یبال تک کہدت پوری ہوجائے۔وہ فرماتی ہیں کہ پھرمیں نے حیار مبینے اور دس دن وہیں گزارے۔

( ١٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسُوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِفْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

(۱۹۱۸۹) حضرت علقمہ جھٹے فرمائے ہیں کہ ہمدان کی کچھ عورتوں کے خاوندقتل کردیئے گئے تو حضرت عبداللہ رہ ہوئے نہیں تھم دیا کہ وہ دن کوجمع ہو جایا کریں اور رات اپنے گھروں میں گزارا کریں۔

( ١٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تُوُفِّى عَنْ نِسُوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدُنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ :تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا.

(۱۹۱۹) حضرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ہمدان کی بچھ عورتوں کے خاوند قبل کردیئے گئے۔انہوں نے ارادہ کیا کہان میں سے ایک عورت کے گھر میں عدت گزار لیں۔اس بارے میں سوال کرنے کے لئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود <sub>ڈنٹٹو</sub> کے پاس کسی کو بھیجا۔آپ بڑٹائیو نے فرمایا کہ ہرعورت اپنے گھر میں عدت گزارے۔

( ١٩١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتُ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِذَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم فَبَعَثُرِنِي إِلَى عُنْمَانَ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْت : إِنَّ فُلاَنَةَ زَارَتُ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِذَّتِهَا وَهِيَ تَمُخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْجَالِ.

(۱۹۱۹) حضرت مسیکہ فنی میڈین فر ماتی ہیں کہ ایک عورت عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے گئی۔ وہاں اس کے بیچی کی ولا دت کا وقت قریب آگیا۔ ان لوگوں نے مجھے حضرت عثان فٹاٹٹو کے پاس بھیجا کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کروں۔ اس وقت وہ عشاء کی نماز پڑھ کراپنے بستر پرجا چکے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ فلاں عورت اپنی عدت میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لئے گئی تھی وہاں اسے بیچ کی پیدائش کا در دہونے لگا ہے۔ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے اس عال میں اس کے گھر لے جایا جائے۔

( ١٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبُهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِي أَهْلُهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا.

(۱۹۱۹۲) حضرت ابن تُوبان جِینی فی ماتے ہیں کہ ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور وہ فاقہ کا شکارتھی۔ اس نے حضرت عمر دفاتھ نے اجازت جا ہی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے۔حضرت عمر جناٹیز نے اسے اس بات کی رخصت دے دی کہ دن کی روشن میں وہاں چلی جایا کرے۔

( ١٩١٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَهَا إِلَّا فِى بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا.

(۱۹۱۹۳) حفرت محمد بن عبد الرحمٰن ولیتی فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔اس نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی پاس جانے کی پاس جانے کی

اجازت دے دی۔

( ١٩١٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبُواهِم قَالَ : كَانَتِ الْمُرَأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، تَوُقِّى عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَة تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبُاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ فَقَالَتُ : إِذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَ فَي النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ. (١٩١٩) حضرت ابراجيم ولِيُنْ فرمات جي كدايك ورت كاخاوندنوت بوكيا تقااوره عدت مين في اس دوران اس تورت كورت كوالد يار بو كي الله عام بي الله عنه من الله على الله عنه الله عنه والدي تهارداري كے لئے جاستی ہے؟ انہوں نے فرمایا كداگردن كے ايك كنارے ميں اپنے گھريس ربوتو جاسكتى بو۔

( ١٩١٩٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.

(۱۹۱۹۵) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوندفوت ہو گیا ہوہ ہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں رات نہیں رہ سکتی۔

(١٩١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّى زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتُ فِي غير بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا اللهِ عَمْرَ أَنْ تَقْضِيَهُ.

(۱۹۱۹۲) حضرت نافع جڑنٹو فرماتے ہیں کہا یک عورت جس کا خاوندفوت ہو گیا تھااس نے عدت کے دنوں میں سے ایک دن اپنے گھرکے علاوہ کہیں گزارا۔ حضرت ابن عمر جڑاٹیو نے اسے وہ دن قضا کرنے کا تھم دیا۔

( ١٩١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، عَنِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ :لا ، إلاَّ أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ.

(۱۹۱۹۷) حصرت ہشام بن عروہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ وعورت جس کا خاد ندفوت ہو گیا ہو کیا وہ شہر چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔البتدا گراس کے گھر والے چھوڑ رہے ہوں تو چھوڑ سکتی ہے۔

( ١٩١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟ قَالَ : لاَ.

(۱۹۱۹۸) حضرت خصیف طِیشِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب پیشید ہے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوندفوت ہو گیا ہو کیاوہ اپنے گھرے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ١٩١٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولَانِ : لَا تَنتَقِلُ.

(19199) حضرت حكم يشفيذ فرمات بين كه حضرت عمر فتاتفوا ورحضرت عبداللد فتاتفو فرمايا كرتے تھے كدوه مگمر تبديل نهيس كرسكتى۔

( . ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : لَا تَخُرُجُ حَتَّى تُوَقِّى أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

(۱۹۲۰۰) حضرت عبدالله ولا تنفظ کے شاگر و فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہووہ اپنی عدت بوری کئے بغیرخاوند کے

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي لَيلة.

(۱۹۲۰) حضرت سعید بن مستب بیشی؛ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت خاوند کے فوت ہونے کے بعد عدت گزار رہی تھی۔ کہ اس کے والد بیار ہو گئے۔اس نے حضرت عمر ٹرائٹو سے ان کی تیار دار کی کی اجازت چاہی تو حضرت عمر ٹراٹٹو نے صرف دن کے وقت انہیں جانے کی اجازت دی۔

( ١٩٢٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِى جميلة قَالَ : تُوفَّى صَدِيقٌ لِى وَتَرَكَ زرعا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتُ : سَلِ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ فَأَقُّومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخُرُّجُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ.

(۱۹۲۰۲) حفرت عوف بن افی جمیله طینیز کتب میں کہ میرے ایک دوست کا انقال ہو گیا۔ قباء میں ان کا کھیت تھا۔ ان کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت ابن عمر مٹائٹو سے سوال کرو کہ کیا میں اس کھیت میں کام کر سکتی ہوں؟ میں حضرت ابن عمر جہائٹو کے پاس آیا اور میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ دن کے وقت نکل سکتی ہے رات کونہیں نکل سکتی۔

( ١٩٢٠٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّي زَوْجُهَا فَٱتَنَهُمْ فَأَرَادَتُ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبُّدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ :ارْجِعِي الِّي بَيْتِكَ فَبِسِتِي فِيهِ.

(۱۹۲۰۳) حفزت انس بن سیرین ویشید فرماتے میں کہ حضزت عبداللہ بن عمر زناٹو کی ایک بیٹی کے خاوند کا انقال ہو گیا۔وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اوراس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے پاس رات گز ارے۔ حضزت عبداللہ بن عمر زناٹو نے انہیں ایسا کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ اینے گھر چلی جا وَاورو ہیں رات گز ارو۔

## ( ١٧٨ ) من رَخَّصَ لِلْمُتُوفَّى عَنْهَا زُوْجُهَا أَنْ تَخْرُجُ

جن حضرات کے نزد یک خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت اس کے گھرہ جاسکتی ہے (۱۹۲.۱) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : نَقَلَ عَلِيَّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ فَتِلَ عُمَرٌ وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِینَ قُتِلَ طَلْحَةً.

(۱۹۲۰۴) حضرت تھم چیٹینی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر والٹی شہید ہو گئے تو حضرت علی جائینے نے اپنی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بڑیا انڈنٹا کا گھر اور حضرت طلحہ بڑائین کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ بڑی انڈنٹا نے بہن کا گھر تبدیل کرادیا تھا۔ (۱۹۲۰۵) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیکِنَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخُورُجُ (۱۹۲۰۵) حضرت ابن عباس منافظ فرماتے ہیں کہ خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت اس کے گھرہے جاسکتی ہے۔

( ١٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَقِّي عَنْهَا قَالَا :تَخُرُجُ.

(۱۹۲۰ ۲) حفرت عطاء ولیٹینے اور حضرت ابوشعثاء ولیٹینے فرماتے ہیں کہ خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت اس کے گھر ہے اسکتریں

( ١٩٢.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالَا :تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَائَتُ.

(۱۹۲۰۷) حضرت ابن عباس ڈپنٹو اور حضرت جابر دہائٹو فر ماتے ہیں کہ جسعورت کا خاوندفوت ہو جائے وہ جہاں چاہے عدت ً مزار سکتی ہیں

( ١٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۲۰۸)حضرت علی وزاین خاوند کے فوت ہوجانے کے بعد عورت کواس کے گھرے جانے کی اجازت دیتے تھے۔

( ١٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أَمَّ كُلْتُومِ بَعْدَ سَبْعِ.

(۱۹۲۰۹) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علَّی شاہیر (اپنی صاحبزادی) حضرت ام کلثوم بنی مذینا کو اُن کے شوہر (حضرت عمر شاہیری) کی شہادت کے سات دن بعدایے گھرلے آئے تھے۔

( ١٧٩ ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتُنِ

اگرایک آ دمی اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھراسے ایک یا دوحیض آ جا کیس اوروہ عورت

#### شادی کر لے تو کیا پہلے خاوند کے پاس رجوع کاحق ہوگا؟

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَالَ : بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

(۱۹۲۱۰) حضرت ابراہیم پیٹیفیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور اسے ایک یا دوجیش آ جا کیں ، پھروہ عورت عدت میں کسی ہے شادی کر لے اور اس کی عدت دوسرے خاوند کے پاس پوری ہوتو وہ پہلے خاوند ہے ایک طلاق کے ساتھ مائنہ ہو جائے گی۔

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُنِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فِى عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِى عِذَتِهَا وَقَدِ انْقَضَتْ عِلَّتُهَا عِنْدَهُ ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيَ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَأَنَّ عِذَتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا. (۱۹۲۱) حضرت عبدالاعلی واثینی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید جاھی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت ہے اس کی عدت میں شادی کرے اور پھراہے بعد میں معلوم ہو کہ وہ عورت عدت میں ہے تو کیا پہلے خاوند کور جوع کا حق ہوں نے سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حضرت سعید بن جبیر واثین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی جائے گی اور مردکور جوع کا حق نہیں ہوگا ۔

کیونکہ عورت کی عدت اس کے یاس پوری ہوگئی۔

( ١٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلاَ يَفْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.

(۱۹۲۱۲) حضرت قادہ و کا فو ماتے ہیں کہ اس کا شوہراس کا زیادہ حقد ارہ اوروہ عدت پوری ہونے تک اسکے قریب نہیں جائے گا۔

( ١٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتُنِ فَا الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ فَحَاضَتُ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ قَالَ : بَانَتُ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ .

(۱۹۲۱۳) حضرت ابراہیم واٹیجیز فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دیں ، پھراس کے پاس اے دوجیض آئے اور پھرا کیک آ دمی نے اس سے شادی کی اور اس کے پاس اے ایک جیض آیا تو وہ پہلے خاوندے بائند ہوگئی اور اس کے بعدوالے کوشار نہیں کرے گی۔

( ١٩٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ.

(۱۹۲۱۳) حفرت ز بری بیشید فرماتے ہیں کداس کے بعدوالے کوشار کرے گا۔

(١٨٠) مَا قَالُوا فِي الْأُمَةِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زُوْجُهَا، كُوْ تَعْتَدُّ؟

### کسی باندی کےخاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ کتنی عدت گزارے گی؟

( ١٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ تُوفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَغْنِى الْأَمَةَ اعْتَذَّتُ شَهْرَيْن وَخَمْسَ لَيَال.

(۱۹۲۱۵) حضرت حسن خلافی فر ماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خادند کا انقال ہو جائے تو وہ دومبینے یا نچ دن عدت گز ارے گی۔

( ١٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِتَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.

(۱۹۲۱۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ باندی کی عدب آزادعورت کی عدت کانصف ہے بینی دومہینے یا پچے دن ۔

( ١٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرُّا ا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. (۱۹۲۱۷)حضرت شعبی ہیٹی فرماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ دومبینے پانچے دن عدت گزارے گی۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الْآمَةِ :إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا وَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.

(۱۹۲۱۸) حضرت سعید بن مستب بِلِیُتھیڈ اور حضرت ابن قسیط براٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ اگر کسی باندی کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو وہ دو مہینے یا پچے دن عدت گزارے گی۔

( ١٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ فِي الْأَمَةِ :إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اغْتَذَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

(۱۹۲۱۹) حضرت مکحول پیتیمیز فر ماتے ہیں کہا گر باندی کے خاوند کا نتقال ہوجائے تو وہ آزادعورت والی عدت گز ارے گی۔

( ١٨١ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ التَّالِثَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا،

مَنْ قَالَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

ایک عورت کواس کا خاوند طلاق دے اور پھرعدت میں اسے تیسر احیض آجائے توجن حضرات کے نز دیک اب خاوندر جوع نہیں کرسکتا

( ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إذَا طَعَنَتُ فِي الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ.

(۱۹۲۲۰) حضرت زیدبن ثابت زن ٹنے فرماتے ہیں کہ جبعورت کا تیسراحیض شروع ہو گیا تو وہ خاوند ہے آزاد ہوگئی۔

( ١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

(۱۹۲۲) مصرت زید بن ثابت رفاتی فرمایا کرتے تھے کہ جب رجوع سے پہلےعورت کا تیسراحیض شروع ہوگیا تو خاوندرجوع نہیں کرسکتا۔

( ١٩٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَان :إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

(۱۹۲۲۲) حَصَرت عاكشه مِنْ عَدُونَا اور حَصَرت زيد مِنْ آؤَهُ فرمايا كرتّ تتھے كه جب عورت تيسرے حيض ميں داخل بوگنی تو اب آ دئ رجوع نبيس كرسكتا۔

( ١٩٢٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا

حَاصَبِ الثَّالِثَةَ فَقَدُ بَانَتُ.

( ۱۹۲۲۳ ) حضرت عبدالله بن عمر پراتینی اور حضرت زید بن ثابت پرتینی فرماتے ہیں کہ جب عورت کوتیسر احیض آ جائے تو وہ ہائے ہوگئی۔ ( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَسَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : إذَا دَخَلَتُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.

(۱۹۲۲۳) حضرت ابان بن عثمان جلائفة اورحضرت سالم بن عبدالله من أخو فر ماتے ہیں کہ جب عورت کو تیسرا حیض آ جائے تو وہ

( ١٩٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۹۲۲۵) حضرت زیدین ثابت رہا ہے ہیں کہ جب عورت کو تیسر احیض آ جائے تو وہ ہائنہ ہوگئی۔

( ١٨٢ ) من قَالَ هُوَ أَحَقُّ برَجْعَتِهَا مَا لَهُ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

جن حضرات کے نز دیک آ دمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک عورت

#### تیسر ہے چیل سے تسل نہ کر لے

( ١٩٢٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو ، وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا :مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَهُو أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا التَّالِثَةِ.

(۱۹۲۲ ) حفرت عمر دہانی اور حضرت عبداللہ وہانی فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے چین ہے مسل نہ کر لے۔

( ١٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعُفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : هُوَ أَحَقُ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالثَةِ

(۱۹۲۲۷) حضرت علی و التي اور حضرت ابن عباس و التي فرمات مين كه طلاق دينے كے بعد آدى اس وقت تك رجوع كاحق ركھتا ہے جب تک عورت تیسرے چین سے مسل نہ کر لے۔

( ١٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالَا :

( ۱۹۲۲۸ ) حفرت عمر والتي اور حضرت عبد الله والتي فرمات بين كه طلاق دينے كے بعد آ دى اس وقت تك رجوع كاحق ركھتا ہے جب تک عورت تیسرے حض سے مسل نہ کرلے۔

( ١٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْنَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

(۱۹۲۲۹) حضرت عمر جائزہ اور حضرت عبد الله وہائے فرماتے ہیں کہ طلاق وینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسر سے چین سے عنسل نہ کر لے۔

( ١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيَّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ الْأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ :إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا النَّالِثَةِ ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۲۳۰) حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت ابن مسعود ،حضرت ابودردا ، ،حضرت عباده بن صامت اور حضرت عبدالله بن قیس اشعری چن منظر فر مایا کرتے تھے کہ ایک یا دوطلاقیں دینے کے بعد آ دئی اس وقت تک رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسر سے چنس کا عنسل نہ کر لے۔ جب تک وہ عدت میں ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دارث ہوں گے۔

( ١٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. (سعيد بن منصور ٣٣٣)

(۱۹۲۳) حضرت عمر ڈاٹٹر فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے نسل خانے میں جانے کے بعد پانی ڈالنے سے پہلے وہ رجوع کرلے تو وہ اس کا حقد ارہے۔

( ١٩٢٣٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ.

(۱۹۲۳۲) حضرت علی جانئو فرماتے میں کہ طلاق دینے کے بعد آ دمی اس وقت تک رجوع کاحق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض نے خسل ندکر لے۔

( ١٩٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِى تَفْتُسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ : كَذَبْت كَذَبْت ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا.

(۱۹۲۳۳) حضرت سعید بن میتب مراتید؛ فرماتے بیں که اگر کوئی تخص اپنی نیوی کے پاس اس وقت جائے جب وہ تیسرے چین سے فارغ ہونے کے بعد عسل کرنے نگی ہواوراس سے کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کی ،اور وہ عورت ہے کہ تو نے جھوٹ بولا ، تو ن جھوٹ بولا اورا ہے سریریانی ڈال لے تو بھی وہ شخص اس عورت کا زیادہ حقد اربوگا۔

( ١٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَأَبًا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .

أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ : فَأَتَاهَا وَهِى تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فَقَالَ : يَا فُلَانَةُ إِنِّى قَدْ رَاجَعْتُك ، فَقَالَتْ : كَذَبْت، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْك ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللَّهِ ، هَلُ كُنْت لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ ؟ قَالَتْ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : فَقَالَ :خُذْ بِيَدِهَا.

(۱۹۲۳) حضرت ضحاک بن مزاجم پیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے کسی نو جوان سے شادی کی ۔ اس نو جوان نے اسے ایک یا دوطلا قیس دے دیں۔ پھر وہ اس کے پاس اس وقت آیا جب وہ عورت تیسر ہے چش کا عشل کررہی تھی ۔ اور اس سے کہا کہ اے فلانی! میس نے تجھ سے رجوع کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا! تو ایسا کربی نہیں سکتا۔ پھر یہ مقد مہ حضرت عمر بن خطاب ویا تو کے پاس چش ہوا۔ ان کے پاس حضرت عبد اللہ ویا تو نے سے حضرت عمر ویا تو نے ان سے فر مایا کہ اے ابو عبد الرحمٰن! آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عورت کو تھم دے کر بوچھا کہ کیا تو نے اسے جسم پر پانی ڈال لیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عبد اللہ دی تی و جوان سے فر مایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کرلے جا۔

( ١٨٣ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ فَيَعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَزَوَّجَ

ایک شخص اپنی بیوی کواعلانیہ طلاق دے اور پھر رجوع کر لے لیکن عورت کور جوع کاعلم نہ ہواوروہ شادی کرلے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمُهَا فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ :إِنْ أَذْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.

(۱۹۲۳۵) حفزت تھکم جیٹیلے فرماتے ہیں کہ ابو کنف جنگؤ نے اپنی بیوی کو اطلاع دیئے بغیرطلاق دی اور پھراطلاع دیئے بغیر رجوع کرلیا۔حضرت عمر بڑاٹنو نے ان سے فرمایا کہ اگرتم اس کے شادی کرنے سے پہلے اسے پالوتو تم ہی اس کے حقد ارہو۔

( ١٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا طَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَشُهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَهِى الْمَرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا ، أَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا.

(۱۹۲۳۷) حضرت علی ڈاٹنو فرماتے ہیں کہا گرکسی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھرر جوع پرکسی کو گواہ بنا لے تو وہ اپنی نیوی کا زیادہ حقدار ہے اس کا اعلان کرے یا نہ کرے۔

( ١٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرَّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحِ

فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَتِه فَقَالَتُ :طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَصَتُ عِذَّتِي وَتَزَوَّجُت وَدَخَلَ بِي زَوُجِي فَقَالَ شُرَيْحٌ :أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ ؟ فَلَمْ يَرُّذَهَا عَلَيْهِ.

(۱۹۲۳۷) حضرت عمیر بن بیر ولیٹین فرماتے ہیں کہ میں حضرت شرکے پیٹین کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کا جھگڑا لے کرآیا عورت کہتی تھی کہ اس نے جمجھے طلاق دی کیکن رجوع کا نہ بتایا ، یہاں تک کہ میری عدت گزرگئی اور میں نے شادی کرلی۔ میرے خاوند نے جمھے سے دخول بھی کرلیا۔حضرت شرکے پیٹین نے اس آدمی سے کہا کہ جیسے تم نے اسے طلاق کا بتایا تھارجوع کا کیوں نہ بتایا؟! پھرآپ نے عورت اسے واپس نہ کی۔

( ١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :إذَا طَلَقَهَا ، ثُمَّ لَمْ يُخْبِرُهَا بِالرَّجُعَةِ حَتَّى تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَّلَ بِهَا الزَّوُّجُ الثَّانِي ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۱۹۲۳۸) حضرت جابر بن زید رہائے ہیں کہ جب ایک آدی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور اے رجوع کی اطلاع نه دی بیال تک کداس کی عدت گزرگئی اور اس نے شادی کرلی اور دوسرے خاوندنے اس سے دخول بھی کرلیا تو پہلے کو پچھنیس ملےگا۔

( ١٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجُعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِلَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَذْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ.

(۱۹۲۳۹) حضرت عطاء ولیٹین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھراس سے رجوع کرلیالیکن رجوع کو خفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزرگئی۔ تو اگر عورت کے نکاح کرنے سے پہلے اس نے عورت کو پالیا تو وہ اسکی بیوی ہوگی اورا گرعورت نے شادی کرلی تو اس کی رجوع ضائع ہوگئی۔

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمْ يَبُلُغُهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدُخُلُ بِهَا.

(۱۹۲۴) حفرت ابرا ہیم ویٹینڈ فرماتے ہیں کہ ابوکنف پریٹیڈ نے اپنی ہیوی کوطلاق دی اور پھرسفر پر چلے گئے اور ہیوی سے رجوع کرلیا۔اس کی طرف خط بھی لکھااوراس رجوع پر گواہ بھی بنا لئے ۔عورت کوان کا خط نہیں ملااورعدت کے پورا ہونے براس نے شادی کرلی۔ابوکنف پایٹینڈ حصرت عمر دہاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔حضرت عمر دہاٹیڈ نے فرمایا کہتم اس عورت کے اس وقت تک زیادہ حقد ارجو جب تک وہ اس سے دخول نہ کرلے۔

( ١٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يُدْخَلُ.

(١٩٢٣١) حفزت على ولا يُحرِّ فرمايا كرتے تھے كه اس صورت ميں يہلا خاوندزيا دہ حقدار ہے خواہ دوسرادخول كرے يا نہكرے۔

( ١٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۲۳۲) حفرت ابراہیم پریٹیلا کی رائے بھی بہی تھی۔

( ١٩٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةَ يَذُكُو ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمُهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتُ فَرَكِب فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : ارْجِعْ ، فإنْ وَجَدُتِهَا لَمْ تَأْتِ زَوْجَهَا الَّذِي نَكَحَتُ فَهِيَ امْرَأَتُك ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدُهَا أَتَتُ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا.

(۱۹۲۳) حضرت علم بن عتبیہ بریشین فر ماتے ہیں کہ آبوکنف وٹی ٹٹو نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھران سے رجوع کرلیالیکن رجوع کی اطلاع انہیں نہ دی۔ پھران کی بیوی نے شادی کرلی۔ ابوکنف وٹی ٹٹو نے اس بارے میں حضرت عمر وٹی ٹٹو سے سوال کیا۔ حضرت عمر وٹی ٹٹو نے ان سے فر مایا کہتم اپنی بیوی کے پاس جا واوراگران کا خاوندان کے قریب نہیں گیا تو وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ مگئے اور دیکھا کہ ان کے خاوندا بھی ان کے قریب نہ گئے تھے۔ لہذا ابوکنف وٹی ٹٹو نے اپنی بیوی کو حاصل کرلیا۔

( ١٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتُ قَالَ : بَانَتُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَذْرَكُتُهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

(۱۹۲۳۳) حفر تسعید بن میتب رایسی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھرا سے رجوع کا پیغام بھیجا۔لیکن رجوع کا پیغام ملنے سے پہلے وہ شادی کرچکی تھی تو وہ عورت بائنہ ہوجائے گی اور اگر شادی کرنے سے پہلے رجوع کا پیغام ملا تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٩٢٤٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَنْءٍ.

(١٩٢٣٥) حفرت جابر بن زيد والثي فرمات بين كدول مين رجوع كرنے كى كوئى شرعى حيثيت نبين ـ

( ١٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زُوجُهَا ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، في أَي يَوْمِ تَعْتَدُّ ؟

ا گرکوئی شخص بیوی کوطلاق دے دے یا فوت ہوجائے تو وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟ حَدَّنَهَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:

( ١٩٢٤٦) حَدَّثَنَا السُمَاعِيلُ بُّنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، مِنْ أَى يَوْمِ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ قَالَ : وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةً وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ :عِذَتُهَا مِن يَوْمٌ يَمُوتُ : وَقَالَ طَلْقُ بُنُ حَبِيبٍ : مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ. (۱۹۲۴۲) حفرت ایوب ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین ،حفرت مجاہد ویشین اور حضرت عطا و ویشین سے سوال کیا کہ جس عورت کا غاوند فوت ہوجائے وہ کس دن سے عدت گزارے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا۔ حضرت عکر مہ واٹین ،حضرت نافع ویا ٹین اور حضرت محمد بن سیرین ویاٹین کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اس دن سے عدت گزارے گی جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہوا ہے۔حضرت طلق بن حبیب ویشین بھی بہی فرماتے ہیں۔

( ١٩٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمَ يَمُوتُ.

(۱۹۲۴۷) حضرت ابن عباس دہ نیٹے فریاتے ہیں کہ وہ اس دن سے عدت گز اُرے گی جس دن خاوند کا انتقال ہوا ہے۔

( ١٩٢٤٨ ) حدَّثَنَا أَبُوالاً حُوص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي الْأَحُوص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.

(۱۹۲۴۸) حضرت عبدالله دولانو فرماتے ہیں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا نقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔ پریں بور ور رہے ہیں ویووں سے دین سے دیں ہے دہ موسوق ہے جس دید کا بیس ہے دیں اور موسوق ہوئی

( ١٩٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ عَنْهَا. (١٩٢٣٩) حضرت ابن عمر وَلَيْ فَرِماتِ بِي كه عدت اس دن سے شار ہوگی جس دن آ دمی طلاق دے یا جس دن اس کا انتقال ہو۔

( .١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالُوا :الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ ، فَمَنْ أَكُلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۵۰) حضرت ابوقلا بہ رہیں مطرت ابن سیرین رہیں اور حضرت ابوعالیہ رہیں گئی ہیں کہ عدت اس دن سے ثمار ہوتی ہے جس دن خادند کا انقال ہویا وہ طلاق دے۔جس نے میراث میں سے کوئی چیز کھائی تو دہ اس کے حصہ میں سے ثمار ہوگی۔

( ١٩٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ يُطَلِّقُ.

(۱۹۲۵۱) حفرت مروق ویشید فرمائے ہیں کہ عدت اس دن ہے اور ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔ (۱۹۲۵۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولِ وَالزَّهْرِیِّ فَالاً: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ. (۱۹۲۵۲) حضرت محول ویشید اور حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ عُدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ۱۹۲۵۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ وَيَوْمٍ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ. (۱۹۲۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے ثار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو یا جس دن وہ طلاق کی

( ١٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن ليث ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.

(۱۹۲۵۴)حضرت عبدالله ولا تُنوفر ماتے ہیں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہو۔

( ١٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(١٩٢٥٥) حفرت صعبى ويشيد فرمات بين كه عدت اس دن عة ار موتى هي جس دن خاوند كا انقال مو-

( ١٩٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، أَوْ يُطَلَّقُ.

(۱۹۲۵ ۲) حضرت جابر بن زید پرلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أُو طَلَّقَ.

(۱۹۲۵) حضرت سعید بن میتب ویشید فر ماتے ہیں کہ عدت اس دن ہے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ :الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، ويوم يُطَلِّقُ.

(۱۹۲۵۸) حضرت عبدالله وی فو ماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن خاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

( ١٩٢٥٩ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ : الْعِلَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.

(۱۹۳۵۹) حضرت عبد الرحمٰن بن زید پر پیشیخ فر ماتے ہیں کہ عدت اس دن سے شار ہوتی ہے جس دن ضاوند کا انتقال ہویا جس دن وہ طلاق دے۔

## ( ١٨٥ ) من قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۲۰) حضرت علی کشور فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کونبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۱) حضرت علی جہافی فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوفیر ملے اس دن ہے عدت شروع کرے گی۔

( ١٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۲) حفزت حسن جان فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر مٹے اس دن سے عدت شروع کرے گی۔

ه معنف ابن الي شير مترجم ( جلده ) في المحالي المعالم ا

( ١٩٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۳) حضرت قیاد ه فرماتے ہیں کہ جس دن عورت کوخبر ملے اس دن سے عدت شروع کرے گیا۔

( ١٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ يَوْمٍ يُأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲ ۱۳۷) حضرت حسن والثينة فرماتے ہيں كه جس دن عورت كوفبر ملے اس دن سے عدت شروع كرے گا۔

( ١٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلَاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلَّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَانِبٌ عَنْهَا قَالَا :تَعْتَدُ مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.

(۱۹۲۷۵) حفرت حسن التانيخة اور حفرت خلاس والتي فرماتے ہيں كه جس دن عورت كوخبر ملے اس دن سے عدت شروع كرے گ-

( ١٨٦ ) من قَالَ إِذَا شَهِرَتِ الشَّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

جن حضرات کے نز دیک عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فوتیدگی یا

#### طلاق کی گوا ہی دیں

( ١٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ :إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

(۱۹۲۷) حضرت ابوقلابہ ویشیئ فرماتے ہیں کی عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب گواہ فوتید گی یا طلاق کی گواہی دیں۔

( ١٩٢٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمٍ تُوقِّى إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشَّهُودُ.

(۱۹۲۷) حفرت سعید بن میتب واللی فر ماتے ہیں کُہ جم عورت کا عادند فوت ہوجائے وہ اس وقت سے عدت شروع کرے گی جس دن گواہ اس کے فوت ہونے کی گواہی دے دیں۔

( ١٩٢٦٨) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سألت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ هِنْ أَى يوم تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمٍ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ وَإِذَا طُلْقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۹۲۱۸) حضرت تھم پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جمیر پریشینے سے سوال کیا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ کس دن سے عدت گزار نا شروع کرے گی؟انہوں نے فرمایا کہ اگر گوا ہی قائم ہوجائے تو جس دن اس کے خاوند کا انتقال ہواای دن سے عدت گزار ناشروع کردےاور جب طلاق ہوجائے تب بھی یہی تھم ہے۔

( ١٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ :تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ

- إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ.
- (۱۹۲۲۹) حضرت ابن عمر شین منافر ماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فو سید گی یا طلاق کی گواہی قائم
- ( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ.
- (۱۹۲۷) حفرت سعید بن مستب برانی اور حفرت سلیمان بن بیار ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوتيد گي ياطلاق کي گوائي قائم موجائے۔
- ( ١٩٢٧١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبِينَةُ.
- (۱۹۲۷) حضرت ابراہیم وطیفیلا فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فو میدگی یا طلاق کی گواہی قائم
  - ( ١٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ :تَفْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ ، أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيُّنَةُ.
  - (۱۹۲۷) حضرت محمد ویشید فرماتے ہیں کہ عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جب فوسید گی یا طلاق کی گواہی قائم ہوجائے۔
- ( ١٩٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيّ قَالَا : إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- (۱۹۲۷ ) حضرت سعید بن میتب ویشید اور حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں که گوانی ہوتو عدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن خاوند کا انتقال ہوااورا گر گواہی نہ ہوتو اس دن ہے جب اے انتقال کی خبر ملی ۔
- ( ١٩٢٧٤ ) حَلَّاثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُو ٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَانِبٌ قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَهُ عَادِلُهُ إِذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
- (۱۹۲۷) حضرت کمحول بیشید فرماتے ہیں کداگر کسی نے غائب ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو اگر عادل گواہی قائم ہوجائے تو عورت اس دن سے عدت گزار ناشروع کر ہے جس دن انتقال ہوااور اگر عادل گواہی نہ ہوتو اس دن ےعدت گزارے جس دن اسے اطلاع ملی۔
- ( ١٩٢٧٥ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يُوْم مَاتَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.
- (۱۹۲۷۵) حضرت جابر بن زید مِرتینی فر ماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں تو عورت اس دن سے عدت گز ارے جس دن خاوند

# ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، يَكُونُ إِبَاقَهُ طَلَاقًا ؟

### اگرشادی شده غلام فرار ہوجائے تو کیا اس کا فرار ہونا طلاق کے مترادف ہے؟

( ١٩٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

(۱۹۲۷) حضرت عامر ویشید فرمات میں که غلام کافرار ہونا طلاق نہیں ہے۔

( ١٩٢٧٧) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ.

(١٩٢٧) حفرت قياده فرماتے ہيں كەغلام كافرار ہونا طلاق نبيس ہے۔

( ١٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا.

(١٩٢٧٨) حضرت حسن جي النفي فرمات بين كه غلام كافرار مونا طلاق ٢٠-

( ١٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَهُ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبُلَ أَنْ تَنْقَضِى الْعِدَّةُ فَهِى امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ جَاءَ بَغُدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.

(۱۹۲۷) حفرت حوشب ویشید فرمائے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر شادی شدہ غلام فرار ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ عدت پوری ہونے سے پہلے واپس آجائے تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر عدت پوری ہوجائے تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بائد ہوجائے گی۔

( ۱۸۸ ) مَا قَالُوا فِی الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْرِ لاَ ؟ طلاق یا فته عورت کا خاوند ( جس کے پاس رجوع کاحق ہو )اس کے پاس آنے سے

### يبلي اجازت لے كايانہيں؟

( ١٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمُ يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :كَانَ أَصْحُابُنَا يَقُولُونَ :يَخُفِقُ بِنَعْلَيْهِ.

(۱۹۲۸) حضرت ابن عمر وہ نیز فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوراس کے پاس رجوع کاحق تھا تو وہ اس کے پاس جو تھے کہ وہ جو توں کی آواز سے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے گا۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو توں کی آواز سے اسے اطلاع دے گا۔

( ١٩٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ

تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتُأْذِنُ عَلَيْهَا.

(۱۹۲۸) حضرت نافع پیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلاڑئے نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دے دیں تھیں اوروہ ان کے پاس جانے سے پہلےا جازت لیا کرتے تھے۔

. ( ۱۹۲۸۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :َتَمْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلٍ زِينَةً وَلَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْن وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا.

(۱۹۲۸۲) حضرت ابراہیم پریشیخ فرماتے ہیں کہ طلاق یا فت<sup>ع</sup>ورت اپنے خاد ند کے گھر میں عدت گز ارے گی اور وہ زینت کے لئے سرمہنبیں لگائے گی اوراس کا خادنداس کی اجازت ہے ہی اس کے پاس آسکتا ہے۔اور وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں ہوگا۔

( ١٩٢٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلَا يغترنها بِدُخُولِ.

(۱۹۲۸۳) حضرت حسن وہاؤ فر مایا کرئے تھے کہ جب آ دی (اپنی طلاق یافتہ عدت گزارنے والی) بیوی کے پاس جانے لگے تو اے اپنی آمد کا احساس دلا دے اور گلاصاف کرنے کی آ واز ذکال لے ، اچا تک اس کے پاس بلااطلاع داخل نہ ہو۔

( ١٩٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَفْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :إذَا طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

(۱۹۲۸ ) حضرت سعید بن میتب راتیجی فرماتے ہیں کہ جب بیوی کوایک طلاق دے دی تو اس کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے۔

( ١٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا :يُشْعِرُ بِالتَّنْحُنُحِ.

(١٩٢٨٥) حفرت ابراہيم وليٹيو اور حضرت مجاہد وليٹيو فرماتے ہيں كه گلاصاف كر كے اسے اپني آمد كا حساس دلائے۔

( ١٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُشْعِرُهَا بِالنَّنَحْنُحِ

(۱۹۲۸ ) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ گلاصاف کر کےاہے اپنی آمد کا احساس دلائے۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ :يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

(۱۹۲۸۷) حضرت قمادہ ویشیئ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ٹیوی کوا یک طلاق دے دیے تو کیا اس کے پاس آنے ہے پہلے اجازت طلب کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ آواز دے اور گلا صاف کرنے کی آواز نکالے۔ اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس ٹٹ دین فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اس عورت کے بال دیکھنا درست نہیں ہے۔ ( ١٨٩ ) مِن قَالَ لاَ تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

اگرخاوند کے پاس رجوع کاحق ہوتو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر نہیں نکل سکتی

( ١٩٢٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخُورُ جِ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(۱۹۲۸۸) حضرت ابن عمر وٹاٹنے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کواکیت یا دوطلاقیں دی ہوں تو عورت اس کی اجازت کے بغیر گھرے با ہزہیں نکل عتی۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا تُخُرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ﴾ . قَالَ :لَا تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

(۱۹۲۸۹) حصرت ضحاک راٹیلا قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا تُخْوِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لَا یَخْوُجُنَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب تک مرد کے پاس رجوع کاحق ہوعورت اس کے گھر سے نبیل نکل سکتی۔

( ١٩٠ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَّقًا يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ

جن حضرات کے نز دیک اگرآ دمی نے عورت کوطلاق رجعی دی ہوتو وہ بنا وُسنگھاراور

### زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمُلِكُ الرَّجُعَةَ فَالَ : تَكْتَوِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّعِ وَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا.

(۱۹۲۹۰) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاقِ رجعی دی ہوتو وہ سرمہ لگاسکتی ہے، رنگ والے کپڑے پہن عتی ہے، بناؤسٹگھار کرسکتی ہے۔لیکن اپنے کپڑنے بیس اتارے گی۔

( ١٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ تَزَيَّنَتُ لَهُ وَتَعَرَّضَتُ لَهُ وَاسْتَتَرَتُ.

(۱۹۲۹) حضرت ابراہیم پیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاقِ رجعی دی ہوتو وہ اس کے لئے زیب وزینت اختیار کرےگی ،اس کے سامنے آئے گی اورجسم کوڈ ھانپ کرر کھے گی۔

( ١٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ. (۱۹۲۹۲) حضرت حسن وہائٹے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلا قیس دی ہوں تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اور بنا وُسنگھارا ختیار کر علق ہے کیکن اس کے سامنے اپنی چا درنہیں اتارے گی۔

( ١٩٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَةُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا يَسُنَّأُذِنُ عَلَيْهَا ، وَتَلْبَسُ مَا شَانَتُ مِّنَ الثَيَابِ وَالْحُلِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتُ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا سِنُرًا ، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ.

(۱۹۲۹۳) حفزت سعید پریشینهٔ فرماتے میں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو وہ اس کے پاس آنے ہے پہلے اجازت طلب کرے گا۔البتہ عورت جیسے کپڑے اور زیورات چاہے استعال کرسکتی ہے۔اگر ان دونوں کے پاس ایک ہی کمر ہ ہوتو درمیان میں پردہ ڈال لیس اور آ دمی آنے سے پہلے سلام کرے۔

( ١٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَا :تَشَوَّفُ لَهُ.

(۱۹۲۹۴) حفرت زہری ہی اور حضرت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنی بیوی کوایک یادوطلاقیں دیں توعورت اس کے لئے بناؤ سنگھار کر سکتی ہے۔

( ١٩٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

(۱۹۲۹۵) حضرت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی کے بعد عورت اپنے خاوند کے لئے بناؤ سنگھار کر عمق ہے۔حضرت ابن عباس میں ویشن فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے اس کے بال دیکھنادرست نہیں۔

( ١٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاء قَالَ : تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.

(۱۹۲۹۲) حضرت عطاء وایشیا فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کوایک طلاق دمی تو وہ اس کے لئے زیب وزینت اختیار کر سکتی ہے اور بن مخص کررہ سکتی ہے۔

( ۱۹۱ ) من قالَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى جَسَّورت كَى طرح ہے جَس كا خاوند فوت ہوگيا ہو

( ١٩٢٩٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَفُقَهَاءَ أَهُلِ الْمُعَدِينَةِ ، قَالَ : وَأَخْسِبُهُ قَالَ : وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عِنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا ،

فَقَالُوا: تَوِدَدَّانِ وَتَتُرُكَانِ الْكُحُلِّ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ.

(۱۹۲۹) حضرت عطاء خراسانی، حضرت سعید بن میتب، فقهاء مدینداور حضرت سلیمان بن بیار بیشتهم فرماتے ہیں کدوہ عورت جسے تین طلاقیں دیے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہودہ دونوں زیرِ ناف بالوں کوصاف کریں گی لیکن سرمہ، خضاب ،خوشبواور تنگھی کا استعال نہیں کریں گی۔

( ١٩٢٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.

(۱۹۲۹۸) حضرت سعید بن مسیّب ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ تین طلاق یا فتہ عورت اور وہ جس کا خاوند فوت ہوگیا ہوزینت کے معاسلے میں دونوں کا ایک حکم ہے۔

( ١٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلِ زِينَةً.

(۱۹۲۹۹) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ تین طلاق یا فتاعورت زینت کے لئے سرمنہیں لگائے گی۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ.

(۱۹۳۰۰) حضرت محمد ربیطینهٔ فرمائے ہیں کہ وہ عورت جے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو وہ دونوں سرمہنبیں لگائیں گی اور خضاب بھی استعمال نہیں کریں گی۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَقِّى عِنْدَهُ.

(۱۹۳۰۱) حضرت تھم ویشید فر ماتے ہیں کہ جس عورت کو تین طلاقیں دے دگ گئی ہوں وہ سرمنہیں لگائے گی اورزینت بھی اختیار نہیں کرے گی۔اس کا تھم اس عورت سے زیادہ بخت ہے جس کا خاوندا نقال کر گیا ہو۔

(١٩٣.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ.

(۱۹۳۰۲) حضرت سعید بن میتب بیشین فر ماتے ہیں کہ وہ عورت جسے تین طلاقیں دے دی گئی ہوں اور وہ عورت جس کے خاوند کا انقال ہوگیا ہووہ دونوں زینت کے حکم میں برابر ہیں۔

## ( ١٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَقَى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا ؟

وه عورت جس كاخاوندا نقال كر كيا بهوه عدت مين زينت كى كن كن چيزوں سے اجتناب كرے گى ؟ ( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتُ : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ :فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا.

(۱۹۳۰۳) حضرت المعطیه ﷺ فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوندانقال کر گیادہ دہ عدت میں سرمہ اور خضاب استعال نہیں کرے گی، رنگا ہوا کپڑنے نہیں پہنے گی، البتہ عصب نامی کپڑا پہن عتی ہے۔خوشبواستعال نہیں کرے گی البتہ حیض کا عسل کرتے ہوئے قسط اور اظفار نامی خوشبو میں سے تعوژی ہی لگا سکتی ہے۔

( ١٩٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطَّيْبِ وَالزِّينَةِ.

(۱۹۳۰ ه) حضرت ابن عباس بن پیزین اس عورت کوخوشبواورزینت ہے منع کیا کرتے تھے جس کے خاوند کا انقال ہو گیا ہو۔

( ١٩٣٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوَفِّى ابْنُ عُمَرَ ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ.

(۱۹۳۰۵) حفرت نافع ہیں کے دھنرت ابن عمر وہا ہوئے وصال کے بعدان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو وہ آنکھ میں صبر نامی بوٹی کا پانی ٹیکا یا کرتی تھیں۔ (یعنی علاج کے لئے بھی سرمہنیں لگاتی تھیں)

( ١٩٣٠٦ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ ، وَالْحُلِكَ وَالْمُصَبَّغَةَ.

(۱۹۳۰ ۲) حضرت ابن عمر دلائش فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند انقال کر جائے وہ سرمہ، خوشبو، زیوراور رنگ استعال نہیں کرے گی۔

( ١٩٣٠٧ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الحسن مِثْلَهُ.

(۱۹۳۰۷) حفرت حسن جھٹٹو ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَكِنْ تَزُّورُ بِالنَّهَارِ .

(۱۹۳۰۸) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا خاوندا نقال کر گیا ہووہ نہ سرمہ لگائے گی ، نہ خضاب اور نہ ہی خوشبوء

وہ صرف عصب نامی کیڑا پہنے گی۔اپنے خاوند کے گھرے باہررات نہیں رہے گی البتہ اقارب سے ملاقات کے لئے جاسکتی ہے۔

( ١٩٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ امْينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّى زَوْجُهَا فَرَمِدَتُ عَيْنُهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَى عَانِشَةَ تَسُأَلُهَا ، فَنَهَتُهَا أَنْ تَكُتَّحِلَ بِالإِثْمِدِ ، فَبَعَثَتْ إِلَيهَا إِنِّى قَد كُنت عَودته عَينِى ، وَإِنِى قَد

خَشَيت عَلَيهًا ، فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لَا تَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ ، وَإِنِ انْفَضَختُ عَيْنُك.

(۱۹۳۰۹) حفرت قیادہ ویشید فرماتے ہیں کہ امینہ بنت عثمان ہیں کے خاوند فوت ہو گئے، خاوند کی فوتید گی کے بعدان کی آئھ میں تکلیف ہوگئی۔ انہوں نے حضرت عائشہ مٹکا میٹی نفائے ہیں کہ بھیج کر پوچھا کہ بیاری کی صورت میں میں آٹھول میں اثد سرمدلگا یا کر تی تھی۔ مجھے اپنی آنکھ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا میں وہی سرمہ استعمال کرلوں؟ حضرت عائشہ مٹکا منڈ نفائے فرمایا کہ اثد سرمہ ہرگزندلگا ناخواہ تمہاری آئکھ ہی ضائع ہوجائے۔

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنِّى امْرَأَةٌ عَظَّارَةٌ ، وَإِنَّ زَوْجِى قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لَا تَكْتَحِلِي إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.

(۱۹۳۱۰) حضرت لیٹ بیٹے یو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پر ٹیٹیا ہے ایک عورت نے سوال کیا کہ میں خوشبو بیجتی ہوں اور میرے ضاوند کا انقال ہوگیا ہے کیا میرے لئے ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت مجاہد نے انہیں خوشبوکو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور فرمایا کہتم سرمہ بھی ضرورت کے تحت لگا سکتی ہو۔

( ١٩٣١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُم سَلَمة قَالَتُ : لاَ تَلْبُسُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حَلْيًا.

(۱۹۳۱) حضرت امسلمه مؤلانا فرماتی ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے وہ اپنی عدت میں زیوز نہیں پہن سکتی۔

( ١٩٣ ) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تواس پراس کے وراثتی جھے میں سے خرج کیا جائے گا

( ١٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۲) حضرت ابن عمباس پریشین اور حضرت جابر پریشین فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اے نفقہ نہیں ملے گا بلکہ اس برای کے وراثتی حصے میں سے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.

(۱۹۳۱۳) حصر ت سعید بن میتب والیلا ،حضرت جابر بن عبدالله والیلا اور حضرت حسن والی فرماتے ہیں کدا سے نفقہ نہیں ملے گا اور اس کے لئے میراث کافی ہے۔

، ( ١٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۴) حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پراس کے وراثق جھے میں سے خرج کیا

-82-6

( ١٩٣١٤ م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۴م) حضرت عطاء والثين سے ايک اور سندسے يونهي منقول ہے۔

( ١٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ فَبِيصَةُ بُنُ ذُوّيْبٍ : لَوُ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ، أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

(۱۹۳۱۵) حفرت قبیصہ بن ذ وَیب ویشیدُ فرماتے ہیں کہاگر میں عورت پراس کے حصے کے علاوہ خرچ کروں تو میں اس کے حصے میں سے خرچ کروں گاجواس کے بیپ میں ہے۔

( ١٩٣١٦ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۲) حضرت حسن جھانئو فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوّت ہوجائے تو اس پر اس کے وراثتی حصے میں ہے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :فى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِى حَامِلٌّ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ.

(۱۹۳۱) حضرت ابن عباس ٹڑکھ من فر ماتے تہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹٹؤ نے ہمارے بارے میں یہی فیصلہ فر مایا تھا۔

( ١٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۸) حضرت تھم بیٹیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پراس کے وراثق جھے میں سے فرچ کیا جائے گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پراس کے وراثق جھے میں سے فرچ کیا جائے گا۔ (۱۹۳۱۹) حَدَّثَنَا النَّقَفِقُ ، عَنْ بُورْدٍ ، عَنْ مَکْحُولِ قَالَ : نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا.

(۱۹۳۱۹) حضرت کمحول ہوشینۂ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پر اس کے وراثق حصے میں ہے خرچ کیا جائے گا۔

> ( ۱۹۶ ) من قَالَ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ جوحضرات فر ماتے ہیں کہا گرحاملہ عورت کا خاوندنو ت ہوجائے تو اس پرکل مال

> > میں ہے خرج کیا جائے گا

( ١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۰) حضرت علی مخالفهٔ ،حضرت عبدالله پرتینی اورحضرت شریخ پرشین فرماتے ہیں کدا گرحامله عورت کا خاوندفوت ہوجائے تو اس پر كل مال ميس سے خرچ كيا جائے گا۔

( ١٩٣٢١) حَدَّثَنَا هُنَيْمٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحِ قَالاً يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (١٩٣٢١) حضرت عبدالله اورحضرت شرح فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فو ت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرج کیا

( ١٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ

(۱۹۳۲۲) تحضرت ابن عمر والثينة فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تواس پرکل مال میں سے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۳) حضرت فعلی ویشین اور حضرت ابراجیم ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس پرکل مال میں سے

( ١٩٣٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَدْهُ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۳) حضرت ابراہیم میشیخ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۵) حضرت شریح ویشید فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاد ندفوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں ہے خرج کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ ابْنِ أَشُوَعَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةً أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ :يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۷) حضرت شریکے پیشیز اور کوفد کے قضاۃ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرج كباجائے گا۔

( ١٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(١٩٣٢٧) حضرت ابراہيم ريشين فرماتے ہيں كه بمارے امتحاب فرماتے ہيں كه اگر حاملہ عورت كا غاوند فوت بوجائے تو اس پركل مال میں ہے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ

فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۸) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله و الله و اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے اگر وہ آدی زیادہ مال والا ہوتو کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اگر وہ آدی زیادہ مال والا ہوتو کل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ (۱۹۳۲۹) حَدِّنُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً وَحَمَّادٍ ، وَعَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ فَالُوا الْحَامِل : الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَیُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

(۱۹۳۲۹) حفرت قبادہ ویشیو ،حفرت حماد پر شیر ،حضرت قبادہ ویشیو اور حضرت ابراہیم بریشیو فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند فوت ہوجائے تو اس پرکل مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٥) مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَكِيرِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟ اگرام ولدحامله مواوراس كا آقاانقال كرجائے تواس پر کہاں سے خرچ كياجائے گا؟

( ١٩٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، أَن ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فولى أُمِّ وَلَذِ يَعْلَى بُنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِى ، فَأْرُسَلَ إِلَى عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى وَلَذِ يَعْلَى بَنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَذَتُهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا ، وَإِنْ وَلَدَتُهُ مَيًّا أَلْغِي ذَلِكَ.

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن سیرین بیشیر بر حاملہ کے لئے نفقہ کے قائل تھے۔ یعلی بن خالد کی ام ولد کے لئے انہوں نے نفقہ کی رائے دی تھی لیکن وہ اس بات کو مکر وہ خیال فرماتے تھے کہ ام ولد پر قاضی کے بغیر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے عبد الملک بن یعلی کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے نفقہ سے منع کر دیا۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر زندہ بچے کوجنم دیتو اس کا نفقہ بچے کے حصے میں سے ہوگا اور اگر مردہ بچے کوجنم دیتو اسے لغوقر اردے دیا جائے گا۔

(١٩٣٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :إِذَا كَانَتُ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوَفِّى عَنْهَا سَيْدُهَا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

(۱۹۳۳) حضرت کمحول بریشید فرماتے ہیں کداگرام ولد کا آتا فوت ہوجائے تو اس کا نفقداس کے حصے میں سے ہوگا جواس کے پیٹ میں ہے۔

## ( ١٩٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امراًتهُ فَتَرْتَفِعُ حَيضَتُهَا

## اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق دے اور پھراس کوچض نہ آئے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٣٣٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُفَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ طَالَتُ ، قَالَ حَفُصٌ :فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ.

(۱۹۳۳۲) حضرت عبدالله رفای فرماتے ہیں کہ طلاق یا فتہ عورت کی عدت حیض سے شار کی جائے گی خواہ وہ طویل ہی کیوں نہ ہوجائے۔حضرت حفص فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال یا زائد کا تذکرہ کیا۔

( ١٩٣٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاً : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ.

(۱۹۳۳۳)حفزت معنی اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہوہ حیض کے اعتبار سے عدت گزارے گی۔

( ١٩٣٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا طُلَقَتِ الْمَوْأَةُ فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتُهَا حَيْضَتُهَا اعْتَذَتُ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَذَتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ.

(۱۹۳۳۳) حضرتً عمر شکافٹر فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کوطلاق دی جائے ، پھرا سے ایک یا دوجیض آئی اور اس کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو وہ حیض کے لئے تین مہینے شار کرے گی اور حمل کے لئے نو مہینے شار کرے گی ، پھر مردوں کے لئے حلال ہوجائے گی۔

( ١٩٣٢٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ.

(۱۹۳۳۵) حضرت حسن جن الله فرماتے ہیں کہ اگر کمی عورت کوطلاق دی گئی، پھراے ایک یا دوجیض آئے اور پھر حیض بند ہوگئے تو وہ ایک سال تک انتظار کرے اور ایک سال کے بعد پھر تین مہینے انتظار کرے پھر شادی کرے۔

( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَو ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَى الزَّهْرِيُّ إِنَّ مِتَ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَنَتُ سَبُّعَةَ أَشُهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشُهُرٍ لَا تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَ وَرِثَتُك فَقَالَ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانٌ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : نَرَى أَنْ تَرِنَهُ ، وَرِثَتُك فَقَالَ : وَلِهُ مِن اللَّانِي لَم يَحِضُنَ ، وَإِنَّمَا يَصُعُهَا فَقَالَ : وَلِهُ مَن اللَّانِي لَم يَحِضُنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا فَقَالَ : وَلِهُ مَن اللَّانِي لَم يَحِضُنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا مِنَ الْمُحِيضِ ، وَلَا مِن اللَّانِي لَم يَحِضُنَ ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهَا مِنَ الْمُحِيضِ الرَّضَاعُ فَقَالَا : النَّهُ لِللَّهُ فَلَمَّا فَقَدَتُهُ حَاضَتُ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتُ فِي الشَّهُرِ النَّالِينَ فَوَرِثَتُهُ فَلَمَّا فَقَدَتُهُ حَاضَتُ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتُ فِي الشَّهُرِ النَّالِينَ حَيْضَةً أَخُرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ النَّالِثَة فَوَرِثَتُهُ

(۱۹۳۳۱) حضرت یزید بن ابی صبیب پیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت زہری نے میری طرف خط لکھا کہ ایک آدی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی، جبکہ وہ اس کے ایک بیچ کودودھ پلار ہی تھی۔ پھر وہ کورت سات مہینے یا آٹھ مہینے رکی رہی اسے چیف نہ آیا۔ آدی کے کوطلاق دے دی، جبکہ وہ اس کے ایک بیچ کودودھ پلار ہی تھی۔ پھر وہ کورت سات مہینے یا آٹھ مہینے رکی رہی اسے حیفرت عثمان میں توافیق کے پاس لیے جا کہ اسے حیفرت عثمان میں توافیق کے پاس لیے جا کہ اور حیفرت عثمان میں توافیق کے پاس لیے جا کہ اور حیفرت عثمان میں اور اس سے جا کہ اور بیا نہی سے اس بارے میں سوال کرے۔ انہوں دونوں حیفرات نے فرمایا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہ وارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سوال کرے۔ انہوں دونوں حیفرات نے فرمایا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ وہ وارث ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہوگیا تا راس کوچیش نہ آنے کی وجہ بچکے کودودھ پھڑ وادیے کے بعد اس کے بعد آدی نے اپنا بچہ اس سے لیا، بچکے کادودھ چھڑ وادیے کے بعد اس کوچیش نہ آنے کی وجہ بچکے کودودھ پلانا ہے۔ اس کے بعد آدی نے اپنا بچہ اس سے لیا، بچکے کادودھ چھڑ وادیے کے بعد اس کوچیش نہ آنے کی وجہ بچکے کودودھ پلانا ہے۔ اس کے بعد آدی نے اپنا بچہ اس سے لیا، بچکے کادودھ چھڑ وادیے کے بعد اس کی وارث بی گئی۔

( ١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحُوصَ ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِى فِى الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُوجَدُ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمُ فَبَعَتَ فِيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : لَا تَرِثَهُ ، وَإِنْ مَاتَتُ لَمْ يَرِثُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۳۳۷) حضرت سلیمان بن بیار بیلینی فرماتے ہیں کہ شام کے ایک آدی جن کا آحوص تھا انہوں نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دے دیں ، ابھی وہ عورت تیسرے چیف بیس تھی کہ آدی کا انتقال ہوگیا۔ یہ مقدمہ حضرت معاویہ دی تھی کی آبیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت نفشالہ بن عبیدے دوسرے صحابہ کرام دی کا تشاہے سوال کیا۔ لیکن کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ لہذا ایک سوار کو حضرت زید بن ثابت و کی گئی کے باس اس بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگی اور اگر عورت مرجائے تو خاوند بھی بہی فرمایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعمَش ، عَنُ إِبُواهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَو سَبِعَة عَشَرَ شَهُرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِئَةَ حَتَّى مَاتَتُ فَكَاضَتُ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَو سَبِعَة عَشَرَ شَهُرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِئَةَ حَتَّى مَاتَتُ فَكَاضَ عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثِهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا.

(۱۹۳۳۸) حضرت ابراہیم پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیں پھر خاتون کوسولہ یاسترہ مہینوں میں ایک یا دوحیض آئے ،انہیں تیسراحیض نہ آیا کہ ان کا انقال ہوگیا۔حضرت علقہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے اوران سے اس بارے میں سوال کیا تو حضرت عبداللہ دی ٹونے فرمایا کہ اللہ نے اس کی میراث تمہارے لئے روک کر رکھی۔ پھر حضرت عبداللہ نے انہیں وارث قرار دیا۔ ( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأْتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِى تُرْضِعُ وَكَانَتُ إِذَا أَرْضَعَتُ مَكَثَتُ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ فَوَرِثَهَا عُنْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ عَلِى بْنِ أَبِي طَالِبِ.

(۱۹۳۴۰) حضرت زہری پیٹیلا فرماتے ہیں کہ جس عورت کو کئی مہینوں میں ایک مرتبہ حیض آتا ہووہ بھی عدت حیض کے اعتبار سے گزارے گی خواہ حیض طویل ہی کیوں نہ ہوجائے۔

( ١٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِىَ الْعِنَّةُ

اگر کوئی شخص اپنے بیوی کوطلاق دے دے ، اور طلاق کو چھپائے رکھے یہاں تک کہ

#### عدت گزرجائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٣٤١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيْ ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٍّ فَاتَّهُمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً.

(۱۹۳۸) حضرت خلاس مطنین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور دوآ دمیوں کوخفیہ طریقے سے گواہ بنایا اوران سے کہا کہ اس راز کو چھپا کررکھنا۔ انہوں نے اس بات کوخفیہ رکھا یہاں تک کہ عورت کی عدت گزرگئی۔ میہ مقدمہ انہوں نے حصرت علی مخاتفہ کے پاس پیش کیا تو حصرت علی وہاٹھ نے گواہ کو مجرم گردانتے ہوئے کوڑے لگوائے اور مرد کو رجوع کے حق سے محروم قرار دیا۔

( ١٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَقَ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يُعْلِمُهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِنُسَ مَا صَنَعَ. (۱۹۳۳۲) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر پیشینے نے اپنی ایک بیوی کوطلاق دی اور ایک سال تک انہیں طلاق کی خبر نہ دی۔ حضرت ابن عمر والٹی کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہتم نے بہت براکیا۔

( ١٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرِيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَنَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۹۳۴۳) حضرت محمد بن منتشر مِلِیُنظیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت شریح مِلِینظید نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور پھرطلاق کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ عدت گزرگئی تواہلِ علم نے اسے برا قرار دیا۔

## ( ١٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ دو ٹالٹ میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہوگا

( ١٩٣٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :فَالَ عَلِيٌّ :الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ.

(۱۹۳۲۳) حفرت على رفي فو فرمات بين كه الثول ك ذريع الله تعالى ميال بيوى كوجع كرتا ب اورانبي ك ذريع جدا كرتا بــ ( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ قَالَ : مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَانِزٌ .

(۱۹۳۳۵) حفرت معنی پیشید فرماتے ہیں کہ دو ٹالث میاں ہوی کے درمیان جو فیصلہ کردیں وہ نافذ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دو ٹالث میاں بیوی کے درمیان جو فیصلہ کردیں وہ نافذ ہوگا۔

( ١٩٣٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : الْحَكَمَانِ إِنْ شَائًا جَمَعًا ، وَإِنْ شَائًا فَرَّقًا.

(۱۹۳۴۲) حضرت ابوسلمه ولينطية فر ماتے ہيں كه ثالث چاہيں تو دونوں كوجمع كرديں اور چاہيں تو جدا كرديں \_

( ١٩٣٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصُلَاحًا يُوَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ :هُمَا الْحَكَمَان.

(۱۹۳۳۷) حضرت مجامد ولینظید قرآن مجید کی آیت ﴿إِنْ يُوِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراددو ثالث ہیں۔

( ١٩٣٤٨ ) حَلَّتُنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا : حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ وَإِن اتَّفَقَا جَازَ حُكُمُهُمَا.

(۱۹۳۸) حضرت علم ویشین فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے تو ان کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں کسی اور

كوثالث بنايا جائ اورا كران كالقاق موجائ توانبي كافيصله نافذ موكا

( ١٩٣٤٩) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ :إذَا حَكَمَا فَخُذُ بِحُكْمِهِمَا وَلَا تَتَبُعُ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْك.

(۱۹۳۳۹) حضرت طاؤس وطبعید فرماتے ہیں کہ جب دو فیصلہ کرنے والے فیصلہ کردیں تو ان کا فیصلہ قبول کرلواور کسی اور کے چیچے مت جاؤاگر چیان کی طرف سے تبہارے خلاف ہی فیصلہ کیا گیا ہو۔

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ قَالَ :هُمَا الْحَكَمَانِ .

(١٩٣٥٠) حفرت ابن عباس على قرآن مجيد كي آيت ﴿إِنْ يُرِيدُا إصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ كي تغير مين فرات بي كه اس عمراددو ثالث بير -

( ١٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ

ا كَركوكُى شَخْصَ ا بِنَى بِيوى كَا نَفْقَه وين سے عاجز آجائے تواس كوطلاق پرمجبوركيا جائے گايانہيں؟ (١٩٢٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ أَبِى الزُّنَادِ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت :سُنَّةً ؟ فَقَالَ :سُنَّةً.

(۱۹۳۵۱) حضرت ابوزناد رویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب رویشید سے سوال کیا کداگرکوئی محض اپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آجائے تو اس کوطلاق پرمجبور کیا جائے گایانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔ میں نے بوچھا کہ کیا بیسنت ہے۔

( ١٩٣٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُغْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ ، أَوْ يُطلِّقَ.

(۱۹۳۵۲) حضرت قبادہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب میشید سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کا نفقہ دیئے سے عاجز آ جائے تو اس کوطلاق پرمجبور کیا جائے گا یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یااسے نفقہ دے یا طلاق۔

( ١٩٣٥٣ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ.

(۱۹۳۵۳) حفرت زہری بیشید فرماتے ہیں کہ اے مہلت دی جائے گی اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز بیشید بھی یونہی

( ١٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ الْمَرَأْتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا. (۱۹۳۵۳) حضرت حسن میانٹی فرماتے ہیں کہا گر کوئی مختص اپٹی ہیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں

( ١٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ ، عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لاَ يُفُرَّقُ بَيْنَهُمَا ، الْمُرَأَةُ ابْتِلِيتُ فَلْتُصْبِرُ.

(۱۹۳۵۵) حضرت عطاء مِلِیُشیلا فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنی ہیوی کا نفقہ دینے سے عاجز آ جائے تو دونوں کے درمیان جدائی نہیں كرائى جائے گى -اس عورت پر آزمائش آئى ہے بيمبر كرے۔

( ١٩٣٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ : يُوْجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدُ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا.

(۱۹۳۵۱) حفرت شعبہ ولیٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص کسی عورت سے شادی کر لے لیکن اس كے پاس اسے دينے كے لئے كھے نہ موتو وہ كياكرے؟ انہوں نے فر مايا كداہے ايك سال كى مہلت دى جائے گى۔ بيس نے كہاكد اگر پھر بھی کچھ ندہو سکے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔

( ١٩٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۳۵۷) حضرت معید بن میتب واشید فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی۔

( ٢٠٠ ) من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ جوحضرات فرماتے ہیں کہ جو محض بیوی ہے دور چلا گیا ہواس پر بھی بیوی کا نفقہ لازم ہے اگروہ بھیج تو ٹھیک وگر نہ طلاق دے

( ١٩٣٥٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَوَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُوهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَنُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَرْعَتْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.

(۱۹۳۵۸) حضرت نافع پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹن نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر د وشکروں کے سپہ سالا روں کو حکم لکھا تھا کہ جولوگ اپنی بیویوں سے دور ہیں انہیں حکم دو کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ جائیں ۔ یا تو انہیں چھوڑ دیں یا نہیں نفقہ جمیجیں۔ جوابی بیوی کوچھوڑ نا جا ہتا ہے وہ اس نفقے کو بھی جھیجے جواب تک نہیں بھیجا ہے۔ ( ١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنتَيْنِ فَلْيُطَلِّقُ ، أَوْ لِيَقْفِلُ الْيَهَا.

(۱۹۳۵۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹیا نے اپنے گورنروں کے نام بیہ خطالکھا کہ جو محض دوسال سے اپنی بیوی سے دور ہے وہ یا تو اے طلاق دے دے یا اس کے لئے نفقہ بھیجے۔

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقُ ، أَوْ لِيَقْفِلُ النِّهَا.

(۱۹۳۷۰) حضرت عکرمہ پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ جوشحص دوسال ہے اپنی بیوی ہے دور ہے وہ یا تو اسے طلاق دے دے یا اس کے لئے نت صحیح

(١٩٣٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتُ غَيْبَةُ الرَّجُلِ ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَوْ طَلَقَهَا.

(۱۹۳۷۱) حضرت فعمی وایشید فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کافی عرصے سے اپنی بیوی سے دور ہوتو یا تو اپنی بیوی کونفقہ دے یا اسے طلاق

(١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَانِبِ نَفَقَةً.

(۱۹۳۲۲) حضرت علم مرات الله يكزويك بيوى سے دور خص پر نفقه داجب نبيس-

( ١٩٣٦٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى قَالَ : إِذَا طَالَتُ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلُ إِلَيْهَا نَفَقَةً ، أَوْ لِيُطَلِّقُهَا.

(۱۹۳۷۳) حضرت معمی بیشید فرماتے ہیں کہ جو تحص کا فی عرصے سے بیوی سے دور ہوتو یا توا سے نفقہ بھیجے یا اسے طلاق دے دے۔

(٢٠١) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا ذَلِكَ؟

اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو کیاعورت دخول سے پہلے اس سے نفقہ طلب کرسکتا ہے؟

( ١٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّى يَدُخُلَ بِهَا.

(۱۹۳۷۳) حضرت عطاء پر این فرماتے ہیں کہ آ دمی جب آ دمی کی عورت سے نکاح کرے توا سے اس وقت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کر لے۔

( ١٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ فُضَيْلٍ قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدُخُلَّ بِهَا. (۱۹۳۷۵) حفرت کامل بن نفیل ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حفرت شعبی سے سوال کیا کداگر کو کی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس سے دخول کئے بغیر کہیں چلا جائے تو جب وہ واپس آئے تو کیاعورت اس سے نفقہ لے گی۔حضرت شعبی نے فر مایا کہ جب تک دخول نہ کر لے نفقہ نہیں ملے گا۔

( ١٩٣٦٦ ) حَلَّثُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ :سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَلُخُلَ بِهَا ، هَلُ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَّةٌ حَتَّى يَذُخُلَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : خُذُهَا فَلَا يَأْخُذُهَا.

(۱۹۳۷۱) حفزت یونس میشید سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور پھراس سے دخول کئے بغیر کہیں دور جلا جائے تو کیا اس عورت کونفقہ ملے گا بھی ہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ اس عورت کو اس وقت تک نفقہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس سے دخول نہ کرلے۔ یا پھر یہ کہ لڑکی کے اولیاء نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جالیکن وہ ساتھ نہ لے جائے تو پھر نفقہ ملے گا۔

( ١٩٣٦٧ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، غَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكَّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطُلُّبُ ذَلِكَ.

(۱۹۳۷۷) حضرت ابراہیم پیشیا فرماتے ہیں کہ عورت کا نفقہ مرد پراس وقت لازم ہوتا ہے جب عورت مطالبہ کرے۔

(١٩٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ قِبَلِهَا.

(۱۹۳۹۸) حضرت عامر پریشی؛ فرماتے ہیں کہ جب دوری کی وجہ مورت ہوتو وہ مرد پر نفقہ دینا واجب نہیں۔

( ٢٠٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيةٌ لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا النَّفَقَةُ ؟ الركوئي عورت خاوندكي نافر ماني ميں گھر سے نكلے تو كيا اسے نفقه ملے گا؟

( ١٩٣٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِق ، عَنِ الشَّعْدِ ۗ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ خَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ :لَا ، وَإِنْ مَكْثَتُ عِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۹۳۲۹) حضرت قعمی ویشینے سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عورت خاوندگی نافر مانی میں گھرسے نکلےتو کیا اے نفقہ ملے گا؟ فر مایا کہ نہیں خواہ وہ ہیں سال تک ہاہرر ہے۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ :نَعَمُ :وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ :لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ. (۱۹۳۷) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تکم سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی نافر مانی میں گھرسے نگلے تو کیا اسے نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے نفقہ بیس ملے گا۔

( ١٩٣٧) حَدَّثَنَا بَهُز بْنُ أَسَدٍ ، عَنُ أَبِي هِلَالِ ، عَنُ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرَأَةِ خَرَجَتْ مُوَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ :لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابِ.

(۱۹۳۷۱) حضرت ہارون ویشط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن میں ہے۔ نکلے تو کیاا سے نفقہ ملے گا؟انہوں نے فرمایا کدا ہے مٹی ملے گی۔

( ۲.۳ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ یُطلِّقُ امْراَّتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِیضٌ ، هَلْ تَرِثُهُ ؟ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیے تو کیاوہ اس کے مال میں وراثت کا حصہ پائے گی ؟

( ١٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ صَالِحٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۷۲) حضرت صالح پیتیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیؤ نے اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دی تو حضرت عثمان جائیل نے انہیں عدت گزر نے کے بعد میراث میں حصد دار بنایا۔

( ١٩٢٧٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ قَالَ :إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبُرَأُ ، أَوْ تتزوج.

(۱۹۳۷۳) حضرت الی بن کعب واژنو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مختص اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دیے تو وہ وارث ہوگی۔ اگر چہ

اس کے بعدا کیے سال گزرجائے۔البتہ اگرآ دمی کھرے تندرست ہو گیایاعورت نے شادی کر لی تو کھرمیراٹ نہیں ملے گی۔ در سدوں کہ قائل کا فرق کے دور کی ازر کے کا جس کے ان آئی کہ اُٹھ کا اُن مَا اُلْ کُن الْائْ کُنْدِ عَنْ اِنْجُا

( ١٩٣٧٤ ) حَلَّمُنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَرَاتَةُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ :قَدْ وَرَّكَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الْأَصْبَعَ الْكُلْبِيَّةَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِتَ مَبْنُوتَةٌ.

(۱۹۳۷ ) حَصْرت ابن الى مليك ويشيد فرمات بي كدمين في حضرت ابن وبير تنافُظ سے سوال كيا كدا كركو في شخص مرض الموت ميں اپني بيوى كوتين طلاقيں دے دے تو كيا و ه اس كے مال ميں وراثت كا حصد پائے گى؟ انہوں نے فرما يا كد حضرت عثمان نے اصبح كى بيٹى وميراث ميں حصد دلوا يا تھاليكن ميرے خيال ميں ايسي عورت وارث ندہوگی۔

( ١٩٣٧٥) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ أَنَّ خَالِدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ الْمُرَاتَةُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ ، وَقَدِ انْفَضَتْ عِنَّتُهَا ، قَالَ :تَرِثْ. (۱۹۳۷۵) حضرت خالد بن عبدالله ولیشل نے حضرت حسن وزائل ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دیتو کیاوہ اس کے مال میں درا ثت کا حصہ یائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ دارث ہوگی۔

( ١٩٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبِيد اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاء قَالَ : لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتَهَا مِنْهُ.

(۲ کے ۱۹۳۷) حضرت عطاء دیشیز فرماتے ہیں کہ اگروہ ایک سال تک بیار رہا تو عورت وارث ہوگی۔

( ۲۰۶ ) من قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِبَّةِ مِنْهُ إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ جُوحِطرات فرمات بيل كرا كركوني شخص ابني بيوى كومرض الموت كي حالت ميس طلاق د \_

توا گرعورت اس کی و فات کے وقت عدت میں ہوتو وارث ہوگی

( ١٩٣٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؛ فِي الْوَجُلِ يُطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا.

(۱۹۳۷) حضرت شریح میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر شائن کی طرف سے میرے پاس عروہ بارتی آئے اور انہوں نے کہا کہا گرا کوئی شخص اپنی بیوی کومرض الموت کی حالت میں تین طلاقیں دے دیتو اگر عورت اس کی وفات کے وقت عدت میں ہوتو وارث ہوگی ۔ جبکہ مردعورت کا وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٣٧٨ ) حَلَّانَا أَبُو بَكُو ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۷۸) حضرت ابراہیم میشینه فرماتے ہیں کہ جب تک عورت عدت میں ہے وہ تو خاوند کی وارث ہوگی کیکن وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٣٧٩ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرَثَتُهُ.

(۱۹۳۷۹) حضرت جعفر پریٹیجیز کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی جانٹونے نے اپنی بیوی کومرض الوفات میں طلاق دی اور پھروہ ٭ ان کی وارث ہو کی تھی۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۸۰) حضرت شریکے پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے اپنی بیوی کومرض الموت میں طلاق دی تو اگر آ دمی کے انتقال کے وقت عورت عدت میں تقی تو وہ وارث ہوگی۔

(١٩٣٨١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَمَّ الْيَنِينَ بِنْتَ عُييَّنَةَ بْنِ حِصْنِ كَانَتْ تَحْتَ

عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدُ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا لِيَشْتَرِىَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتُ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتُ عَلِيًّا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ :تَرَكَهَا حَتَى إذَا أَشُرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّنَهَا.

(۱۹۳۸۱) حفرت معنی ویقید فرماتے ہیں کہ ام بنین بنت عیدند بن حصن جیست، حفرت عثان بن عفان ڈائنو کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت عثان بن عفان ڈائنو کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت عثان زہنو کا کا شافہ خلافت میں محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے ام بنین کوطلاق دے دک۔ وہ ان کی طرف پیغام بھیجا کرتے سے کہ ان سے ان کا خمن خرید لیس لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثان کی شہادت کے بعد ام بنین نے اس بات کا تذکرہ حضرت علی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا چر جب موت کے قریب ہوئے تو اسے طلاق دے دی اور اسے وارث بنادیا۔

( ١٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ :انَّهُ فَارَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، تَرِثُهُ.

(۱۹۳۸۲) حضرت شعبی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ہمیر ہوئیشید نے حضرت شریح پیشید کو خطائکھا جس میں ان سے بو چھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دے دیتو کیا وہ اس کی وارث ہوگی؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اللہ کی کتاب سے بھا گنا چاہتا ہے، وہ وارث ہوگی۔

( ١٩٣٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ :تَرِثُهُ مَا دَامَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(۱۹۳۸۳) حضرت طَّاوُس پیشینهٔ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص مرض الموت میں اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیے تو اگر اس کی عدت میں آ دمی کا انتقال ہوجائے تو وہ وارث ہوگی۔

( ١٩٣٨٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرُوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ؟ وَهَلُ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ.

(۱۹۳۸۳) حضرت ہشام ہوشے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مروہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حتی طلاق وے دیتو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہول گاور کیا عورت کو نفقہ ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہول گاور عورت کو نفقہ بھی نہیں ملے گا، البتہ اگر حاملہ بوتو نفقہ ملے گا۔ آ دمی بچے کی پیدائش تک اس پرخرج کرے گا۔ اس طرح اگر مرض الموت میں عورت کو نقصان پہنچانے کے لئے طلاق وے تب بھی بہی تھم ہے۔

( ١٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ هِشَامِ بن عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُو مَرِيضٌ :تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ . (۱۹۳۸۵) حضرت عائشہ ہی دینافر ماتی ہیں کہا گر کوئی مخص اپنی بیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دے دیے تو اگر عدت میں آ دمی کا انقال ہو جائے تو عورت وارث ہوگی۔

( ١٩٣٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ يَعْنِى ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ .

(۱۹۳۸۲) حضرت ابن سیرین بیشید فرماتے بین که اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ تو اختلاف نہیں کرو گے، جو شخص اللہ کی کتاب سے بھا گے گا ہے اس کی طرف لوٹایا جائے گا یعنی دو شخص جومرض الوفات میں اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔

( ٢٠٥ ) فِي الرَّجُلِ تكُونُ عِنْدَهُ الْمُرَّأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ اگركوئی شخص اپنی بیوی كودوطلاقیں دے چكا ہوا ور مرض الموت میں تیسری طلاق دے دے تو وراثت كاكيا تھم ہوگا؟

( ١٩٣٨٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَّضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ :لاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.

(۱۹۳۸۷) حضرت حارث پر بیٹیوز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دوطلا قیں دے چکا ہواور مرض الموت میں اسے تیسری طلاق دے دے اور عدت میں آ دمی کا انتقال ہوجائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وار شنہیں ہوں گے۔

( ٢٠٦) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَو الْعَتَاقِ
الرَّكُوكَى تَحْصَ سَيْمُ لَ يَرِطلاق يَا آزادى كَ قَتْمَ كَمَائَ اور يَهْم بِعُولَ كَرُوه كَام كَرَ لِيْقَ كَيَاحَكُم ہے؟
( ١٩٣٨٨) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاَ قَالَ : إِنْ ذَخَلْتُ دَارَ يَنِي فَلَانَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَذْخُلُهَا ، أَوْ ذَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلَّا أَنْ أَنْ العمد إلَّا أَنْ أَنْ العمد إلَّا أَنْ يَشْتُوطَ فَيَقُولُ : إِلَّا أَنْ أَنْسَى.

(۱۹۳۸۸) حفرت حن رفائدُ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخص ہے کہ اگر میں فلاں کے گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کوطلاق ہے، پھروہ بھول کراس گھر میں داخل ہوگیا اور بغیر علم کے وہاں داخل ہوگیا تو بیجان بوجھ کرجانے کی طرح ہوگا۔البت اگراس نے تتم کھاتے ہوئے بھول وغیرہ کومنٹنی کیا تھا تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔

( ١٩٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :حلَفَ أَخِى عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ :بِعُتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشُرَبَ مِنْ يدها ، إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ ، فَنَسِى قَبْلَ الْأَجَلِ فَشَرِبَ ، فَاسْتَفْتَيْتَ لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ

جُبَيْرٍ ، وَعَلِيًّا الْأَزْدِيُّ ، فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ.

(۱۹۳۸۹) حضرت عبدالله بن عثمان ویشید فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عمر بن عثمان ویشید نے اس بات کی قتم کھائی کہ فلال مت تک اگر فلال باندی کے ہاتھ سے پیوں تو وہ آزاد ہے۔ پھر وہ مدت پوری ہونے سے پہلے بھول گئے اور اس کے ہاتھ سے پی لیا۔ میں نے حضرت عطاء ، حضرت مجاہد ، حضرت سعید بن جبیراور حضرت علی از دی دی تی تھی ہے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب نے یہی کہا کہ وہ آزاد ہے۔

( ١٩٣٩ ) حَلَّاثُنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : حَلَّثُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ كَان عَطَاءٌ يَرَى فِى النِّسْيَانِ شَيْئًا ، قَالَ وَقَالَ عُطَاءٌ :بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى ، عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهِ. (حاكم ٣٦٣)

(۱۹۳۹۰) حفرت عطاء ويشيئ بروايت بكرسول الله مَرْافَقَيَّةً في ارشاد فرمايا كدالله تعالى في ميرى امت سي تين جيزول كوانهالياب: خطا، بحول اورده عمل جوز بردى كرايا كيا مو-

( ١٩٣٩١ ) خُدَّثُتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُمَّا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت زہری پیشین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشینه بھول کر دی گئی طلاق کونا فذقر اردیتے تھے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكَّرِيم أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْه.

(۱۹۳۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود مِنْ الله كا حاصحاب اس طلاق كونا فذقر اردية تھے۔

( ۲.۷ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلَیْنِ یَحْلِفَانِ عَلَی الشَّیْءِ بِالطَّلاَقِ وَلاَ یَعْلَمَانِ مَا هُوَ ؟ اگردوآ دمی کسی ایسی بات پر بیوی کوطلاق دینے کی شم کھالیں جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٣٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ :أُدَيَّنُهما وَ آمُرُهُمَا بِتَقُوَى اللهِ وَأَقُولُ :أَنْتُمَا أَعُلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ :وباب التدين فِي هَذَا وَشِبْهِهِ.

( ۱۹۳۹۱) حضرت حارث مِنْ عَنْ فرماتے میں کہ میں ہے ہات ان کی دینداری پرچھوڑوں گااور انہیں اللہ ہے ڈرنے کا حکم دول گا۔اور ُ وِل گا کہتم دونوں نے جوشم کھائی ہے اس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو۔وہ فرماتے ہیں کردینداری کا باب اس سئلے میں اس نیٹ سائل میں دیکھا جاتا ہے۔

( ١٩٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنُ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ :إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةً قَالَ :إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدُرِى ثَلَاثًا ، وَقَالَ الآخَرُ :إِنْ لَمْ يَكُنُ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةً قَالَ :إِذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلَا تَدُرِى مَا هُوَ فَلَا يَقُرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقُرَبُهَا هَذَا.

(۱۹۳۹۵) حضرت معید پیشین سے سوال کیا گیا کہ دوآ دمیوں نے ایک پرندہ دیکھا، ایک نے کہا کہا گریدکوانہ ہوتو اس کی بیوی کو تین طلاق اور دوسرے نے کہا کہا گرید کبوتر نہ ہوتو اس کی بیوی کو تین طلاق بو انہوں نے حضرت قنادہ کا قول نقل کیا کہ وہ فر ماتے تھے کہ جب پرندہ اڑ ااور معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے تو نہ بیا پی بیوی کے قریب جائے اور نہ بیا پی بیوی کے قریب جائے۔

( ۱۹۲۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَانِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطير قَالَ : يَعْتَزِلَانِ نِسَانَهُمَا. طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطير قَالَ : يَعْتَزِلَانِ نِسَانَهُمَا. طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطير قَالَ : يَعْتَزِلَانِ نِسَانَهُمَا. ( ١٩٣٩٦) حضرت على وَيُعْ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ( ٢٠٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ ، أَوِ الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

اگرکوئی مردیاعورت اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٣٩٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ الْمَرَأَتُّهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لَهُ : طَلِّقُهَا ، فَأَبَى فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاكُ أَبَاكُ وَطَلِّقُهَا. وَطَلِّقُهَا. (ترمذى ١٨٩٤ ابوداؤد ٥٠٩٥)

(۱۹۳۹۷) حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر طِیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑھٹو کی ایک بیوی تھیں جن ہے وہ بہت محبت کرتے تتے ، جبکہ حضرت عمر جڑھٹو کو وہ عورت پیند نہ تھیں ۔ حضرت عمر بڑھٹو نے اپنے جیٹے حضرت عبداللہ بڑھٹو ہے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دینے سے انکار کردیا تو حضرت عمر رہی تی نے اس بات کا رسول الله مِنْزِ اَنْفَظَةُ سے قذ کرہ کیا۔ حضور مُؤَلِّفَظَةُ ،
نے ان سے فر مایا کہ اپنے والدکی اطاعت کرواور اسے طلاق دے دے دو۔

( ١٩٢٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِى قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعُرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّى كُنْت أَبْغِى إِبِلاً لِى فَنَزَلْت بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَتْنِى فَتَاةٌ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتَهَا فَحَلَفَ أَبُواى فَأَنْ لَا يَضُمَّاهَا أَبَدًا ، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ابْرُرُ وَالِدَيْك.

(۱۹۳۹۸) حضرت ابوطلحہ اسدی پرائیں کے میں حضرت ابن عباس بڑی ڈین کے پاس بیٹھا تھا کہ دو دیہاتی ابنا جھڑا لے کر آئے۔ایک نے کہا کہ میں ابنا اونٹ تلاش کرتا ہوا ایک قوم میں جا پہنچا،ان کی ایک لڑی مجھے بہت پسند آئی میں نے اس سے شادی کرلی۔میرے والدین نے تیم کھالی ہے کہ وہ اس عورت کو بہو کے طور پر بھی قبول نہ کریں گے۔لڑکے نے تیم کھالی کہ اگر وہ اس کو طلاق دے تو اس پرایک ہزار غلام آزاد کرتا ،ایک ہزار ہدیے دینا اورایک ہزار اونٹ صدقہ کرنا لازم ہے۔حضرت ابن عباس جی دینا فرانی کا نے میں نہ تو تنہیں طلاق دینے کا تھم دیتا ہوں اور نہ ہی والدین کی نافر مانی کا۔اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو۔

( ١٩٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كَانَ مِنَ الْحَى فَتَى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلُ بِهِ أُمَّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمَّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ أُمَّهُ : طَلَّقُهَا ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، عَلِقَتْ رِنِّى مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنُ أُطَلِقَهَا مَعَهُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى عَلِقَتْ رِنِّى مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنُ أُطَلِقَهَا مَعَهُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى عَلِقَ رَبِّى مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنُ أُطَلِقَهَا مَعَهُ ، قَالَتُ : فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَى حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ، فَرَحَلَ إلَى المَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، وَلاَ أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطَلِقَ امْرَأَتَكَ ، وَلاَ أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطَلِقَ الْمَرَاتُك ، وَلاَ أَنَا بِالَّذِى آمُرُك أَنْ تُطَلِق وَالِدَتِك.

(۱۹۳۹۹) حضرت ابوعبدالرحل ويشيئ فرماتے ہيں كما يك قبيلے ميں ايك نوجوان تقاجس كى والدہ نے اصرار كر كے اس كى شادى اس كى جيازاد بہن سے كرادى ۔ پھروہ لڑكا بھى اس سے محبت كرنے لگا۔ پھراس كى والدہ نے اسے تھم ديا كہ اس لڑكى كوطلاق د ب د رے ۔ اس نوجوان نے كہا كہ اب ميں اسے جا ہے لگا ہوں اور اب اسے طلاق د يے كى طاقت نہيں ركھتا۔ اس كى مال نے كہا كہ تيرا كھانا اور تيرا پانى مجھ پرحرام ہے جب تك تو اسے طلاق ندد رد د رے ۔ اس نوجوان نے شام كى طرف سفركيا اور حضرت ابودرداء شائن كھانا اور تيرا پانى مجھ پرحرام ہے جب تك تو اسے طلاق ندد رد د ۔ اس نوجوان نے شام كى طرف سفركيا اور حضرت ابودرداء شائن كے پاس پہنچا اور ان سے سارا قصد ذكر كيا۔ انہوں نے فرما يا كہ ميں نتو تحم ہيں اپنى بيوى كوطلاق د يے كا تھم و يتا ہوں اور ندى اپنى والدہ كى نافرمانى كا كہتا ہوں ۔

( ١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشِّيمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرُتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، ثُمَّ أَمَرَتُهُ بَعَدَ

ذلِكَ أَنْ يُطلِّقَ فَقَالَ الْحَسَنُ لَيسَ طلاقه امرأته مِنْ بَرِّ أُمِّه فِي شَيْءٍ.

(۱۹۴۰۰) حضرت حن والنوك كي باس ايك آدى آيا اوراس نے كہا كداس كى ماں نے پہلے اسے تھم ديا كدشادى كر لے اور پھر اسے تھم ديا كداب اپنى بيوى كوطلاق دے۔ حضرت حسن نے فرمايا كدبيوى كوطلاق دينا ماں كی فرما نبر دارى كا حصنہيں ہے۔

( ٢٠٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النَّسُوةُ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ يُدُرَى أَيَّاهُنَّ طَلَّقَ ؟

ایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کوطلاق دے اور فوت ہوجائے کیکن معلوم نہ ہوکہ اس نے کس کوطلاق دی ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٠١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسُوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ هَاتَ ، لَمْ يَعْلَمُ أَيَّتَهِنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ.

(۱۹۳۰) حضرت ابن عباس ٹھنٹ سے سوال کیا گیا کہ اگرایک آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، وہ ایک کوطلاق دے اور فوت ہوجائے لیکن سیمعلوم نہ ہو کہ اس نے کس کوطلاق دی ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ان سب کوطلاق کا اتنا حصہ ملے گا جتنا میراث میں سے ملے گا۔

( ١٩٤٠٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى فِى رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدُرَ أَيْتُهِنَّ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّغُيِّيُّ :للأربع الأول ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ.

(۱۹۴۰۲) حفرت شعبی برتیمی فرماتے ہیں کدایک آ دی کی جار ہویاں تھیں،اس نے ان میں سے ایک کوطلاق دے کرایک اورعورت سے شادی کرلی، پھروہ انتقال کر گیا اور بیمعلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کوطلاق دی تھی۔اس صورت میں میراث کے تین ربع پہلی چار ہیویوں کوئیس گے اور پانچویں کوایک ربع ملے گا۔

( ١٩٤٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَطَلَّقَ الْحَدَاهُنَّ لَا يَدْرِى أَيَّنَهِنَّ طَلَّقَ ؟ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ.

(۱۹۴۰ س) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی جاریویاں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دے دے اور بیمعلوم نہ ہو کہ

اس نے کس کوطلاق دی ہےاور پھروہ پانچویں سے شادی کر لے توجس سے شادی کی ہےا سے میراث میں سے ربع ملے گا اور باتی تین ربع باتی عورتوں کول جا کس گے۔

( ١٩٤.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكُحُولِ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَطَلَقَ إِخْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ وَلَا يَعُلَمُ أَيْتَهِنَّ طَلَقَ ؟ قَالَ :رُبُعُ الثُّمُّنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَوُلَاءِ الأَرْبَعِ.

( ١٩٤٠٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :رُبُعُ الرَّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ النَّمُنِ لَا النَّمُنِ . لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيَقُسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ.

(۱۹۴۰۵) حضرت عطاء ولیفلیا ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کدربع کا ربع یانمن کا ربع اس عورت کو ملے گا جس ہے سب ہے آخر میں شادی کی اور باقی دوسری عورتوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔

( ١٩٤٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاً: يُقُرَّعُ بَيَنَهُنَّ.

(۱۹۴۰) حضرت سعید بن میتب پرتینی اور حضرت حسن را این فرماتے ہیں کدان کے درمیان قرعه اندازی کی جائے گی۔

( ٢١٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحُلِفُ بِالطَّلاَقِ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمه ، أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى الشَّلاقِ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمه ، أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى الْمُرَاتِهِ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

اگر کوئی شخص طلاق کی قتم کھا کر کھے کہ وہ ضرور بضر وراپنے غلام کو مارے گایا بنی بیوی کے ہوئے موات ہوئے اس کا انتقال کے ہوئے موتے ہوئے سے پہلے اس کا انتقال

### ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٤.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ :هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، قَالَ :هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاتَ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۴۰) حضرت حسن و النو فرماتے ہیں کہ اگر تھی تھن نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہ کرے تو اسے طلاق ہے۔اس صورت میں جب بیشادی کر لے تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔اگر دونوں میں سے کوئی ایک مرگیا تو ایک دوسرے کی میراث میں حصد دار نہیں ہوں گے۔ ( ١٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبُ غُلَامَهُ مِنْةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ.

(۱۹۴۸) حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدی نے تتم کھائی کہ اگروہ اپنے غلام کوسوکوڑے نہ مارے تو اس کی بیوی کوطلاق ہے۔ اس فتم کی صورت میں غلام کے مرجانے تک دہ اس کی بیوی رہے گی۔

( ١٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ :يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَان.

( ۹ م ۱۹ ۹ ) حضرت تھم میر بھی فرمائے ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر وہ اپنے غلام کو نہ مارے تو اس کی ہوی کو طلاق ہے۔ پھراس کا غلام بھاگ گیا۔ وہ دونوں جماع کر کتے ہیں اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔

( ١٩٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهُ مِنْهَا ، إنَّمَا اسْتَبَانَ حنثه الآنَ.

(۱۹۳۱) حضرت جماد ولیٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اگریقتم کھائی کہ اگر وہ بھرہ نہ گیا تو اس کی بیوی کوطلاق ہے، پھروہ بھرہ نہ گیا یہاں تک کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور پھروہ اس کے انتقال کے بعد بھرہ چلا گیا۔اس صورت میں عورت کومیر اے نہیں ملے گی اور آ دمی کی قتم کا ٹوٹنا اب حقق ہوگا۔

( ١٩٤١١ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَتِي البصرة بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثْهَا.

(۱۹۳۱) حضرت معنی ویتین فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں اگروہ اس کی موت کے بعد بصر ہ گیا تووہ اس عورت کا دارث ہوگا۔

( ١٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجُك فَٱنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا :لَا يَقُرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يْنَوَارَكَا.

(۱۹۳۱۲) حفرت معید بن میتب ویشین اور حفرت حسن دانی فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر میں نے تجھ پر کسی اور سے شادی نہ کی یا میں نے تجھے نہ نکالا تو تجھے طلاق ہے۔اس صورت میں آ دمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاسکتا اوراگروہ دونوں ایک دوسرے کے دارٹ نہیں ہوں گے۔

( ١٩٤١٣ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الحسن ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمُ أَخُورُجُ إِلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ.

(۱۹۴۱۳) حفرت حسن زای فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں واسط کی طرف نہ گیا تو اس کی بیوی کو طلاق۔اس صورت میں آ دمی اپنی بیوی ہے جماع کرے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدوہ اس وقت تک اس سے جماع نہ کرے جب تک دہ کرنہ لے جس کاوہ کہدرہا ہے۔

( ٢١١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطلِّقُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةً لِوَفَاتِهِ ؟

اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کومرض الوفات میں تین طلاقیں دے اور پھرانتقال کر جائے تو کیاعورت پر

### اس کی وفات کی عدت لازم ہوگی؟

( ١٩٤١٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ :أَتَانِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ :ترثه مَا دَامَتْ فِي الْهِلَّةِ لَا يَرِثُهَا وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَقِّي عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۳۱۳) حفزت شرح کیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفزت عروہ بارتی میرے پاس حفزت عمر شائٹو کی طرف سے پیغام لے کرآئے کہ اگر کوئی مخص اپنی ہیوی کومرض الوفات میں تمن طلاقیں دے دیتو عورت اس کی وارث ہوگی جب کہ وہ عورت کا وارث نہیں ہوگا۔اور عورت پراس عورت کی عدت لا زم ہوگی جس کا خاوندا نقال کر چکا ہو۔

( ١٩٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(۱۹۳۱۵) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ عورت پراس عورت کی عدت لازم ہوگی جس کا خاوندانقال کر چکا ہو۔

( ١٩٤١٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِى عِلَّتِهَا اعْتَدَّتُ عِلَّةَ الْمُتَوَلِّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

(۱۹۳۱۲) حصرت حسن بڑنا تھے اور حصرت محمد پر تھیلا فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی کا انتقال عورت کی عدت میں ہوجائے تو وہ چار مہینے دس دن عمد و گذار سرگ

( ١٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ قَالَ :بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ :إذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ.

(۱۹۴۷) حفرت معمی بالٹین فرماتے ہیں کہ بیطلاق کا ایک بہت طویل باب ہے، جب وہ دارث ہوگی توعدت بھی گز ارے گی۔

( ١٩٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَهُ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَرِثَتُهُ وَاسْتَأَنْفَتُ عِدَّةً الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.

(۱۹۳۱۸) حفرت عکرمہ پر بیٹین فرماتے ہیں کہ اگر عدت کا ایک ہی دن باقی رہ جائے اور وہ مرجائے تو عورت وارث ہوگی اور نئے سرے سے اس عورت کی عدت گز ارے گی جس کا خاوندا نقال کر گیا ہو۔

( ١٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُويْحٍ قَالَ :تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.

(۱۹۳۱۹) حضرت عامر پیشید فرماتے ہیں کدوہ نے سرے سے عدت گزارے گ

# ( ٢١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتُولُ لأَمِّ وَلَدِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ الرَّولُ الْمَدِّ وَلَدِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ الرَّكُونُي شَخْصَ النِي ام ولد سے كہے كہ تو مجھ پرحرام ہے تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٤٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ :حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ :أَن لَا يَقُرَبُهَا فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْغِى مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ فَقِيلَ لَهُ :أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفت عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفت عَلَيْهَا. (نساني ١٩٠٤ ابن جرير ١٥٦)

(۱۹۳۲۰) حفرت سروق برشید فرماتے بیں کہ حضور مِرَافِظَةَ نے اس بات کی قسم کھالی کراپی ام ولد کے قریب نہیں جائیں گے۔اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ﴿ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبُعَهِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ﴾ تو اس میں آپ سے کہا گیا کہ جے حرام کیا ہے وہ حلال ہے اور جوشم آپ نے کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسموں کو کفارہ سکھا دیا ہے۔

( ١٩٤٢١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأُمَّ وَلَدِهِ :أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ، قَالَ يُكَفَّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَّتَهُ.

(۱۹۳۲۱) حضرت حسن دی نو فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی نے اپنی ام ولد ہے کہا کہ تو جھے پرحرام ہے تو وہ اس قتم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی باندی کے پاس جائے۔

( ١٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ : إِنْ قَالَ : أَمَّتُهُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ.

(۱۹۴۲۲) حفرت ابن ابی طبیع کیلی فرماتے ہیں کہا گر کمی شخص نے کہا کہ اس کی باندی اس پر حرام ہے تو وہ اپنی تیم کا کفارہ دے اور اپنی باندی کے پاس ۱۶۰۰ کے۔

( ۲۱۳ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ نَفَرٍ فِي مَوْطِنِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ في مواطن الرَّحي أَن في مواطن الرَّحي آدمي كي الريخ مِن تين شخصول في مختلف جُلَهول ميس طُلاق دين كي الواجي دي

#### تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٤٢٢) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَوٍ ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَذُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرٍ مَوْطِنِ صَاحِيهِ فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبِ أَنَّهَا تَطُلِيقَةٌ.

(۱۹۳۲۳) حضرت عطاء خراسانی ویشید فرمات ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلات دے دی اور اس پر تین آ دمیوں کو کواہ بنایا۔ ہر

ا کی شخص نے اس بات کی گواہی دی کراس نے الگ الگ جگه طلاق دی ہے۔اس صورت میں حضرت عبداللہ بن موہب نے فیصلہ فرمایا کہ بیا کیک طلاق ہوگی۔

( ٢١٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ امْرَأَتُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ ، فَأَدْخَلَتُ بَعْضَ جَسَدِهَا

اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلا شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اور اس نے اپنے جسم کا کچھ حصد اس گھر میں داخل کیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٢٤) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلَانٍ ، فَأَدْخَلَتُ بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدُ وَقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهَا.

(۱۹۳۲۳) حضرت حماد برائید؛ فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے اپنی بیوی ہے کہا کداگر تو فلاں شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہےاوراس نے اپنے جسم کا بچھے حصداس گھر میں داخل کیا تو اسے طلاق ہوجائے گی۔

( ٢١٥ ) فِي رَجُلٍ قَالَ المُرَأَتِهِ لاَ تَحِلِّينَ لِي

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے طال نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ ( ۱۹٤٢٥ ) حَلَّثْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِی رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّینَ لِی قَالَ :نِیَّتُهُ إِنْ نَوَی وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَی ثَلَاثًا فَشَلَاثً.

(۱۹۳۲۵) حفزت عامر پربیلین فرماتے میں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے حلال نہیں ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر اس نے ایک کی نیت کی توایک اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

( ١٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۹۴۲) حفرت ابراہیم ویشط ہے بھی یو نبی منقول ہے۔

( ۲۱٦) فِی رَجُلٍ أَخَذَ لِصَّا فَكُلَّمَ فِیهِ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ الْحَلَفَ مِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ الْحَلَقَ الْحَلَقَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ الْحَلَقَ اللَّهِ الْحَلَقَ اللَّهِ الْحَلَقَ اللَّهِ الْحَلَقَ اللَّهِ الْحَلَقَ اللَّهِ الْحَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتُوَكَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ تَرَكْته فَامْرَأَته طَالِقٌ ثَلَانًا ، فَعَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْلِتَ مِنْهُ قَالَ :فَقَالَ عَطَاءٌ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إنَّمَا غَلَبَه عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۹۳۲) حفرت عطاء بن ابی رباح پرتین سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی مخف نے کوئی چور پکڑا، پھرلوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور لوگول نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس چور کو چھوڑ دو۔اس نے کہا کہ اگروہ اس کو چھوڑ ہے تو اس کی بیوی کو تین طلاق ۔ پھر چوراس پر غالب آگیا اور اس سے بھاگ گیا تو حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس پر پچھلا زم نہیں وہ اس پر غالب آگیا تھا۔

# ( ۲۱۷ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِي صَغِيرةً " كيا كُونَي صَغِيرةً " كيا كُونَي شخص اپني نابالغ بيشي كي شادى كراسكتا ہے؟

( ١٩٤٢٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ، فَقَالَ يُونُسُ : وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ.

(۱۹۳۲۸) حفزت حسن ڈپاٹیز فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نابالغ بنمی کی شادی کرادے پھروہ اس کوخلع کرانا چاہے تو بیہ جائز ہے۔ جبکہ حضرت حسن ڈپاٹیز فرمایا کرتے تھے کہ خلع کرانا درست نہیں ہے۔

( ١٩٤٢٩ ) حَلَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ.

(۱۹۴۲۹) حفزت شرح کریشید فر ماتے ہیں کہ آگر کسی شخص نے اپنی نابالغ بیٹی کی طرف سے ضلع کرنا چاہالیکن وہ راضی نہوئی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کا والد فدید کا ضامن ہوگا۔

# ( ٢١٨ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ إِذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب کچھے حیض آئے تو کچھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ ( ۱۹۶۳ ) حَدَّثَنَا یَخْیَی بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَیْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِی امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا :إِذَا حِضْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا وحیلت قَالاً :لیُجَامِعُهَا حُتَّی تَحِیضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ :إِنْ صَلَحَ فِی الْقَرِیبِ ، فَإِنَّهُ یَصْلُحُ فِی الْبَعِیدِ.

(۱۹۴۳) حضرت عامر میشید اور حضرت تھم پیشید فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب مجھے حیض آیا تو تھے طلاق ہے۔ پھراس کا حیض بند ہوگیا اور وہ حاملہ ہوگئی تو آدمی اس سے اس وقت تک جماع کرسکتا ہے جب تک اسے حیض نہ آجائے۔ حضرت عامر پیشید فرماتے ہیں کداگروہ قریب میں درست ہے تو دور میں بھی درست ہے۔

## ( ٢١٩ ) فِي رَجُلِ قَالَ لامُرْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إذا شِنْت

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو جائے کچھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٣١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ الامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِنْت ، قَالَ الْحَكَمُ : كُلَّمَا شَانَتُ فَهِي طَالِقٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : مَرَّةً.

(۱۹۴۳) حفرت شعبہ ویشید کتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم ویشید اور حضرت جماد ویشید سے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو چاہے کتھے طلاق ہوجائے گی اور حضرت تھم نے فرمایا کہ وہ جب چاہا سے طلاق ہوجائے گی اور حضرت جماد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق ہو عتی ہے۔

#### ( ٢٢٠ ) فِي الطُّلاق، بيكِ مَنْ هُو ؟

#### طلاق کا اختیار کس کے قبضے میں ہوگا؟

( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النَّكَاحَ ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ.

(۱۹۳۳۲) حضرت عطاء پیشینے فرماتے ہیں کہ جب باپ نے شادی کرائی تو طلاق کا اختیار بھی ای کوہوگا۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو نکاح کاما لک ہوگاوہی طلاق کا بھی ما لک ہوگا۔

# ( ٢٢١ ) فِي الطَّلاَقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا

جن حضرات کے نز دیک حالتِ شرک میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہے

- ( ١٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا.
- (۱۹۴۳۳) حفرت ایراجیم ویشید حالت ِشرک میں دی گئی طلاق کو جائز قرار دیتے تھے۔
- ( ١٩٤٣٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجًّا جٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشُّرْكِ جَائِزًا.
  - (۱۹۴۳۴)حضرت عطاء پریشین اورحضرت شعمی میشین حالت بشرک میں دنگی طلاق کو جا ئز قرار دیتے تھے۔
    - ( ١٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا.
      - (١٩٣٣٥) حضرت حسن إلى الله عالت بشرك مين دى كئي طلاق كوجا تزنبين سمجھتے تھے۔
- ( ١٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَك ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَ

أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۹۳۳۱) حفرت ابن جرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ کورسول الله مَا اَنْ کَا عَدالے سے بیات بینی ہے کہ اللہ مِنْ اللّٰ مِنْ

( ١٩٤٣٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : جَائِزٌ يَعْنِي طَلَاقَ الشَّرْكِ.

(۱۹۴۳۷) حضرت شعبہ پریشیر کہتے ہیں کہ میں نے حصرت تھم اور حضرت حماد سے حالت شرک میں دی گئی طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیرجا کڑے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

(۱۹۳۳۸) حضرت عامر جرافيط فرماتے بین كداسلام نے تحقی میں اضافه كيا ہے۔

( ١٩٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ :طَلَاقُهُ فِي الشَّرُكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۹۳۳۹) حضرت قیادہ دیشینظ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کو دوطلاقیں دیدیں۔ پھراسلام قبول کیا اور اسلام میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دمی۔حضرت عمر دہا ٹیٹونے اس بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہا ٹیٹو سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حالتِ شرک میں دمی گئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں۔

# ( ٢٢٢ ) قَوْلُهُ تعالى (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)

قَرْ آن مجيدكى آيت ﴿ولا يحل لهن أن يَكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ﴾ كَاتْفيركابيان (١٩٤٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ تعالى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَ ﴾ قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ : الدَّمُ.

(۱۹۳۳۰) حفرت عکرمہ ولیٹی قرآن مجید کی آیت ﴿ وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ كى تغير ميں فرماتے ہیں كماس سے مراد چف ہے اور حضرت خالد فرماتے ہیں كماس سے مرادخون ہے۔

( ١٩٤١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا :الْحَبَلُ ، والحيض وَقَالَ الآخَرُ الْحَيْضُ.

(۱۹۳۳) حفرت مجاہد میر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَ ﴾ كى تغيرين فرماتے ہیں كداس سے مراد جمل اور حض ہاور حضرت ابراہیم میر شیر فرماتے ہیں كداس سے مراد حیض ہے۔ (۱۹۳۳۲) مُعزت مجابد ويشيئ قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَ لَا يَبِحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَ ﴾ كي تغيير من فرمات بين كدائر، عمراديب كه عورت يه كه كمين حامله بول حالا نكدوه حامله نه بود ياوه يه كه كمين حامل بون والى بول حالا نكدوه حامل بون والى نه بود

طالاناده ها الهوك وال نهو . ( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَبَلُ.

(۱۹۳۳۳) حفرت ابن عباس بن وين قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كداس عمرادهم اور مل بالراجم فرمات بين كداس عمرادهم بين كداس عمرادهم من المناسب الم

( ١٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ.

(۱۹۳۳) حفرت ضحاك قرآن مجيدكَ آيت ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ كَتَفير مِن فرماتے ميں كداس سے مراداولاداور حيض ہے۔

( ١٩٤٤٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنا حَائِضٌ ، وَلَيْسَتُ بِحَائِضٍ ، وَلَا تَقُولُ : إِنِّي حُبْلَى ، وَلَيْسَتُ بِحُبْلَى وَلَا تَقُولُ : لَسْت بِحُبْلَى ، وَهِيَ حُبْلَى.

(۱۹۳۳۵) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ لَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکُتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْ حَامِهِنَّ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کے لئے یہ کہنا حلال نہیں کہ میں حائضہ ہوں حالانکہ وہ حائفہ نہ ہواوریہ کہنا بھی جائز نہیں کہ میں حاملہ ہون مالد ہوں حالانکہ وہ حاملہ نہوں وہ حاملہ ہونتا یہ کہنا درست نہیں کہ میں حاملہ ہوں۔

( ١٩٤٤٦) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) قَالَ :الْحَيْضُ.

(١٩٣٣٦) حَفرت عَرمة رآن مجيد كي آيت ﴿ وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَّ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كداس سے مراد حض ہے۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ :الْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَحُدَهُ.

(١٩٣٣٤) حضرت مجابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْ حَامِهِنَّ ﴾ كي تغيير مين فرمات

ہیں کہاس سے مراد مل اور حض ہا ورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاس سے مراد حیض ہے۔

#### ( ٢٢٣ ) من قَالَ لامر أَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ

# ا گر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا :نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ البَّنَّةَ.

(۱۹۳۸) حفرت ابراہیم پر بیٹید فرماتے ہیں کداگر کسی مخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ مختبے طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں حفرت سالم پر بیٹید اور حضرت قاسم پر بیٹید سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس سے قسم لی جائے کہ اس نے حتمی طلاق کا ارادہ نہیں کیا۔

( ١٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَخِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ :أَنْتِ طَالِقٌ ، ولَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ قَالَ : نحمله ذَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً.

(۱۹۳۴۹) حفرت سعید بن میتب ویشد فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اور اس نے تعداد کا تذکر ہنیس کیا تواس کی نیت کا اعتبار ہوگا کدایک دی ہے یا دویا تمن۔

# ( ٢٢٤ ) فِي الْمُطَلَّقَةِ كُوْ يُنفَقُ عَلَيْهَا ؟

#### مطلقه كا نفقه كتنا موكا؟

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

(۱۹۳۵۰)حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ مطلقہ پر ہرروز گندم کا نصف صاع خرچ کیا جائے گا۔

( ١٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيِّ فِي الْمُرَأَةِ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّغِيِّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْن.

(۱۹۳۵) حضرت شعمی ویشید نے اس عورت کے لئے ہر مہینے میں گندم کے پندرہ صاع اور دو درہم لازم کئے جس کے خاوند نے اس نقصان پہنچایا تھا۔

( ١٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ انَّهُ فَرَضَ لاِمْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًّا كُلَّ شَهْرٍ :أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ. (۱۹۳۵۲) حضرت علی والٹن نے نفقہ میں عورت اور اس کی خادمہ کے لئے ہر مہینے بارہ درہم مقرر کئے، چار خادمہ کے لئے اور آٹھ عورت کے لئے۔

( ١٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأحمر ، عَنْ أُمِّ خَصِيبِ الْوَابِشِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّى وَتَرَكَّهَا حَامِلًا ، فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْح ، فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِّ خَمْسَةَ عَشَرَ.

(۱۹۳۵۳) معفرت ام نصیب واجعیہ بھی فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند کا انقال ہوگیا اور وہ حاملہ تھیں۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت شریح کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ کل مال میں سے ان پر پندرہ درا ہم خرچ کئے جائیں گے۔

( ١٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُنْفِقُ عَلَى خَادِمِ وَاحِدَةً.

(١٩٣٥٣) حفرت تكم والفيظ فرمات بي كه خادمه يرايك درجم فرج كياجائ كا-

# ( ٢٢٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدُّ صَغِيرٌ

# اگر کوئی شخص کسی عورت کوطلاق دے اور اس کا جھوٹا بچہ ہوتو وہ کس کے یاس رہے گا؟

( ١٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :خَاصَمَ عُمَرٌ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرُ ، أَوْ يَتَزَوَّجُ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ :هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ.

(۱۹۳۵۵) حضرت عکرمہ ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزائش نے ام عاصم کوفریق بنا کر حضرت عاصم کی پرورش کا مسئلہ حضرت ابو بکر وزائش کے پاس پیش کیا۔انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ حضرت ام عاصم کے پاس رہے گا جب تک بالغ ندہوجائے اور یا جب تک شادی ندکر لے۔اور فرمایا کہ ماں بچے پرزیادہ مہر بان ،رحم کرنے والی ،زم دل اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔

( ١٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنم قَالَ :شَهِدُت عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

(۱۹۳۵۲) حضرت عبدالرحمن بن عنم بيطيل فرماتے بين كه حضرت عمر رفاضی نے بيچ كومال اور باپ كے درميان اختيار ديا۔

( ١٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : الأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقَ.

(۱۹۳۵) حضرت شری مراشید فرمات میں کہ باپ زیادہ حقدار ہے اور مال زیادہ نری کرنے والی ہے۔

( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْ حُدِّثْت عَنْهُ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرٌ صَبِّيًّا بَيْنَ أَبُويْهِ. (ترمذي ١٣٥٥ـ احمد ٢/٢٣١)

(١٩٣٥٨) حفرت الومريره والثين عروايت م كرسول الله مَ النَّه النَّه مَ النَّه مَ النَّه النَّه مَ النَّه النَّه النَّه النَّه مَ النَّه النَّا النَّه النَّهُ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّا النَّهُ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّلْمِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ

( ١٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ.

(۱۹۳۵۹) حضرت حسن فرماتے ہیں عورت بچے کی زیادہ جن دار ہے خواہ شادی بھی کرلے۔

( ١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُرَأْتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَخُرُجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۹۳۲۰) حضرت ابراہیم ورشید فرماتے ہیں کہ جب آدی اپنی بیوی کوطلاق دے دے تو عورت اس وقت تک بیچ کی زیادہ حق دار ے جب تک شادی نہ کر لے اور جب تک وہ ملاقہ نہ چھوڑنا جا ہے۔

( ١٩٤٦١) حَدَّثَنَا عُبَد اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ اللَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبُويْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ. (١٩٣٦) حفرت مسروق واليين في مال باب كي بارك مين يجيكوافتيارديا تفا

( ١٩٤٦٢) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بن أبى كثير ، عَنْ سلمان أبي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتُ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ ابْنِى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنِ : اخْتَرُ أَيْهُمَا شِنْتَ قَالَ : فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ.

(احمد ۲/ ۳۳۷ طحاوی ۳۰۸۸)

(۱۹۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ دی گئی فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ مِنَافِظَةً کے پاس آئی۔اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی۔وہ عورت اپنا بچہ لینا جا ہتی تھی۔رسول اللہ مِنَافِظَةً نے فرمایا کہ میاں بیوی بچے کے بارے میں قرعه اندازی کرلو۔ آ دمی نے کہا کہ میرے اور میرے بچے کے درمیان کون حاکل ہوسکتا ہے؟ رسول اللہ مِنَافِظَةَ نے بچے سے فرمایا کہ جس کو چاہوا ختیار کرلو۔ بچے نے ماں کوا ختیار کرلیا اوروہ اے لے کر چلی گئی۔

( ١٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ فَضَى بِعَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ لَأُمِّهِ ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بالنَّفَقَةِ.

(۱۹۴۲۳) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ دلائیؤ نے حضرت عاصم بن عمر کا فیصلہ ان کی والدہ کے حق میں کیا اور یجے کا نفقہ حضرت عمر دلائیؤ برلا زم کیا۔

( ١٩٤٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٌ ، ثُلَّ أَتى عَلَيْهَا ، وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْفُلَامُ ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكُو فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى بَكِي الْفُلَامُ ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكُو فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو : يَا عُمَرُ ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى بَيْبَ الصَّبِيُّ الصَّبِيُ فَيَخْتَارَ.

(۱۹۳۲۳) حضرت سعید بن میتب ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب من فی نے حضرت ام عاصم کوطلاق دے دی ، بھروہ ان

کی گود میں سے حضرت عاصم کو لینے کے لئے آئے۔ان دونوں نے بچے کو حاصل کرنا جاہا تو بچدرو پڑا۔دونوں حضرت ابو بکر رفاہو کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر رفاہو نے ان سے فر مایا کہ ماں کا پیار، ماں کی گوداور ماں کی خوشبو بچے کے لئے تم سے بہتر ہے۔جب بچے بڑا ہوگا تو وہ خوداختیار کر لے گا۔

( ١٩٤٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امراته جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ تَابِتِ بْنِ أَبِى الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَذْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِى عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّةُ ، وَهِى أُمَّ جَمِيلَةَ ، فَأَخَذَتُهُ ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّئَانِ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيِنِهَا ، فَاحذته.

(۱۹۳۷۵) حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب والتو نے اپنی اہلیہ حضرت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت کوطلاق دے دی۔ پھر جمیلہ بنت عاصم نے شادی کرلی۔ تو حضرت عمر وہائیڈ اپنے بیٹے کو لینے کے لئے آئے۔ حضرت جمیلہ کی والدہ شموں بنت ابی عامر انصاریہ نے بیچے کو اٹھالیا اور دونوں اس مقد ہے کو لے کر حضرت ابو بکر جھاٹی کے پاس گئے ، انہوں نے حضرت عمر وہاٹیڈ سے فرمایا کہ بیچا ادراس کی مال کے بیچ ہیں مت آؤ۔ پھر دہ بیچ کو لے کر چلی گئیں۔

# ( ٢٢٦ ) مَا قَالُوا فِي اللَّهُ لِيَاءِ وَالْأَعْمَامِ ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

#### اولیاءاور چوں میں سے بچے کا زیادہ حقدارکون ہے؟

(١٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبُدُةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعُبِ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنْ أَهُوا الْبَادِيةِ كَانَتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْ يَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيةِ فَقَالُوا :إنا أَجِدُو ابْنَتَنَا قَالَتُ : إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَفَرَقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي فَأَنَا الْمُرْضِعُ وَلِيسَ أَحَدُ أَحِير ابْنَتِي مِنِّي فَأَبُوا ، فَقَالَت : مَوْعِدُكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ :إذَا خَيْرَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَهِيتُ عُنُقِى فِى مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إلَى أَبِى بَكُو فَقَضَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَهِيتُ عُنُقِى فِى مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إلَى أَبِى بَكُو فَقَضَى لَلَهُ وَسَلَّمَ اخْتَصَمُوا فَقَصَى بِهَا لأَمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اخْتَصَمُوا فَقَصَى بِهَا لأَمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عُنْهِى فِى مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إلَى أُمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ عُنْهِ فِى مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إلَى أُمْهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُمْ : وَأَنَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَا يَذْهَبُونَ بِهَا مَا ذَامَتُ

(۱۹۳۱۷) حضرت محمر بن کعب ولیٹی فرماتے ہیں کہ دیہات کی ایک عورت اپنے چپا زاد کے گھر میں تھی۔ (اس خاوندے اس کی ایک بیٹی بیدا ہوئی) اس کے خاوند کا انقال ہوگیا تو اس نے ایک انصاری مردے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعدلڑکی کے پچپازاد آگئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔اس عورت نے کہا کہ میں تہمیں اللہ کا واسطدیتی ہوں کہ تم میرے اور میری بی کے درمیان میں نہ آؤ۔ میں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے اور میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ بچھ سے بڑھ کرکوئی اس بی کا استحقاق نہیں رکھتا۔ لوگوں نے اس کی بات کا انکار کیا تو اس نے کہا کہ تم رسول اللہ مَلِوَقَقَعَ کے پاس بیلواور فیصلہ کرالو۔ پھراس خاتون نے اپنی بجی سے کہا کہ جب رسول اللہ مَلِوَقَقَعَ تَم جہیں اختیار وی تو تم کہتا کہ میں نے اللہ کو، ایمان کو، مہاجرین اور انصار کے گھر کو اختیار کرلیا۔ جب رسول اللہ مَلِوقَقَعَ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم اجب تک میری جان ہے تم اس نہیں لے جاسکتے۔ (حضور مَلِوقَقِعَ کے وصال کے بعد) پھر وہ لوگ حضرت ابو بکر واٹوؤ کے پاس آئے تو آپ نے پی کا فیصلہ اس نہیں سے جاسکتے۔ (حضور مَلوقَقِعَ کے وصال کے بعد) پھر وہ لوگ حضرت ابو بکر واٹوؤ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ مَلوقَقِعَ کے باس آئے تھے، یعورت بھی رسول اللہ مَلوقَقِعَ کے پاس بیٹھی تھی۔ رسول اللہ مَلوقَقِعَ کے باس آئے تھے، یعورت بھی رسول اللہ مَلوقَقَعَ کے پاس بیٹھی تھی۔ رسول اللہ مَلوقَقَعَ کے باس آئے تھے، یعورت بھی رسول اللہ مَلوقَقَعَ کے پاس بیٹھی تھی۔ رسول اللہ مَلوقَقَعَ کے باس آئے تھے، یعورت بھی رسول اللہ مِلوقَقِعَ کے پاس بیٹھی تھی۔ رسول اللہ مَلوقَقَعَ کے باس آئی کی کونیس لے جاسکتے۔ پھر آپ نے وہ نے کی اس کی ماں کودے دی۔

( ١٩٤٦٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْمِى فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتُ أُمُّهَا أَنْ تَخُرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ.

(۱۹۳۷۷) حضرت شعبی پرلیٹیڈ کے پاس ایک مقدمہ لا یا گیا کہ ایک خاتون اپنی بٹی کوکوفہ سے نکالنا چاہتی تھی۔انہوں نے فر مایا کہ اگر ماں بچی کوشہر سے نکالنا جاہتی ہے تو بچی کے عصبات اس کے زیادہ حقد ارہیں۔

( ١٩٤٦٨) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ :غَزَا أَبِي نَحُوَ الْبُحْرِ فِي بَغْضِ تِلْكَ الْمَفَازِى قَالَ :فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّى لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّى إلَى عَلِيٍّ قَالَ :وَمَعِى أَخْ لِى صَغِيرٌ قَالَ :فَخَيَّرَنِى عَلِيٌّ ثَلَاثًا فَاخْتَرْت أُمِّى فَأَبَى عَمِّى أَنْ يَرْضَى قَالَ :فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَصَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ :وَهَذَا أَيُضًا لو قَذْ بَلَغَ خُيْرٍ.

(۱۹۴۹) حفرت مماره بن ربیعہ جری ویشین کہتے ہیں کہ میرے والدا یک سمندری غزوہ میں شہید ہوگے۔ میرے چیا مجھے لینے ک لئے آگئے۔ میری والدہ اس مقدمہ کو لئے کر حضرت علی واٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ امیر اجھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ حضرت علی واٹنو نے مجھے تمین مرتبہ اختیار و یا تو میں نے اپنی والدہ کو اختیار کیا۔ میرے جیا نے اس فیصلے کو مانے سے انکار کیا تو حضرت علی واٹنو نے آئیس مکا مار ااور آئیس اپنا کوڑ امار ااور فر مایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا اور جب یہ بالغ ہوگا تو اسے اختیار دیا جائے گا۔ حضرت علی واٹنو نے آئیس مکا مار ااور آئیس اپنا کوڑ امار ااور فر مایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا اور جب یہ بالغ ہوگا تو اسے اختیار دیا جائے گا۔ (۱۹٤٦۹) حَدِّدُنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُوْمِرَةً قَالَ : حَیْرٌ شُریْحٌ غُلامًا وَ جَارِیّةً یَتِبَمَیْنِ فَاخْحَدَارَتِ الْجَارِیّةُ مَوَ الِیکَهَا وَاخْتَارَ الْفُلامُ عُمَّتَهُ فِیمَا یَحْسَبُ فَاجَارَهُ شُریْحٌ.

(۱۹۳۲۹) حفرت مغیرہ پر فیون فرماتے ہیں کہ حفرت شریح پیٹیوئے ایک بیٹیم لڑ کے اور ایک بیٹیم لڑکی کو اختیار دیا۔ لڑکی نے اپنے موالی کوادرلڑکے نے اپنی پھوچھی کو اختیار کیا تو حضرت شریح نے اسے درست قرار دیا۔ معنف ابن الي شيبرستر جم (جلده ) في المحالي الم

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ قَالَ : أُمَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كُانَتُ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَخُرُّ جَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ فَالْأَوْلِيَاءُ.

( • ١٩٨٧) حضرت شعمی ويفيد بچ کو دود هه بلانے کے بارے ميں فرماتے ہيں که اگراس کی ماں ای شہر ميں ہوتو وہ زيادہ حقدار ہے اور اگروہ شہر کو چھوڑتا جا ہے تو اولياءاس انتظام کے زيادہ حقدار ہيں۔

# ( ٢٢٧ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لأَغِيظَنَكِ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بیہ کے میں ضرور بضر ور بھھ پر بہت زیادہ غصہ ڈھاؤں گاتو

#### كياهم -?

( ١٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قُلْتُ لإبْرَاهِيمَ : مَا الإِيلَاءُ؟ قَالَ :اَنْ يَحْلِفَ :لاَ يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَدِّغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُووَنَّهَا.

(۱۹۴۷) حضرت حماد وطیعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم وظیعید سے عرض کیا کہ ایلا مکیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آدمی اس بات کی قتم کھالے کہ وہ بیوی سے بات نہیں کرے گا،اس سے جماع نہیں کرے گا،اس کا اوراس کی بیوی کا سرجع نہیں ہوں گے۔ یاوہ اس پرضرور بھنر وربہت زیادہ غصہ ڈھائے گایاوہ اس کے ساتھ بہت براسلوک کرے گا۔

( ١٩٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِى رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لأَسُونَنَّكِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِى بِلَمِلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَغْنِى الْجمَاعَ فَهُوَ إِيلَاءً.

(۱۹۴۷) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپن ہوی ہے کہا کہ خدا کی تئم میں تیرے ساتھ بہت براسلوک کروں گا،اگراس جملے سے اس کی مرادیتھی کہ وہ کسی اورغورت سے شادی کرے گایا کسی باندی سے جماع کرے گا تو بیکوئی چیز نہیں اوراگر مراد جماع نہ کرنے کی نبیت تھی تو بیا بلاء ہے۔

( ١٩٤٧٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ ؛ فِى الرَّجُلِ قَالَ لامُوَلَّتِهِ :وَاللَّهِ لاْسُونَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ :فَهُوَ إِيلاَّءْ.

(۱۹۴۷۳) حضرت تھم چینے فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ خدا کی شم ایس تیرے ساتھ بہت براسلوک کرول گااور پھرچارمینے تک اسے چھوڑے رکھا تو بیا یلاء ہے۔

# ( ٢٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ

ا گركوئى شخص ابنى بيوى كوطلاق و در يا مرجائ اوراس كهر ميس ما مان موتو كيا حكم بيج؟ ( ١٩٤٧٤) حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا اذَعَى مَنَاعَ الْبَيْتِ فَجِنْنَ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدُنَ قُلْنَ : دَفَعْنَا إِلَيه الصَّدَّاقَ وَقُلْنَا : جَهِّزُهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَنَاعِ وَقَالَ : إِنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِك.

(۱۹۳۷ ) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر کے سامان کا دعویٰ کیا، اس کی چاروں ہویاں حضرت شریح کے پاس آئیں اور انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے مہر دے دیا تھا۔اور کہا تھا کہ اس کا سامان خرید لے تو اس نے سامان خرید لیا تھا۔حضرت شریح ویشید نے سامان کا فیصلہ آدمی کے خلاف کیا اور فرمایا کہ اس کا تاوان تیرے مال ہے ہوگا۔

( ١٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبْت إلَى أَبِى قِلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدَّثُ :الْبَيْتُ فِى مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ :هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا.

(۱۹۴۷۵) حضرت ایوب پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ پرتینیز کے نام ایک خطاکھا جس میں ان سے سوال کیا کہ ایک آ دمی نے عورت کے سامان سے کمرہ تیار کیا پھروہ مرگیا تو سامان کس کا ہوگا ؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ مرد کا ہی ہوگا جب تک وہ عورت کودے نددے۔

( ١٩٤٧٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ.

(۱۹۴۷) حفرت حسن جھٹے فرماتے ہیں کہ جھٹڑے کی صورت میں جو چیزیں مردوں کی ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہوں گی اور جو عورتوں کی ہوتی ہیں وہ عورتوں کی ہوں گی۔اور باتی ماندہ اس کے لئے ہوگا جس نے گواہی قائم کی۔

(١٩٤٧٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيدة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.

(۱۹۷۷) حضرت ابراہیم ہیٹیلا فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق مردوں ہے ہودہ مردول کے لئے ہے ادر جس کا تعلق عورتوں ہے ہو وہ عورتوں کو ملے گی اور جو باقی بیچے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔

( ١٩٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ :لَهَا مَا أَغْلَقَتُ عَامَّةَ مَالِهَا إلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحُوهُ.

(۱۹۳۷۸) حفرت حن پرتیجۂ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے لئے آ دی کے مال میں ہے وہ چیز ہوگی جس سے اپنے دروازے پر پردہ ڈال سکے۔جیسے چا دراورتیص وغیرہ۔ ( ١٩٤٧٩ ) حَلَّاثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ انَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ :ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنُ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِى فِى يَدِيهِ.

(۱۹۳۷۹) حضرت حماد ویشین سے گھر کے سامان کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کے کپڑے ورت کے لئے اور مرد کے کپڑے مردکے لئے ہیں۔اور جس چیز کے بارے میں ان کا جھگڑا ہوجائے وہ اس کا ہوگا جس کے قبضے میں ہو۔

( ١٩٤٨ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا خُلِقٌ وَمَتَاعٌ فَهَرَكُمْ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً وَمَعَهَا خُلِقٌ وَمَتَاعٌ فَهَرَاكُ ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيْنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِلَالِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا.

(۱۹۴۸) حفرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کے پاس آئے اوراس کے پاس زیورات اور سامان ہول اوروہ اپنے خاوند کے پاس تھہرے۔ پھراس کے خاوند کا انتقال ہوجائے توبیسب پچھ میراث ہوگا۔خواہ عورت کے گھروالے اس بات پر گواہی بھی قائم کردیں کہ بیاس کے پاس صرف استعمال کے لئے تھا۔البتہ اگروہ خاوند کی زندگی میں اس بات کوواضح کر ویں تو ٹھیک ہے۔

( ١٩٤٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْحًا كَانَ أَذْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ.

(۱۹۳۸۱) حضرت شری ویشید محمر کے سامان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جھیار اور مردوں کا سامان مرد کے لئے ہوگا۔

( ١٩٤٨٢) حَدَّثَنَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُو لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْنَةَ اللَّهَ لَهَا.

(۱۹۳۸۲) حَضَرت تَعَمَّم بِیشِیْ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخض انقال کر جائے اور گھر میں کچھ سامان چھوڑے تو مردوں والا سامان مرد کے لئے اورعور توں والا سامان عورت کے لئے ہوگا۔اور جومردوں اورعور توں کے درمیان مشترک ہوتا ہے وہ مرد کے لئے ہوگا۔البت اگرعورت اس بات پر گواہی قائم کردے کہ بیاس کا ہے تو پھراس کا ہوگا۔

( ۲۲۹ ) مَا قَالُوا فِی الصَّبِیِّ یَمُوتُ أَبُوهُ وَأَمَّهُ وَلَهُ مَالٌ ، رَضَاعُهُ مِنْ أَیْنَ یَکُونُ ؟ اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں مرجا ئیں اور اس کے جھے میں مال ہوتو اس کو دودھ پلانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا؟

( ١٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۸۳) حضرت این معقل بیشید فرماتے ہیں کہ بیچے کی رضاعت اس کے حصے میں ہے ہوگی۔

( ١٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ.

(۱۹۲۸۴) حفرت حسن دانو فرماتے ہیں کہ بچے کی رضاعت اس کے حصے میں ہے ہوگی۔

( ١٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :أْتِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِى رَضَاعِ صَبِى فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِى مَالِهِ وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِى مَالِكَ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

(۱۹۳۸۵) حضرت محمد بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عتبہ ویشید کے پاس ایک بچے کی رضاعت کا مقدمہ لایا گیا انہوں نے رضاعت بچے کے مال میں سے لازم فرمائی اوراس کے ولی سے کہا کہ اگر اسکا مال نہ ہوتا تو ہم آپ کے مال میں سے اس کے دودھ کا انظام کرتے۔کیا تم نے قرآن مجید کی ہے آیت نہیں پڑھی ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

( ١٩٤٨٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَقَى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۴۸۱)حضرت ابراہیم پرتیجیّن فرمایا کرتے تھے کہ اگر بچے کا حصہ رضاعت کو پورا کر دے تو اس کے حصے میں ہے ہوگی اورا گرنہ ہوتو بھر پورے مال میں ہے۔

( ١٩٤٨٧ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا.

(۱۹۲۸۷) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کدوورھ پیتے بچے پراس کے تھے میں سے فرچ کیا جائے گاوہ تھوڑا ہویازیارہ۔

( ١٩٤٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(١٩٣٨٨) حضرت ابراہيم بيني فرماتے ہيں كه بهارے اصحاب فر مايا كرتے تھے كه بچے پر جميع مال ميں سے خرج كيا جائے گا۔

( ١٩٤٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۹۴۸۹) حضرت شریح پیٹیز فرمایا کرتے تھے کہ نفقہ اور رضاعت تمام مال میں ہے ہوں گے۔

# ( ٢٣٠ ) فِي قُوْلِهِ ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي قير كابيان

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : عَلَى

الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرُضِعَ لَهُ.

(۱۹۳۹۰) حضرت مجاہد بالطین قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وارث پر وہی لازم ہے جواس کے باپ پرلازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انتظام کرنا۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ مثل مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ.

(۱۹۳۹۱) حضرت ابراہیم بیتید قر آن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کدوارث پروہی لازم ہے جواس کے باپ پرلازم تھا یعنی اس کے دودھ کا انظام کرنا۔

( ١٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : رَضَاعُ الصَّبِيِّ.

(۱۹۳۹۲) حضرت تعلی براثیم اور حضرت ابراہیم براثیر قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد بیچے کے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔

( ۱۹۶۹۲) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْفَ وَهِشَام، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ فَقَالَ: الرَّضَاعُ. (۱۹۴۹۳) حفرت حسن بِيْهِ وَ آن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه اس سے مراد نيج كه دوده كا انتظام كرنا ہے۔

( ١٩٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَهُ الحَامِلِ.

(۱۹۳۹۳) حضرت حسن طِیْقِیدِ فرماتے ہیں کہ وارث پر رضاع لازم ہے کیکن حاملہ کا نفقہ لازم نہیں ہے۔

( ١٩٤٩٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ يُضَارُّ.

(١٩٣٩٥) حفرت ابن عباس تفهد من فرمات ميں كدا سے نقصان نبيس بہنچايا جائے گا۔

( ١٩٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ: الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًّا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِى مَالِهِ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَيَتِهِ.

(۱۹۳۹۱) حفرت ضحاک مِیتید قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا انقال موجائے اور وہ چھوٹا بچہ چھوڑے تو اگر باپ کا مال ہے وودھ کا انظام آی کے مال میں سے ہوگا اور اگر مال نہ ہوتو سے عصبات کی ذمہ داری ہوگی۔

( ١٩٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاؤُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ فَقَالَ :أَنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ :لَوْ لَكُمْ أَجِدُ إلاَّ أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ.

(١٩٣٩٤) حضرت سعيد بن ميتب يشفيذ فرمات بين كدايك مرتبه كهولوگ ايك يتيم بچ كوحضرت عمر بن خطاب زائف ك پاس

لائے اور عرض کیا کہ اس کے نفقہ کا انظام سیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر مجھے اس کے دور کے رشتہ دار بھی مل جا کیں تو بھی اس کا نفقہ ان برلازم کروں گا۔

( ١٩٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : شَهِدْت عَبُدَ اللهِ بُنَ عُتبَةَ قَالَ لِوَلِي يَتِيمٍ: لَوْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ لَقَصَيْت عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

(۱۹۳۹۸) حضرت ابن سیرین پرفیطی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے ایک پیٹیم کے ولی ہے کہا کہ اگر اس کا مال نہ ہوتا تو میں تجھ پراس کا نفقہ لازم کرتا ، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿ وَ عَلَى الْوَ ادِثِ مِثْلٌ ذَلِكَ ﴾

( ١٩٤٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يعنى :النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا ، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ .

(۱۹۳۹۹) حفرت ضحاک ویشیخ قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں که اس سے مرادیہ ہے کہ بچے کا نفقہ باپ پر لازم ہے، اگروہ نہ ہوتو عصبات پر لازم ہے اورا گروہ بھی نہ ہوں تو ماں کودودھ پلانے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر بچہ ماں کے علاوہ کی سے دودھ نہ ہے تو اسے بچے کودودھ پلانے پرمجبور کیا جائے گا۔

( ١٩٥٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ قَالَ: عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ.

(۱۹۵۰۰) حضرت ابن عباس تفاون التي قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه وارث پر لازم ہے كه اس كانقصان نه ہونے دے۔

( ١٩٥٠١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَاكِ : ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ :لاَ يُضَارُّ.

(۱۹۵۰۱) حضرت ضحاک قرآن مجید کی آیت ﴿ وَعَلَی الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ وارث پرلازم ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے دے۔

# ( ٢٣١ ) من قَالَ الرَّضَاءُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

جن حضرات كن ديك بي ك وده كا انظام مردك دمه عورت ك دمه بين ( ١٩٥٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَوْقَفَ يَنِى عَمَّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمِّ لَهُ. (ابن جرير ٥٠٠)

- (۱۹۵۰۲) حضرت سعید بن مسیّب برایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھو نے ایسے بچے کے دودھ کا انتظام اس کے بچپازاد مردوں پر کیا جس کے باپ کے انتقال کے بعداس کا کوئی مال باقی نہیں رہا تھا۔
- ( ١٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَهِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ :عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
- (۱۹۵۰۳) حفرت حن جل فر آن مجيد كى آيت ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِنْلُ ذَلِكَ ﴾ كَاتفير مِن فرمات بي كد بي ك ودده كا انظام مردك ذمه بعورت ك ذمنيس -
- ( ١٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُئِلَ عَنْ صَبِى لَهُ أَمَّ وَعَمَّ وَالْأَمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ فَقَالَ :النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ.
- (۱۹۵۰ه) حضرت حسن وہائی سے سوال کیا گیا کہ اس بیج کی ماں مال دار ہے جبکہ چپاغریب ہے، دودھ کے انتظام کی ذمدداری کس پرہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ نفقہ جپاپر لازم ہے۔
- ( ١٩٥٠٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ :إذَا كَانَ عَمْ وَأُمْ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرٍ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرٍ مِيرَاثِهِ.
- (۱۹۵۰۵) حضرت زیدین ثابت دی پی فرماتے ہیں کہ جب مال بھی ہواور چچا بھی تو مال کی ذمہ داری اس کی میراث کے بقدراور پچپا کی ذمہ داری اس کی میراث کے بقدر ہوگی۔

#### ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

#### جب آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اوراس کا دودھ بیتا بچہ تھا تو کیا تھم ہے؟

- ( ١٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدُّ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ.
- (۱۹۵۰۲)حضرت مسروق پیتا بچه تفاتو دوده کا انتخابی بیوی کوطلاق دی اوراس کادوده پیتا بچه تفاتو دوده کا انتظام مرد پر لازم ہوگا۔
- ( ١٩٥٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفُطمَهُ.
- (ے•19۵) حضرت عبداللہ چھٹے فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور اس کا دود ھ بیتا بچہ تھا تو دود ھ کا نتظام مر د پر لازم ہوگا۔ جبکہ بچہ دود ھ بیتا جھوڑ نہ دے۔

# ( ۲۳۲ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتَهَا كياكسي عورت كواس كى بيثى كے مال ميں سے ديا جاسكتا ہے؟

( ١٩٥٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، أَرَاه حَقًّا.

( ۱۹۵۰۸) حضرت ضحاک بن عثمان ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن مجمد ویشید سے سوال کیا کہ کیاعورت کواس کی بیٹی کے مال میں سے دیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں، میں اسے درست سجھتا ہوں۔

( ١٩٥٠٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمَّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيْنَفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : نَعَمْ.

(۱۹۵۰۹) حضرت ابن جریج بیلینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیلینیا ہے کہا کہ اگر کسی بیتم کی مال مختاج ہوتو کیا اس پر اس کے مال میں سے خرچ کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں کے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔انہوں نے فر مایا کہ ہال خرچ کیا جاسکتا ہے۔

# ( ٢٣٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا

اگرایک آدمی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائے چرلعان سے پہلے اس کا انتقال ہوجائے تو

#### کیاوہ ایک دوسرے کے دارث ہول گے؟

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.

(۱۹۵۱+) حضرت عطاء والثيرُ فرماتے ہيں كہ جب تك لعان نہ ہوا يك دوسرے كے دارث ہوں گے۔

( ١٩٥١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا.

(١٩٥١١) حضرت ابراہيم پريني فرماتے ہيں كہ جب تك لعان نه ہوا يك دوسرے كے دارث ہول كے\_

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللَّعَانِ تَوَارَثَا.

(۱۹۵۱۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب لعان سے پہلے دونوں میں ہے کوئی ایک مرگیا تو دہ دارث ہوں گے۔

( ١٩٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ :يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا.

(۱۹۵۱۳) حفرت ابراہیم پریٹین فرماتے ہیں کدم دعورت کا دارث ہوگا۔حضرت علم پریٹین فرماتے ہیں کدمردکوکوڑے لگائے جائیں

· گےاوروہ وارث ہوگا۔

( ١٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ إِنْ اكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَّفَ لَمْ يَرِثْ.

(۱۹۵۱۴) حضرت عکرمہ بیٹیے فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ عورت لعان سے پہلے انقال کرگئی تو اگر وہ آ دمی اپنی تکذیب کرد ہے تو اسے کوڑے لگائے جا کمیں گے اور وہ وارث ہوگا اور اگر وہ گواہ بیٹی کردی تو وارث ہوگا اور اگر تشم کھائے تو وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٥١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ :إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِى أَقَرَّتُ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَّتُ وَرِثْتُ ، وَإِنْ لَمُ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا.

(۱۹۵۱۵) حضرت جابر بن زید جائٹو فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں میں ہے کوئی ایک لعان سے پہلے مرگیا اور پھرا گرعورت زنا کا اقرار کر ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا اور میراث اس کے مال میں شامل ہوگی اورا گروہ لعان کر ہے تو وارث ہوگی۔اگروہ ان دونوں چیزوں میں ہے کسی کا اقرار نہ کر ہے تو اسے میراث نہیں ملے گی اور اس پرعدت بھی لازم نہیں ہوگی۔

( ١٩٥١٦) حدثنا إسْمَاعِيلَ بُنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتُ قَالَا :يَرِثُهَا وَلَا مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

(۱۹۵۱۷) حضرت زہری ہوشین فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی پرتہمت لگائی اور پھروہ مرگئی تو آ دمی اس عورت کا وارث ہوگا اور دونو ل کے درمیان لعان نہ ہوگا۔

( ١٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يُجْلَدُ وَلَا مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(١٩٥١٤) حضرت عطاء ويشيط فرماتے ہيں كه اس صورت ميں اسے كوڑے لگائے جائيں گے اور موت كے بعد لعان نہيں ہوتا۔

( ١٩٥١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :إذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ :إِنْ شَاءَ أَكُذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثٌ ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ.

(۱۹۵۱۸) حضرت ضعمی ویشط فرمائے ہیں کہ اگرایک آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ لعان سے پہلے مرگئی تو اگر وہ چاہتوا پی تکذیب کردے اور وارث ہوجائے اور اگر چاہتو لعان کرلے اس صورت میں وارث نہیں ہوگا۔

( ١٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا.

(١٩٥١٩) حضرت ابراجيم بيشيد فرماتے ہيں كہ جب تك لعان ند ہوا يك دوسرے كے دارث ہول كے۔

# ( ٢٢٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلُ

## اگرایک شخص کا انتقال ہوجائے اوراس کی بیوی حاملہ ہوتو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ يُفْسَمُ الْمِيرَاكُ.

(۱۹۵۲۰) حضرت فعمی وہلیے؛ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاملہ کا خاوندانقال کر جائے تو بیچے کی پیدائش تک اس پرکل مال میں سے خرچ کیا جائے گا بھرمیراث تقسیم کی جائے گی۔

( ١٩٥٢١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.

(۱۹۵۲۱) حفرت ابراہیم پر ایسی فرماتے ہیں کہ جب کس حاملہ کا خاوند انقال کرجائے تو بچے کی پیدائش تک میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔

( ١٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :يُفْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتُ أُنثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.

(۱۹۵۲۲) حفرت ضحاک برایشیز فرماتے ہیں کہ حاملہ کا خاوندانتقال کرجائے تو میراث تقسیم کردی جائے گی ،اورا کیک لڑکے کا حصہ جھوڑ دیا جائے گااگرلز کی پیدا ہوئی تو باتی ماندہ حصہ ورثاء میں تقسیم ہوگا اورا گرلز کا ہوا تو اس کوئل جائے گا۔

#### ( ٢٣٦ ) مَا يُجبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ؟

#### آ دمی کوکس کا نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا؟

( ١٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :يُجْبَرُ كُلُّ ذِى مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.

(۱۹۵۲۳) حضرت حماد واليليو فرماتے ہيں كه برذى محرم كواہے محرم برخرج كرنے برمجور كياجائے گا۔

( ١٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.

(۱۹۵۲۴) حضرت حسن والنف فرماتے ہیں کہ ہروارث کے نفقہ پرمجبور کیا جائے گا۔

( ١٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.

(١٩٥٢٥) حضرت حسن مني في فرمات مين كه حضرت عمر والثين في ايك آدى كواين بهاني كا نفقه دين يرمجبور كيا تها-

١٩٥٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: يُجْبُرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةٍ وَالِدَيهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ. ١٩٥٢٦) حضرت زبرى ولينيو فرمات بي كرآ دى كواس كوالدين كانفقد دين يرمجود كياجائ گااوروه ان پريكى كساته خرجَ كركاء على الله عن الله عن كركاء الله عن كركاء الله عن الله

١٩٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو ِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ ، إذَا كَانَ مُعْسِرًا.

(١٩٥٢٤) حضرت ابرا بيم ولينظي فرمات بين كدا كركسى كابھائى تنگدست بوتوا سے اس پرفرچ كرنے پرمجبوركيا جائے گا۔ ١٩٥٢٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَذَ ايْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَكَانَ الْحَدَّ غَنَّا.

( ۱۹۵۲۸ ) حضرت حسن مثاثرہ فرماتے ہیں کہ اگر داد امالدار ہوتو اسے تنگدست یوتے پرخرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

# ( ٢٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِةِ

اگر کوئی شخص اپنے والد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ : لَا أَنْفِقُ عَلَيْك شَيْئًا ، فَقَالَ :خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.

(۱۹۵۲۹) حفرت عمر و دائٹ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت جاہر بن زید دہ ٹھٹنے سے کہا کہ میرے والد مجھے اپنے مال سے محروم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھ پرخرج نہیں کروں گا۔انہوں نے فرمایا کہ اپنے باپ کے مال میں سے نیکی کے ساتھ لےلو۔

## ( ٢٣٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأْتِهِ يَا أُخَيَّةُ

اگرکوئی شخص اپنی بیوی کو''اے چھوٹی بہن'' کہدد ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ :قَالَ : مَا هَذَا وَتَمُرتَان إِلَّا وَاحِدٌ.

(۱۹۵۳۰) حضرت حسن بڑا ٹوز سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو''اے جھوٹی بہن' کہدد ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیاور دو کھیوریں ایک جیسی چیز ہیں۔

( ١٩٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَقُولُ لامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ قَالَ : لَا تَقُلُ لَهَا ۚ : يَا أُخَيَّةُ. (ابوداؤد ٣٢٠٣) (۱۹۵۳) حضرت عمر و بن شعیب دیافتر سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلِّفَظُمَّ نے ایک آ دی کوسنا کہ وہ اپنی بیوی کوا ہے چھوٹی بہن کہہ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اے چھوٹی بہن مت کہو۔

( ۲۲۹ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنَّهِمُ الْمُرَّأَتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيَّبَتْ له صِكَكًا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ الرَّاكِ الرَّالِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّالِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّالِ الرَّاكِ الرَّالْمُ الْمُعَلِي الرَّاكِ الرَّالِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّالِ الرَّاكِ الرَاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَّاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الْمُلْكِيلُ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الْمُلْكِلِي الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الرَاكِ الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْمُ اللَّاكِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي

( ١٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ غَيَّبُتُ صِككَ رَجُلٍ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّبْتَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِىَ الْمُرَأَتَّةُ ، وَسَمِعْت حَمَّادًا يَقُولُ : يُدَيَّنُ فِى ذَلِكَ.

(۱۹۵۳۲) حفرت حن چھانٹی فرماتے ہیں کداگرا یک عورت نے اپنے خادند کے پیسے چرالئے تو آ دی نے کہا کداگر تو نے نہ چرائے ہوں تو تجھے تین طلاق ۔ حضرت حسن چھٹی فرماتے ہیں کداگر آ دمی سچاہے تو وہ اس کی بیوی رہے گی ۔ حضرت حماد چھانٹی فرماتے ہیں اس معالمے میں اس کی دینداری دیکھی جائے گی۔

#### ( ٢٤٠ ) مَا قَالُوا فِي الْمَوْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

ا گركوئى عورت بيردعوىٰ كرے كماس كے خاوندنے اسے طلاق دے دى ہے توكيا حكم ہے؟ ( ١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِى رَجُلِ اذَّعَتِ امْرَأَتُهُ اللَّهُ طَلْقَهَا فَرَافَعَتُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ رُدَّتُ عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَوِثْهُ.

(۱۹۵۳۳) حفرت حسن رہائیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بید عویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی اور بیہ مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گئی۔ سلطان نے خاوند ہے تم لی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔ پھروہ عورت واپس اس کے ساتھ بھیج دی گئی اور خاوند مرگیا تو وہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ ( ٢٤١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

اگرایک آدمی دومردوں اور ایک عورت کے سامنے اپنی بیوی کوطلاق دے ، پھر دوگواہ مردوں میں سے ایک کا انتقال ہوجائے اور طلاق کے بارے میں ایک مرداور ایک عورت گواہی دیں تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْوَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الآخَرُ قَالَ :تُغْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ.

(۱۹۵۳۴) حضرت شعمی ویشی؛ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دومر دوں اور ایک عُورت کی موجود گی میں اپنی بیوی کوطلاق دے دے، پھر ایک مرد اورعورت گواہی دیں جبکہ دوسرا مردموجود نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس غائب شخص کے آنے تک بیوی کواس کے خادند سے الگ رکھا جائے گا۔

( ۲٤٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ الرَّاسِ فَي بِيلِ الطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ الرَّاسِ فَي الرَّا

( ١٩٥٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُّ :إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ.

(۱۹۵۳۵) حفرت حن جی پی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے کہا کہ اگر اس نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس کی بیوی کو تمین طلاق۔اگروہ چا ہے توایک طلاق دے دے اور پھراسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے اور جب وہ ہائند ہوجائے تو اپنے بھائی سے بات کر لے۔ پھراس کے بعد اگر چا ہے تو اس سے شادی کرلے۔

# ( ٢٤٣ ) من كُرِهُ الطُّلاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

#### بغیرکسی وجہ کے طلاق دیناجن حضرات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے

( ١٩٥٢٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ مَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَقْتَها ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ طَلَقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّالِيَةِ : إنَّ اللّهَ لَا يُوحِبُّ كُلُّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.

(دار قطنی ۱۳۹۸ بزار ۱۳۹۸)

(۱۹۵۳۲) حفرت شہر بن حوشب والله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِ الله عَلَى الله مَلِ الله عَلَى الله مَلِ الله عَلَى الله عَ

( ١٩٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مَعَرِّفٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. (ابوداؤ دُ٢١٧)

(۱۹۵۳۷) حضرت محارب بن د ثار رہ کاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّنْظَیَّے نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کو حلال کیا ہےان میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ نا پہندیدہ طلاق ہے۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.

(۱۹۵۳۸) حضرت جعفر جھٹنے کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھٹنے نے اہل عراق یا اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسن جھٹنے سے نہ کراؤوہ بہت طلاق دینے والے آ دی ہیں۔ ( ١٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.

(۱۹۵۳۹) حضرت علی و کانو فرماتے ہیں کہ حسن و کانو شادی کرتے ہیں اور طلاق دیتے ہیں، یہاں تک کہ جھے اندیشہ ہے کہ قبائل میں وشمنی کا سبب ندین جائیں۔

# ( ٢٤٤ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأْتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ الْرَكُونَى فَضَ الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ الْرَكُونَى فَضَ كَمَ اللَّهِ عَلَى الرَّكُونَ الْمُ اللَّهِ الْمُؤْتِقِ اللَّهِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْم

( ١٩٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلِ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ :فَحَدَّثَنَا سَمِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ وَإِلاَّ فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ.

(۱۹۵۴۰) حفرت عبدالاعلی بیشین سے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں بھے اتنا ماں نہ دوں تو تجھے تین طلاقیں ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید پیشین ، حضرت قادہ دی تاؤ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر آ دمی کے پاس گواہی ہوتو ٹھیک در نہ عورت بائنہ ہوجائے گی۔

( ١٩٥٤١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أَنْفِقُ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ :قَدْ مَضَتُ ثَلَاثَةُ أَشُهُرٍ لَمْ تُنْفِقُ عَلَىّ شَيْئًا، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

(۱۹۵۴) حضرت عطاء پیٹیو فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھ پر ہرمہینے دی درہم خرچ نہ کروں تو تجھے تین طلاق عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے تین مہینے ہے مجھ پر پچھ خرچ نہیں کیا۔اس صورت میں آ دمی کا قول معتبر ہوگا البت اگر عورت خرچ نہ کرنے پرگواہی قائم کرد ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔

( ١٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمُ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ اللَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئً قَالَ : فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ : فَلَهُ طَلَّقْتِنِي قَالَ : فَخَاصَمْتِه إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَيُدِينُك فِيها ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيْنَتُك فِيها أَنَّكَ دَفَعْت إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

(۱۹۵۳۲) حضرت معنی وظیر فرماتے ہیں کہ اگر ایک مخص نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ اگر میں نے غروب شس سے پہلے تیراحق ادا نہ کیا تو میری بیوی کوطلاق۔ پھروہ اس سے اسکے دن ملااور اس نے کہا کہ اس نے کوئی چیز ادانہیں کی۔ اس کی عورت نے اس سے کما کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ پھروہ میں مقدمہ لے کر حضرت شعمی ہلائید کے پاس گئی۔ حضرت شعمی ہلائی نے کہا کہ جہاں تک تمہاری بیوی کا سوال ہے تو وہ ہم تمہاری دین داری پر چھوڑتے ہیں اور جہاں تک آ دمی کی بات ہے تو تم گواہی لاؤ کرتم نے اس کاحق ادا کر دیا ہے ور نداس کاحق ادا کرو۔

# ( ٢٤٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لامُرَأَتِهِ قَدُ خَلَفْتُك ، وَلَهُ يَفْعَلَ الرَّاكِ آ دَى نَه اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِي اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

( ١٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : قَدُ حَلَقْتُك ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ :قَدُ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۹۵۴۳) حفرت ابراہیم ویٹیز سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں۔ نے بچھ سے طلع کی ، حالا نکہ اس نے خلع نہ کی ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس نے خلع کر لی اور اس پر پچھلازم نہ ہوگا۔

#### ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ الْبِهَا ؟

#### آ زادعورت کو بچے کو دودھ پلانے یے مجبور کیا جائے گایانہیں؟

( ١٩٥٤١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ فَالَ: لَا تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أَمُّ الْوَلَدِ. (١٩٥٤٥) حَفرت صَن رَا فَوْ فَرَماتِ بِي كَهَ زَادَ وَرت كونِ كَلَ وَدوده بِلا نَ يرججورُ بِي كياجائ كاجبدام ولدكومجوركياجائ كاد (١٩٥٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويُبِر ، عَنِ الضَّحَاكِ قَالَ : إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرُضَعٌ فَهِى أَحَقُ بِهِ وَلَهَا أَجُرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتُهُ ، وَإِنْ لَمُ تَقْبَلُهُ السَّتَرُضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِي مِنْ عَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ يَقْبَلُهُ السَّتَرُضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِي مِنْ عَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ يَقْبَلُهُ السَّرُضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِي مِنْ عَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ يَعْبُلُهُ الْمُتَوْفَعَ لَهُ مِنْ عَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِي مِنْ عَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمُ

(۱۹۵۳۵) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا دودھ پینے والا بچہ ہوتو وہ اس کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، اوراک اس جیسی عورتوں کے برابر بدلہ ملے گا اگر وہ دودھ پلانے کو قبول کر لے۔اورا گروہ قبول نہ کر ہے تو کسی اور ہے دودھ پلانے کا۔اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے گئے تو ٹھیک ورنداس کی مال کو دودھ پلانے پرمجبور کیا جائے گا اور اسے اس کی قیمت دی جائے گا۔

( ١٩٥٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَإِنْ نَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ قَالَ :اذَا قَامَ الرَّصَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بهِ.

(۱۹۵۳۷) حضرت سعید بن جبیر بیشینه قرآن مجید کی آیت ﴿ وَ إِنْ تَعَاسَوْ تُهُمْ فَسَنَّوْضِعُ لَهُ أُخُو َی ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر رضاعت کسی چیز پر قائم ہوتو ماں اس کی زیادہ حقد ارہے۔

( ١٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ :إذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ.

(۱۹۵۴۷) حضرت سفیان برنینی فرماتے ہیں کہا گر بچکسی اورعورت کا دودھ نہ ہے اور اس کی جان کوخطرہ ہوتو ماں کو بی دودھ پلانے پرمجبور کیا جائے گا۔

# ( ٢٤٧ ) مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يَخْرِجُ امْرَأَتُهُ

#### عورت کا گھر بدلنے کے احکامات

( ١٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابْرَاهِيمَ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالَ :الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ، فإذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوها.

(۱۹۵۴۸)حفرت ابن عباس دلی قر آن مجید کی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ فاحشہ یہ ہے کے سرمین نوم کی اللہ میں زند فرک

کہ وہ اپنے خاوند کے گھر والوں سے بدز ہانی کرے، جب وہ ایسا کرے تو وہ اے اس کے گھر سے نکال سکتے ہیں۔

( ١٩٥٤٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى : (إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) قَالَ :خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِها فَاحِشَةٌ.

(۱۹۵۴۹) حضرت ابن عمر جائز قرآن مجيد کي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ کي تغيير ميں فرماتے جيں که عورت کا گھرے نکارنامذہ

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ ﴿وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قَالَ :إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ.

( ١٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ عِصيان الزَّوج.

(۱۹۵۵) حفرت ضحاک ویشید قرآن مجید کی آیت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ سے مراد خاوند کی نافر مانی ہے۔

( ١٩٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ قَالَ :

(١٩٥٥٢) حضرت تَعلى ويشي؛ قرآن مجيد كي آيت ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كه اس كا كهر سے نكانا ....

( ٢٤٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلِ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللَّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَجَانَتِ اللَّقَمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَجَانَتِ

اگرایک آ دمی نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہا گرتونے بیلقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کوطلاق اورا سے میں ایک بلی آئی اوراس لقمہ کو کھا گئی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقُمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنْ لَمْ تَأْكُلُهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتُ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ اللَّقُمَةَ فَقَالَ :طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ.

(۱۹۵۵۳) حفرت فعمی پر بین سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی نے دوسرے آ دی ہے کہا کہ اگر تونے بیلقمہ نہ کھایا تو میری بیوی کو طلاق اورائے میں ایک بلی آئی اوراس لقمہ کو کھا گئی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کی بیوی کوطلاق ہوگئی۔

( ١٩٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : جَاءَ إِلَى الشَّغْبِى رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ تَأْكُلِى هَذَا الْمِرْقَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَانَتِ السِّنَوْرُ ، فَأَحَذَتِ الْمِوْقَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لَمْ يَجْعَلُ لَهَا مَخْرَجًا ، لَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.

(۱۹۵۵) حفرت شعمی رہیٹیڈ کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے یہ چیز نہ کھائی تو تھے تین طلاقیں ،اسنے میں ایک بلی آئی اور اس نے وہ چیز کھالی۔اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی رہیٹیوٹ نے فرمایا کہ اس نے عورت کا راستہ بند کیا اللہ تعالیٰ نے اس کاراستہ بند کردیا۔

( ۲٤٩) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إلَى الْمِرَأَتِهِ بِكِتَابٍ فَخَيَّرَهَا فِيهِ فَقَرَأَتَهُ وَلَهُ تَكَلَّهُ الرايك آدمی نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا اس نے خط پڑھا لیکن کوئی بات نہ کی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ اِبْرَاهِيمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى امْرَأْتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهُمَا فَقَرَأْتِ الْكِتَابَ ، ثُمَّ وَضَعَتُهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ ، فَقَامَّتُ وَلَمْ تَقُلُ

شَيْنًا ، قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.

(۱۹۵۵) حضرت ابراہیم ریشین کے پاس ایک آدمی ایک خط لے کر آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھا اور اس میں اسے طلاق کا اختیار دیا ،عورت نے خط پڑھا اور اسے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ پھروہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی اور کوئی بات نہ کی تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت کا اختیار باقی نہیں رہا۔

# ( ٢٥٠ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

## اگركوئى غلام طلاق رجعى دے تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. (١٩٥٥٢) حضرت عامر ولِينِي فرمات بي كما كرك في غلام طلاق رجعي دية اس يرنفقدلا زم بوكا-

# ( ٢٥١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

## اگر کوئی شخص عدت گزرجانے کے بعدرجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجُعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

(۱۹۵۵) حفرت ابراہیم پیٹیلے فرماتے ہیں کہا گر کو کی مخص عدت گز رجانے کے بعد رجوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس پر گواہی لازم ہے۔

( ١٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِصَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ بَيِّنَةٍ.

(۱۹۵۵۸) حضرت زہری پیشین فرمانے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کریے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی خواہ وہ گواہی قائم کر لے۔

( ١٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ.

(۱۹۵۹)حضرت عبداللہ دی ٹئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت گز رجانے کے بعدر جوع کر لینے کا دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ( ۲۵۲ ) مَا قَالُوا فِی رَجُلٍ شَهِدً عَلَیْهِ رَجُلاَنِ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِی ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ الْمَرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِی ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا اللَّهِ عَلَى بِوى كُوطلاق دے دی ہے اگر کسی آ دمی کے بارے میں دونوں گواہوں میں سے پھرقاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے، اس کے بعد دونوں گواہوں میں سے ایک این گواہی سے رجوع کر لے تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زَادِقٌ مَوْلَى بُجَيْلَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الآخَرُ ، قَالَ :فَقَالَ الشَّغْبِيُّ : مَضَى الْقَضَاءُ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِى رَجَعَ .

(۱۹۵۷) حضرت قعمی پایٹیو سے سوال کیا گیا کہ اگر کئی آ دمی کے بارے میں دوشخص کواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے، پھرقاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرادے، اس کے بعد دونوں گواہوں میں ہے ایک اپنی گواہی ہے رجوع کر لے اور دوسرا اس عورت سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی پایٹیو نے فرمایا کہ قضاء نا فذہو چکی اب رجوع کرنے والے کے قول کا عتمار نہیں ہوگا۔

( ٢٥٣ ) مَا قَالُوا فِي قُولِهِ تعالى (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ) قرآن مجيد كي آيت ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ﴾ كَ تَفْير ( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَايُت قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ فَايْنَ النَّالِيَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ فَايْنَ التَّالِيَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ

(۱۹۵۱) حفرت ابورزین ویشید کہتے ہیں کہ ایک صاحب رسول الله عَلِیْفَقَافِم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ﴿ الطَّلَاقُ مَوْ تَأْنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ میں دوطلاقوں کا تذکرہ ہے، تیسری طلاق کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مہر یانی کے ساتھ رائے سے ساتھ رخصت کردینای تیسری طلاق ہے۔

( ١٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لامُرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُك وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّى قَالَتْ :فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ :أُطَلِّقُك حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِلَّتِكَ

( ١٩٥٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحْ بِإِحْسَانِ ﴾ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطُلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتُ لَهُ عَلَيْهَا رَجُعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا أُخْرَى فَلَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۹۵۷۳) حضرَت عَمَر مد پرلینی قرآن مجید کی آیت ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّ قَانِ فَامِسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَسُرِیعٌ بِإِحْسَانِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخض پی بیوی کو طلاق دینا چاہتو کر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخض پی بیوی کو طلاق دینا چاہتو کر لے اورا گرا کیہ چاہتو کر لے اورا گرا کیہ چاہتو کہ لے اورا گرا کیہ چاہتو کہ اس میں جب کے اس وقت تک طلاق ہیں جب تک کی اور مرد سے شادی نہ کرلے۔

( ١٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانِ﴾ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا ، فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(۱۹۵۷۳) حضرت عکر مریطین قرآن مجیدی آیت ﴿الطّلاقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانِ﴾ کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ جب آدی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی قو چاہے تو اس نے نکاح بحال کرلے۔ اور جب دوطلاقیں دے تو چاہے تو اس سے نکاح کرلے اور جب تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لئے طال نہیں جب تک کی اور قدی سے شادی نہ کرلے۔

( ١٩٥٦٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامِسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ
الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَقَ النَّانِيَةَ كَمَا طَلَقَ الْأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِذَا طَلَقَ النَّانِيَةَ ، ثُمَّ حَاصَتِ الْحَيْصَةَ النَّانِيَة ،
فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْنَانِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّالِئَةِ : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُوِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فَيُطَلِّقُهَا

فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءً حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا.

(۱۹۵۷) حضرت مجاہد ویشیو قرآن مجید کی آیت ﴿ المطّلَاقُ مَوْقَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِیح بِاِحْسَانِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق وے جس میں اس سے جماع ندکیا ہو، پھر جب اسے حض آئے اور پھر طہر آئے تو ایک قریم کمل ہوگیا۔ پھر ایسا کرنا چاہے تو کرلے۔ پھر جب ایک قریم کمل ہوگیا۔ پھر ایسا کرنا چاہے تو کرلے۔ پھر جب وہ دوسری طلاق دے دوسری طلاق دے دوسری طلاق کے بارے میں وہ دوسری طلاق دے دے اور اسے دوسرا حیض آ جائے تو یہ دوطلاقیں اور دوقر ء ہوگئے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری طلاق کے بارے میں فرما تاہے کہ ﴿ فَا فِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُویح بِالْحَسَانِ ﴾ پھروہ اس پورے قریم اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے یہاں تک کہ کورت اپنے کیڑوں کو سمیٹ لے۔

( ١٩٥٦٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَفِي آخرِها وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحْ بِإِحْسَانِ﴾.

(١٩٥٧١) حفرت ابن عباس وفاف قرآن مجيدى آيت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتُمَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُويح بإِحْسَانِ ﴾ كى تفير ميں فرماتے بيں كدوه فرقت اور فخ ہے طلاق نہيں ہے۔الله تعالى نے آيت كثروع ميں اور آخر بيں طلاق كاذكركيا ہے اور ان دونوں كے درميان خلع كاذكركيا ہے جو كہ طلاق نہيں ہے۔الله تعالى فرماتے بيں ﴿الطَّلَاقُ مَرَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسُريح بِاحْسَانِ ﴾

( ١٩٥٦٧) كَذَنْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةً: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ: مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. (١٩٥٦٤) حفرت عَمرمد راتِيْ قِرْآن مجيد كي آيت ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ كي تغير مِن فرمات بين كماس سےمراد وہ ہے جوتین كے بعد ہو۔

( ١٩٥٦٨ ) حَدَّنَدٌ ، بُنُ أَبِى غَنِيَّة ، عَنُ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ : ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِى الْعِدَّةِ.

(١٩٥٦٨) حضرت ضحاك بيليد قرآن مجيدى آيت ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ كاتفير من فرمات بين كداس سے مراديہ ہے كمثايد كده عدت ميں رجوع كرلے۔

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِى ، عَنِ الشَّعْبِى قَالَ :﴿لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قَالَ :لَا نَدْرِى لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجُعَةِ.

(۱۹۵۹۹) حفرت صعی والیم قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا لَدُوى لَعَلَّ اللَّهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْوًا ﴾ کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپنیس جائے۔

#### ( ٢٥٤ ) مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تورجوع بھی پوشیدہ کرے

( ١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا طَلَقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فَتَلَكَ رَجْعَةٌ ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ طَلَقَ عَلانِيَةٌ وَرَاجَعَ فَلْيُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهِ .

(١٩٥٧) حفرت عبدالله ولافؤ فرماتے بین کہ جب پوشیدگی سے طلاق دی تو رجوع بھی پوشیدگی سے کرلے ، تو بیر جوع ہے۔ اگر

اس کے بعداس نے جماع بھی کرلیا تو کوئی حرج نہیں۔اگر طلاق علانیددی اور رجوع کرلیا تواپنے رجوع پر گواہ بنا لے۔

( ١٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.

(١٩٥٤) حضرت ابراہیم ولیٹیا فرماتے ہیں کہ جب طلاق پوشیدہ طریقے پردی ہے تو رجوع بھی پوشیدہ کرے۔

( ٢٥٥ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ؟

اگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا پھروہ مرگیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا.

(۱۹۵۷۲) حضرت شعبی ویشیز فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا پھروہ اس کی عدت کے آخری دنوں میں مرمیا تو عورت میارہ مہینے عدت گزارے گی۔

( ٢٥٦ ) من قَالَ إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زُوْجِهَا الطَّلاَقَ فَهُو لَهَا

ا گر کسی خلع لینے والی عورت نے اپنے خاوند پر طلاق کی شرط لگائی تو اس کواس شرط کاحق ہے (۱۹۵۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْخُلْعُ مَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَمَا اشْتَرَ طَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا.

(۱۹۵۷۳) حضرت حسن رہ اتنے ہیں کہ خلع طلاقی بائنہ ہے۔ اگر خلع لیننے والی عورت نے طلاق کی شرط لگائی تو بیشرط معتبر ہوگی۔

# ( ٢٥٧ ) مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمُكَاتَبَةِ ؟

#### مكاتبه باندى كى طلاق كابيان

( ١٩٥٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُكَاتِبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ. (٣١٩٥٧) حضرت ايراجيم ويشيرُ فرمات بين كدم كاتبه باندى كي طلاق كاحكم باندى كي طلاق والا باوراس كي عدت بهي باندى كي عدت كي طرح ب-

( ۲۵۸ ) مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِلَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ اگرايك عورت اپني عدت ميں شادى كرلے پھران دونوں كے درميان تفريق كرادى جائے تو نفقه كس يرواجب ہوگا ؟

( ١٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّا فِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَانِهِ. (١٩٥٧٥) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کرنفقہ اس پر ہوگا جس کے یانی بروہ عدت گز ار رہی ہے۔

( ٢٥٩ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتُهُ امراَّةٌ فَتَفْجُرِ ، أَوْ يَفْجُرُ هُوْ فَيْرِجُمْ أَحَلُهُمَا ؟

اگرکوئی عورت یا مردز نا کاار تکاب کریں اوراہے سنگسار کر دیا جائے تو کیا دوسرے کے لئے میراث ہوگی؟

( ١٩٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :أَيَّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمــَاكُ

(۱۹۵۷) حفرت من والله فرماتے ہیں کدمیاں بیوی میں سے کی ایک کواگر سنگ ارکیا گیا تو دوسرے کومیراث ملے گ۔ (۱۹۵۷) حَدَّفْنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ عَلِیٌ قَالَ :إذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيوَاتُ.

(۱۹۵۷) حفزت علی و این فرماتے ہیں کہ اگر خاوند کوسنگ ارکیا گیا تو بیوی کومیراث ملے گی۔

( ١٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَوْأَةَ ، ثُمَّ فَجَرَتُ أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَتْ تَخْتَ السِّيَاطِ وَرثَهَا.

(١٩٥٧) حضرت ابراہيم ريشيك فرماتے ہيں كماكرة دى نے كسي عورت سے شادى كى چراس عورت نے بدكارى كاارتكاب كيا اور

اس پر حد جاری ہوئی اور وہ مرگنی تو مردعورت کا وارث ہوگا۔

( ١٩٥٧٩ ) حَلَّمَنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَفَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتُ قَالَ :تُوْجَمُ وَيَرِثُهَا.

(۱۹۵۷) حضرت عامر ميلين فرماتے ہيں كما كرايك آدى نے اپنى بيوى كے زنا كار بونے پر چارگواہ قائم كرد يے توعورت كوسنگسار كيا جائے گااور مرداس كاوارث ہوگا۔

# ( ٢٦٠ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْمُرَّأَتَهُ صَغِيرَةً ، أَيُلاَعِنُ " اگر كسى مرد نے اپنى نابالغ بيوى يرتبهت لگائى تو كياوہ لعان كرے گا؟

( ١٩٥٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِي صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ وَلَا لِعَانُ.

۔ (۱۹۵۸) حضرت حسن دیا فو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی تابالغ بیوی پر تہمت لگائی تو اس پر حداور لعان لازم نہیں ہوں گے۔

# ( ٢٦١ ) مَا قَالُوا ؛ فِي رَجُلٍ تَزَقَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيدِ رَجُلٍ ؟

ایک آومی نے کسی عورت سے اس شرط پرشاوی کی کہ عورت کا معاملہ آومی کے ہاتھ میں ہوگا

(۱۹۵۸) حَدِّثَنَا یَکُنی بُنُ یَمَان ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْکُویمِ ، عَنِ الْحَکْمِ وَالزُّهْرِیِّ فِی رَجُلِ تَوَقَّجَ الْمُرَأَةُ

عَلَی أَنَّ أَمُوهَا بِیدِ رَجُلِ، قَالَ الْحَکَمُ : لَیْسَ بِشَیْءٍ، وَقَالَ الزَّهْرِیُّ: بَلَی، وَقَالَ سُفْیَانُ : رَأْیی رَأْیُ الزُّهْرِیِّ.

(۱۹۵۸) حضرت عَلَم بِرِیْمِ اور حضرت زمری بِرِیْمِیْ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آدی نے عورت سے اس شرط پرشادی کی کہ عورت کا معاملہ آدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت علم بیٹی نے فر مایا کہ بین بیس ایسا ہی ہوگا۔ حضرت سفیان برا عین نے فر مایا کہ بیری رائے وہی ہے جو حضرت زمری برا میلی کی ہے۔

( ٢٦٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ ؟

اگرایک آ دمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تحقیے طلاق ہے، اس کا کیا تھم ہے؟ (١٩٥٨٢) حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّاذِيّ ، عَنْ عَنبَسَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْت ، فَقَدْ حَيَّرَهَا. (۱۹۵۸۲) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کداگرایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کداگر تو چاہے تو بھے طلاق ہے،اسے گویا آدمی نے اختیار دے دیا۔

# ( ٢٦٣ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِنَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ؟

اگرآ دمی نے ایک عورت سے عدت میں شادی کی پھراسے طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ، ثُمَّ قَلِـمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ :لاَ طَلاقَ لَهُ.

(۱۹۵۸۳) حضرت شعمی ویشین فرماتے ہیں کداگرایک عورت نے کسی آ دمی سے شادی کی اور پھر دوسال اس کے پاس رہی۔ پھراس کاشو ہرآیااوراس عورت کو لے گیا۔ پھر دوسرے آ دمی نے اس کوطلاق دے دی تو اس کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔

( ١٩٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ طَلَاة

(۱۹۵۸ ) حضرت عطاء مِرضِيدُ فرماتے ہیں کہ ہرنکاح فاسد کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ۔

( ٢٦٤ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلُ ثعر يَرْجِعَانِ الرَّجُلُ ثعر يَرْجِعَانِ الرَّجُلُ تعد يَرْجِعَانِ الرَّمِيال بيوى كي آدمى كوثالث بنائيس اور پھرر جوع كرليس تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٥٨٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِح بُنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَمَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا.

(۱۹۵۸۵) حفرت صاکلی بن مسلم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت فعمی ویشید سے سوال کیا کہ اگر میاں بیوی کسی آ دمی کو ٹالث بنا ئیں اور پھر رجوع کرلیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیان کے لئے اس وقت تک ہے جب تک وہ بات نہ کریں، جب وہ دونوں بات کرلیں تو وہ رجوع نہیں کر کتے۔

## ( ٢٦٥ ) مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ ؟

### لعان کی کیا کیفیت ہے؟

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : كَيْفَ اللَّعَانُ ؟ قَالَ : خُذُ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ. (۱۹۵۸) حضرت الوب وليلين كهتم مي كه ميس في حضرت سعيد بن جبير وليلين سے بوجها كه لعان كا كيا طريقه ہے؟ انہوں نے فرمايا كه وه قرآن مجيد ميں مذكورلعان كے الفاظ كوالله كي تتم كے ساتھ اداكريں۔

### ( ٢٦٦ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلْ يُطلِّقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ ؟

اگر کوئی شخص سی حاملہ بیوی کوطلاق دیے اور پھروہ بیچے کوجنم دے دی تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَتُ أُمُّ كُلْنُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فكرهته فَسَأَلَّتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِى حَامِلٌ ، فَأَبَى ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلُقُ أَلَحَتُ عَلَيْهِ فِى تَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُلُنُومٍ فَذُ وَضَعَتُ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِى خَدَعَهَا اللّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كُلُنُومٍ فَذُ وَضَعَتُ حَمْلَهَا ، قَالَ : خَدَعَتْنِى خَدَعَهَا اللّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَالْحَبْرُهُ بِالَّذِى صَنَعَتْ فَقَالَ :سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا ، اخْطُبُهَا فَقَالَ :إنها لاَ تَرُجِعُ لِى أَبَدًا.

(ابن ماجه ۲۰۲۷ - بيهقي ۲۲۱)

(۱۹۵۸۷) حضرت عمروبن میمون و الد سے دوایت کرتے ہیں کدام کلثوم و فی مین حضرت زبیر بن عوام و وائی کے نکاح میں محضرت میں میمون و وائی کے دیا تھیں۔ وہ عورتوں پر تختی کرنے والے آدی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ انہیں ناپند کرتی تھیں۔ انہوں نے حالت حمل میں حضرت زبیر و وائی کامطالبہ کیا کیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہیں در وزہ ہونے گا تو انہوں نے ایک طلاق کا پرز ورمطالبہ کیا۔ حضرت زبیر و وائی وضو کر دیا جسے وائی دے دی۔ جب وہ با جرآئے تو انہیں کی نے بتایا کہ حضرت ام کلثوم میں میں میں نام کا تاس کرے اس نے جھے دھوکہ دیا! پھروہ رسول الله میر ان تھی ہو۔ حضرت و بیر وائی نے نے کو انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو حضرت زبیر وائی تھی ہو۔ حضرت و بیر وائی تھی ہو۔ حضرت و بیر وائی تو آپ نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو حضرت زبیر وائی نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو حضرت زبیر وائی نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو حضرت زبیر وائی نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو دھن کی بیر وائی نے فر مایا کہ اللہ کی کتاب غالب آئی ، تم انہیں نکاح کا پیام بھیج سے جو حضرت خالے میں واپس نہیں آئی گیں گی ۔

### ( ٢٦٧ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتَعَةً ؟

غلام اگرطلاق دے تواس پرمتعہ لا زمنہیں

( ١٩٥٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إذَا طَلَقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةً. (١٩٥٨٨) حضرت عطاء يَشِيرُ فرماتے بين كه غلام الرطلاق و نواس پرمتعدلان منبيں۔

# ( ٢٦٨ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ ؟ الرَّكُونَيُ شَخْصُ خُوابِ مِينَ طلاق وَعدد فِي وَياحَكُم بِ؟

( ١٩٥٨ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ، أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَاسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۹۵۸۹) حضرت عامر مِيليد فرماتے ہيں كه اگركو كي شخص خواب ميں طلاق دے يا آزاد كردے تواس كى كو كى حيثيت نہيں۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِمِّي قَالَ :رُفعَ الْقَلَمُ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. (ابوداؤد ٣٣٠١. نساني ٢٣٣۵)

( ۱۹۵۹۰ ) حضرت علی دولٹیز فر ماتے ہیں کہ سویا ہواانسان جا گئے تک مرفوع القلم ہے۔

( ١٩٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

(ابن ماجه ۲۰۱۳ احمد ۱۰۰)

(۱۹۵۹) حضرت عائشہ ٹفکھٹیونئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ تین لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے ایک سویا ہوا جب تک وہ جاگ نہ جائے ۔

( ٢٦٩ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَتَلْحَقُ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ الرَّسِي آ دَى كَي جِارِبِيويالَ بمول اوران مِن سے ایک دار الحرب جلی جائے تو کیا حکم ہے؟ ( ١٩٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ اِسْرَائِیلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِی رَجُلٍ کُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : يُنْبِعُهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ.

(۱۹۵۹۲) حضرت عامر مِرْشِيْدِ سے سوال کيا گيا که اگر کي آدي کي چار بيوياں ہوں اور ان ميں سے ايک دار الحرب چلي جائے تو کيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا که اس کوطلاق دے کرشادي کرے۔

( ۲۷۰ ) فِی الرَّجُلِ یَقُولُ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَتُهْدَمُ الرَّهُ لَا فَكُلْ وَفَلال ثَخْصَ كَالَمَ مِين داخل ہوئی تو تجھے اگرانی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلال شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اس کے بعدوہ گھر گرگیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٥٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ ذَخَلْت دَارَ فُلَانِ

فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ :إذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلَاقِ وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ :إذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتُ ، أَوْ كَانَتُ طَوِيقًا فَدَخَلَتُهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

### ( ٢٧١ ) مَا ذُكِرَ من الرُّخصةِ مِنَ الطَّلاَقِ

#### طلاق دینے کی اجازت کا بیان

( ١٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ.

(١٩٥٩٣) حضرت عامر ويشيئ في كوابى دى كدرسول الله مُؤْفِقَعَةُ في طلاق دى تقى -

( ١٩٥٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأْتَيْنِ إِخْدَاهُمَا مِنْ يَنِي عَامِرٍ.

(١٩٥٩٥) حضرت ابدجعفر من في فرمات بيس كدرسول الله مُؤْفِقَةَ إنه وعورتوں كوطلاق دى، جن ميں سے ايك بنوعامر سے تھى۔

( ١٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ.

(١٩٥٩٦) حضرت مجامد بيشير فرمات بين كدرسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله م

( ١٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَنِى مَخُزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ :مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلُوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدُتهنَّ.

(۱۹۵۹۷) حفرت عروہ دیشیئے فرماتے ہیں کہ حفزت عمر دیا ٹئؤنے بنومخزوم کی ایک بانجھ عورت سے شادی کی پھراسے طلاق دے دی۔ پھرآپ دیا ٹیٹر نے فرمایا کہ میں عورتوں سے لذت کے حصول کے لئے ہم بستری نہیں کرتا اگر اولا دنہ ہوتی تو میں عورتوں کے پاس نہ پھٹکتا۔

( ١٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلال ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِي شَمْطَاءُ فَطَلَقَهَا.

(۱۹۵۹۸) حضرت قادہ وہا تھ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھ نے ایک عورت سے شادی کی ، وہ یا نجھ نکلی تو آپ نے اسے طلاق

وےدی۔

( ١٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ :طَلَّقَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ

امْرَأْتُهُ فَقَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقُهَا مِنْ أَمْرٍ سَائِنِي وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاءً.

(۱۹۵۹۹) حضرت قیس بن ابی حازم ریشید کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جھٹونے اپنی بیوی کوطلاق دی، پھر فر مایا کہ میں نے اسے کسی برائی کی وجہ سے طلاق نہیں دے۔ بلکہ اسے میرے یاس کوئی آز مائش نہیں پیچی۔

( ١٩٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَفْ الْقُرَظِى ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكْمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى الْجَوْنِ فَطَلَقَهَا وَهِى الَّتِى اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ.

(بخاری ۵۲۵۳ ابن ماجه ۲۰۳۷)

(۱۹۲۰۰) حضرت محمد بن کعب، حضرت عبدالله بن عبیده ویشیز اور حضرت عمر بن حکم بیشیز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةَ فِے بنو جون کی ایک عورت سے شادی کی ، پھراسے طلاق دے دی۔ بیوہ ہی عورت تھی جس نے حضور مِنْلِفظَةَ بِے بناہ ما کی تھی۔

## ( ٢٧٢ ) من كُرِةَ الطَّلاَقَ وَالْخُلْعَ

### جن حضرات نے طلاق اور خلع کو مکروہ قرار دیا ہے

( ١٩٦٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّلَنَا سَلَّامُ بُنُ قَاسِمِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ :سُرِّيَّةٌ كَانَتُ لِعَلِيٍّ قَالَتُ :فَالَ عَرُّوسًا ، قَالَتُ :وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسُوَةٍ فَقُلْت :طَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ وَاسْتَبْدِلْ ، فَقَالَ : الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكُرَهُهُ.

(۱۹۲۰۱) حضرت ام سعید بی این جو که حضرت علی وانونو کی با ندی تھیں فر ماتی ہیں کہ ایک دن حضرت علی وانونو نے ان سے فر مایا کہ اے ام سعید میں میں ادل چا ہتا ہے کہ میں دولہا بنوں۔اس وقت ان کے نکاح میں چارعور تیں تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک کوطلاق دے دیجئے اور شادی کر کیجے۔انہوں نے فر مایا کہ طلاق براکام ہے مجھے پندنہیں۔

## ( ٢٧٣ ) مَا ذُكِرَ مِنَ الْكُرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلَبْنَ الْخُلْعَ

### خلع طلب کرنے کی نابیندیدگی کابیان

( ١٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. (احمد ٢/ ٣١٣\_ بيهقى ٣١٦)

(۱۹۲۰۲) حفرت حسن رہی تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفَظَ آنے ارشاد فرمایا کہ خلع اور طلاق طلب کرنے والی عورتیں ہی دراصل منا فق عورتیں ہیں۔

( ١٩٦٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَوِحْ رَالِحَةَ الْجَنَّةِ.

- (۱۹۲۰۳) حضرت ابو قلابہ خاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِقَتِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جوعورت بغیر کسی پریشانی کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سو تکھے گی۔
- ( ١٩٦٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عن حَمَّادِ بُنُ سَلَمة ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسُمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. (ابوداۋد ٢٢٢١ـ احمد ٥/ ٢٨٣)
  - (۱۹۲۰۴) حضرت ثوبان سے ایک اور سند سے بونہی منقول ہے۔
- ( ١٩٦٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ أَنَّ امُرَأَةً احْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَهَالَ إِبْرَاهِيمُ :أَمَا إِنَّهَا مُحَاصِمَتُك عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (۱۹۲۰۵) حفرت ابوعبداللہ تقفی اللین فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع طلب کی تو حضرت ابراہیم ویشیز نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیری مجرم ہوگی۔
- ( ١٩٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ :قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكُفُّرُوهُنَّ.

(۱۹۲۰۲) حضرت عمر بن خطاب ٹڑاٹھ فر ماتے ہیں کہ جب عورتیں خلع طلب کریں توانہیں غاوند کی ناشکری پرمت ڈالو۔

(١٩٦.٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الرَّجُلِ الدَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبُنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.

(۱۹۲۰۷) حفرت عمر دیا فی فرماتے ہیں کہاڑ کیوں کو پست قد اور بدشکل مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ جوتم پسند کرتے ہو اسے وہ بھی پسند کرتی ہیں۔

# ( ٢٧٤ ) مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَرْاَن مِيدِي آيت ﴿للرجال عليهن درجة ﴾ كَيْفير

- ( ١٩٦٠٨) حَذَقَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّقَنَا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِى الْمَرْأَةُ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ) وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّى عَلَيْهَا ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾.
- (۱۹۲۰۸) حضرت ابن عباس دائی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پندے کہ میں عورت کے لیے خوبصورت بنول جس طرح مجھے یہ بات پندے کہ وہ میرے لئے خوبصورتی اختیار کرے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے بھی وہ حقوق ہیں جوان پر

ذ مدداریاں ہیں۔اور میں میمھی نہیں چاہتا کہ میں اس سے اپناحق پورا پورالوں کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مردوں کاعورتوں پر ایک درجہ ہے۔

( ١٩٦٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : ﴿ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ قَالَ : إِمَارَةٌ.

(١٩٦٠٩) حضرت زيد بن اسلم ويني قرآن مجيدك آيت ﴿ وَلِلوَّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ كَتَفْير مِن فرمات بي كداس عمراد حكم طلانا عــــ .

( ١٩٦١٠ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ :لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ :(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الْدَرَجَةَ.

(۱۹۲۱۰) حضرت محمد ویشیل قرآن مجید کی آیت ﴿للر جال علیهن در جهٰ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سوائے اس کے میں پھینیں جانتا کہ جو عورتوں کے فرائض ہیں وہی مردوں کے بھی فرائض ہیں۔ جب وہ اس درجہ کو پیچان لیں۔

( ١٩٦١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ : (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ :يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

، > (١٩٦١١) حضرت ما لک بیشید قرآن مجید کی آیت ﴿للو جال علیهن در جة ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کدوہ اس کوطلاق دے سکتا ہے لیکن عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں ہے۔

( ١٩٦١٢ ) حَلَّثُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قَالَ فَصُلُ اللهِ ، مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ ، وَفَضَّلَ مِيرَاثَةً عَلَى مِيرَاثِهَا ، وَكُلُّ مَا فُضُّلَ بِهِ عَلَيْهَا.

(۱۹۷۱۲) حضرت مجابد ویشید قرآن مجیدگی آیت ﴿ للوجال علیهن در جه ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراداللہ کافضل ہے جواللہ تعالی نے مردکو جہاد، میراث اور دوسرے احکامات میں عطا کیا ہے۔

( ٢٧٥ ) الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ له طَلِّقْهَا

اگرایک آدمی بیوی کے ہوتے ہوئے کی عورت سے شادی کرے اور اس سے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جائے کہا جا

( ١٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى : أَجْعَلُ لَكَ جُعْلاً عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِى تَطْلِيقَةً ، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً ، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ : بَانَتَا جَمِيعًا ، وقَالَ مُجَاهِدٌ : بَانَتِ الَّتِى لَمْ يَدُخُلُ بِهَا ، وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةً .

وَقَالَ وَكِيعٌ : والناس عَلَى قَوْلِ الْحَكْمِ.

(۱۹۲۱۳) حضرت عبداللہ بن عبیب فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت علم پریٹی اور حضرت مجاہد پریٹی ہے۔ سوال کیا کہ اگر کسی آدی کے
نکاح میں کوئی ایسی عورت ہوجس سے اس نے دخول کیا ہو۔ پھر وہ ایک اور عورت سے شادی کر لے اور پہلی بیوی یہ کہے کہ میں تہہیں
اس بات پرا تنامعاوضہ دیتی ہوں کتم مجھے بھی ایک طلاق دے دواور اس عورت کو بھی ایک طلاق دے دو،اس آدی نے ایسانی کیا تو
اس صورت میں کیا تھم ہے؟ حضرت تھم پریٹی فرماتے ہیں کہ دونوں با کند ہوجا کیں گی۔ حضرت مجاہد بریٹی فرماتے ہیں کہ جس سے
دخول نہیں کیا وہ بائند ہوجائے گی اور دوسری پرایک طلاق واقع ہوگی۔

### ( ٢٧٦ ) فِي مُكَارَاةِ النِّسَاءِ

#### عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بیان

( ١٩٦١٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى قَالَ : اشْتَكَى إَبُواهِيمُ إِلَى رَبِّهِ وَرَبِّ مُرَّةً وَكُنَا فِي خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلَعِ ، فَإِنْ قَوَّمُتَهَا كَسَرُتَهَا ، وَإِنْ تَرَكُتُهَا الْهُوَ خَتْ ، فَالْبُسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.

(۱۹۲۱۳) حضرت ابو بختری پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلاِئیلا نے اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ کے اخلاق کی شکایت کی ،اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ عورت پہلی کی طرح ہے،اگرتم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے تو ڑدو کے اورا گرچھوڑ دو گے تو میڑھا کردو گے۔اس کی عادتوں کے باوجوداس کے ساتھ گزارا کرو۔

(١٩٦١٥) حفرت سمرہ بن جندب ویشید نے بھرہ کے منبر پر حضور مَلِقَطَعَ کا بیار شاذقل فرمایا کی عورت کوپیلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم پہلی کوسیدھا کرتا چاہو گے تو تو ڈردو گے۔تم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔تم اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی گزارو۔

رَ ١٩٦١٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَبِى طُلُقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسٍ بُنِ ثُرَيْبٍ قَالَ: أَكُرَيْتُ الْحُجَّاجَ، فَلَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ : يَا أَبَا عُمْرٍ وَكَيْفَ تَصْبَعُ مَعَ نِسَائِكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى ٱلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ بَئِتَ إِخْدَاهُنَّ فِى غَيْرِ يَوْمِهَا ، وَلَا أَقْبَلُ ابْنَ إِخْدَاهُنَّ فِى غَيْرٍ يَوْمَ أُمِّهِ إِلَّا غَضِبْنَ : قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إِحْدَاهُنَّ فَتَتَهِمُك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ فِي الْقُومِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَّا إِلَى الله دَرْنًا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُرْأَةَ مِثْلُ الصَّلَعِ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَّا إِلَى الله دَرْنًا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُرْأَةُ مِثْلُ الصَّلَعِ إِنْ أَقُومِ تَعْمُ لِعَبْدِ اللهِ : إِنَّ فِي اللهِ عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ لِعَبْدِ اللهِ : إِنَّ فِي اللهِ عَلَى مَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ لِعَبْدِ اللهِ : إِنَّ فِي قَلْمِ اللهِ عَلَى مَا لَهُ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة قَلْمِكُ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ ، قَالَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ، زَادَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، أَظُنَّهُ سُفْيَانَ : مَا لَمُ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة فِي دِينِهَا.

(۱۹۲۱) حفرت اوس بن تریب برافیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جج کے ارادے ہے مجد حرام میں داخل ہوئے قو مجد میں حفرت عمر والٹی اور حفرت جریر والٹی ایک عورتوں کے عمر والٹی انہوں نے عرض کیا کہ جھے ان کی طرف ہے بہت تن کا سامنا ہے۔ میں ان میں ہے کی کے کرے میں باری ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جھے ان کی طرف ہے بہت تن کا سامنا ہے۔ میں ان میں ہے کی کے کرے میں باری کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ان میں ہے کی کے بنج کو بھی اس کی باری کے علاوہ کی اور دن چوم لوں تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر والٹی نے فرمایا کہ ان میں بہت کی عورتی ایس کی باری کے علاوہ کی اور دن چوم لوں تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر والٹی ہے ان کہ میں ضرورت ہوتو وہ تم پر ہی الزام دھریں گی۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود والٹی نویس کی ان کہ اللہ اس میں ان میں ہے کی کہ می ضرورت ہوتو وہ تم پر ہی الزام دھریں گی۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود والٹی وہ ان کی نا فرمانی کی امرام ہورت کی اور دو گا اور اگر اے بچوڑ دو گو شرکا ہے جوڑ دو گو تو ور دو گا اور اگر اے بچوڑ دو گو شرکا ہے ہور دو گو تو تو دو دو گا اور اگر اے بچوڑ دو گو تین میں بہت زیادہ کی میں بہت زیادہ کی کہ اس سیدھا کرنا بیا ہو گے تو تو زدو گا اور اگر اے بچوڑ دو گو تو فر دو گے اور اگر اے بیا کہ کہ ایک میں بہت زیادہ کورت کہا کہ کہ اس کی میں بہت زیادہ کی میں بہت زیادہ کی اس کے ساتھ گزارہ کرو۔ بیان کر حضرت عمر والٹی نے تین مرتبہ حضرت عبد اللہ والٹی تو فر دو گے۔ ان کی عادتوں کے باو جودان کے ساتھ گزارہ کرو۔ بیان کر حضرت عمر والٹی کے تبارے دل میں بہت زیادہ علم ہے۔

( ١٩٦١٧ ) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعُوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ ، إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته ، وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنَّسَّاءِ. (بخارى ٣٣٣١ـ مسلم ٢٠)

(۱۹۲۱۷) حفرت ابو ہریرہ دی گئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنْ فَقَائِمَ نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو،عورت کو پہلی سے ہیدا کیا گیا ہے، پہلی میں بھی سب سے ٹیڑ ھا حصہ او پر والا ہے، اگرتم اسے سیدھا کرنا چا ہو گے تو تو ژدو گے۔ اگرتم اسے چھوڑ دو گے تو دہ اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔

( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ رُكَيْنٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ حَنْظَلَةً قَالَ : قدِمَ جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا اللهِ مَا يَلْقَى مِنْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إِنِّى الْآتِي قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّى أَلْقَى مِنْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إِنِّى الْآتِي قَالَ : اللهُ وَقَالَ عُمَرُ : إِنِّى أَلْقَى مِنْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ ، إِنِّى الْآتِي قَالَ : السُّوقَ أَوِ النَّاسَ ، أَشْتَرِى مِنْهُمَ الدَّابَّةَ ، أَوِ التَّوْبَ فَنَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَاتِهِمُ ، أَوْ يَخْطُبُ اللّهُ إِلْهُ مِنْ ذَرْءٍ فِى خُلُق سَارَةً ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلْهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ : أَوْمَا تَعْلَمُ مَا شَكًا إِبْرَاهِيمُ مِنْ ذَرْءٍ فِى خُلُق سَارَةً ، فَأَوْحَى اللّهُ

إِلَيْهِ : إِنَّمَا هِيَ مِن ضِلَعٍ فَخُذِ الصِّلْعَ فَأَقِمُهُ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا.

(۱۹۲۱۸) حضرت نعیم بن حظلہ رہی فر ماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ وہ فی اللہ حضرت عمر دہا فی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ہویوں کی بداخلاق کی شکایت کی ۔ حضرت عمر وہ فی نے فر مایا کہ جس پریشانی کا سامنا تمہیں ہے جھے بھی ہے۔ میں جب بھی بازار جاؤں یالوگوں سے ملوں ، کوئی جانوریا کیڑا خریدوں تو کہنے گئی ہیں کہ یہ بازارلڑ کیوں کود کچھنے جاتا ہے اور انہیں نکاح کا بیام دیتا ہے! یہ بن کر حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فی نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم علاقیاً نے اللہ تعالی سے حضرت سارہ جن منتخفا کے اخلاق اوران کی نافر مانی کی شکایت کی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ عورت پہلی کی طرح ہے ، اگرتم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تو ڈر دو گے اور اگراسے جھوڑ دو گے قو شیر ھاکر دو گے۔ ان کی عادتوں کے باوجودان کے ساتھ گڑارہ کرو۔

## ( ٢٧٧ ) مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؟

### اگرنامكمل بچه بپدا موجائے تو كياعدت مكمل موجائے گى؟

( ١٩٦١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُفِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّفُطِ فَقَالَ : تَنْقَضِى بِهِ الْمِدَّةُ.

(١٩٦١٩) حضرت مغيره ويطفي كتب بين كدمين في حضرت ابراً بيم بيطي السياك الرياكمال بيد بيدا موجائ توكيا عدت مكمل موجائ كا كالمرائكمل بيدا موجائ توكيا عدت مكمل موجائ كالمرابع وجائر كالمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمراب

( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :السَّفُطُ بِمُنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامُّ

(١٩٧٢٠) حضرت عامر يشير فرماتے بين كه ناكمل بچه بورے بچے كے حكم ميں ہے۔

• (١٩٦٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

(١٩٧٢) حضرت حسن روائيز اور حضرت محمد ميشيد فرمات بيل كه جب عورت نے ناممل بيچ كوجنم ديا تواس كى عدت كمل ہو تئ -

( ١٩٦٢٢ ) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو مُنَاذِل ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : إِذَا أَسُقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقُطًا تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ ، وَأَعْتِقَتِ الشَّرِّيةُ.

(۱۹۲۲) حضرت شریح اللیظ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے ناکمل بچے کوجنم دیا تو آزادعورت کی عدت کمل ہوگئ اور باندی آزاد ہوگئ۔

( ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِذَا رَمَتُ بِوَلِدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ قَالَ :إذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتُ لِلزَّوْجِ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَغُرِفَ إِنَّهُ وَلَدُهُ.

(١٩٦٢٣) حضرت حارث والنور أت بي كه عدت كزار نے والى عورت أكرنا تمام بيج جوجنم دے تو وہ خاوند كے لئے حلال ہوگئ

اورابن تبرمه والثينة فرماتے ہیں کدا گر بچها تناہو که اس کا انسان ہونامعلوم ہو سکے تو عدت مکمل ہوگئ۔

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشُعَتْ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِى بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ كَانَتُ أُمَّ وَلَدٍ أُغْتِقَتْ.

(۱۹۲۲۳) حضرت حسن رہی ہے فرماتے ہیں کہ جب عورت نے بچے کو جماہوا خون یالو تھڑ ابونے کی حالت میں جنم دیا بعداس کے کہ حمل ہونا معلوم ہو چکا تھا تو اس میں غرہ ہے۔اوراس سے عدت پوری ہوجائے گی اوراگرام ولد ہوتو آزاد ہوجائے گی۔

( ٢٧٨ ) الرَّجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ مَا قُلْت

اگردوآ دميول كأسى معاطم مين اختلاف مهوجائے اور مرايك اپنى بات كوت كه توكيا حكم ہے؟ دەردوآ دميول كاسى معاطم خالف كُلُّ وَاحِدٍ ١٩٦٢٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ وَرُدَانَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِذَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكُ ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي قَالَ : يُدَيِّنَان.

(۱۹۲۲۵) حفرت خالد بن وردان ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے سوال کیا کہ اگر دوآ دمیوں کا کسی معالمے میں اختلاف ہوجائے اور ہرا یک اپنی بات کوئل کہتے ہیں کہ میں ہے؟ جبکہ ان میں سے ایک کے نکاح میں میری خالہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہان کی دینداری کا اعتبار ہوگا۔

# ( ۲۷۹ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ الرَّحُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ الرَّكُونَى شَخْصَ اين بيوى سے كہے كہ تجھے ايك سال تك طلاق ہے تو كيا تھم ہے؟

( ١٩٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ فِی رَجُلٍ قَالَ لامُرَأَتِهِ : إِنْ قَرُبُتُك سَنَةً فَٱنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِى طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِى الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَقُرَبُهَا حَتَّى تَمْضِى السَّنَةُ.

(۱۹۲۲۲) حفرت جابر بن زید رہ اللہ فرمائے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں ایک سال تک تیرے قریب آیا تو کھنے طلاق ہے۔ پھر اگر چار مہینے پورے ہونے سے پہلے وہ اس کے قریب آیا تو اسے تین طلاقیں ہوجا نمیں گا۔ اور اگر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو عورت ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی اور آ دمی اگر جا ہے تو اس سے نکاح کر لے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے۔

( ١٩٦٢٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِى طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ

، وَيَدُخُلُ بِهَا قُبُلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ.

(۱۹۲۲) حفرت حسن رہ اُنٹو فرماتے ہیں کداگروہ چارمہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے پاس آیا تواسے تین طلاقیں ہوجا کیں گی اور اگر اے چھوڑ دیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تووہ ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی۔اور اگر چاہے تو اس سے شادی کر لے اور سال پورا ہونے سے پہلے اس سے جماع کرسکتا ہے۔

( ١٩٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُواء ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ قَرُبُهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِىَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَمْضِىَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِىَ لِلاَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِى يَمْضِى مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلَاءُ ، شَهْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِى السَّنَةُ وَذَلِكَ رَأْى سَعِيدٍ.

(۱۹۲۲۸) حضرت ابراہیم بیٹیلا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے اس کے قریب آیا تو اسے تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔ اوراگر چار مہینے تک اسے چھوڑے رکھا تو وہ ایک طلاق کے ساتھ بائند ہوجائے گی، اوروہ اس سے اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک ایلاء سے کم دن یعنی دویا تین مہینے نہ گزر جا کیں۔ پھروہ اس سے شادی کر لے لیکن ایک سال تک اس کے قریب نہ جائے۔ حضرت سعید براٹیلا کی بھی یہی رائے تھی۔

### ( ٢٨٠ ) مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ عورت كااينے خاوندكي وفات پرسوگ منانا

( ١٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تُبُلِّغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ. (مسلم ٦٥. احمد ٢/٣٢)

(۱۹۲۲۹) حضرت عائشہ ٹی افغان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَنِّ فَقَائِ ارشاد فر مایا کہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناسکتی۔

( ١٩٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمِّ سَلَمَةً وَأَمَّ حَبِيبَةً تَذُكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ الْمَرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ الْمَرَأَةُ لَهَا تُوفِقَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِى تُرِيدُ أَنْ تَكُحُلهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدُ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِى بِالْبُعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْت وَيُنَى بَنُو بُولِ ؛ وَإِنَّمَا هِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْت زَيْنَ بَالْمُعْرَةِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتُ إِلَى شَرَّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتُ فِيهِ سَنَةً ، وَيَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائَهَا. (مسلم ٢١- ترمذى ١٩٥٤)

(۱۹۲۳) حفرت ام سلمہ اور حفرت ام حبیبہ وی دیناروایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور مَلِفَظَیَّا کَی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ ان کی ایک بیٹی کا خاوندانقال کر گیا ہے۔ اس کی آ نکھ میں تکلیف ہے اور وہ سرمہ لگانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ مُتَوَظِیْکَا آبِ کہ ان کی ایک بیٹی کا خاوندانقال کر گیا ہے۔ اس کی آ نکھ میں تکلیف ہے اور وہ سرمہ لگانا چاہتی ہے۔ دسوت اللہ مُتَوظِیْکَا ہُم میں سے ایک سال پورے ہونے پر اونٹ کی مینگئی چینئی تھی، اب تو عدت چار مہینے دس دن ہے۔ حضرت میں حمید وٹائٹو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زیب بنت ام سلمہ وٹھ میٹوئی سے سوال کیا کہ اونٹ کی مینگئی چینئی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جا بلیت میں عورت خاوند کے انتقال کے بعد ایک بدترین کمرے میں جائیٹھی تھی، ایک سال تک و ہیں رہتی جب سال پورا ہوجا تا تو با ہر نکلتی اور اپنے پیچھے اونٹ کی مینگئی تھی۔

(۱۹۹۳۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَجِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَجِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَجِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ. (احمد ٢/ ٢٨٦- طبرانی ٣٦١)

(١٩٦٣١) حفرت هف جي هنون سي موان الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَاليُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

( ١٩٦٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفُصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْنَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدُنَى طُهُرِهَا بِنُبُذَةٍ مِنْ قُسُطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ.

(بخاری ۵۳۲۲ مسلم ۱۱۲۸)

( ۱۹۲۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيِمِيِّ، عَنْ أَبِي مجلز قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَغْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَرْبُعَةً أَنْ أَنِهُ إِلَيْ هَلُونَ مِنْ اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَا إِلَى اللَّهُ الْمُعَمِّرُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِقُولُهُ اللَّهُ أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ إِلَا إِلَالَالِهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللل

ر من ۱۹۱۷ سفرت بن مرزی نوعے سرمایا کیون ورث کا حاوید انتقال سرجائے وہ چار ہینے دل دن عدت سر ارتے ہا۔ اید نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔حضرت ابن عمر دہ کھٹونے نے فرمایا کہ جاہلیت میں عور تیں اس ہے بھی ریادہ سوگ منایا کرتی تھیں۔

( ١٩٦٣٤) حَدَّثُنَا عَبِيْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ يَقُلُنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَعِثُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِوِ تَحُدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا تَجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُوٍ وَعَشُواً. (مسلم ١١٢٨)
(١٩٢٣٣) حفرت ام سلمه مُنْهُ فَهُ فَا مُلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى بَعْلِهَا فَإِنَّهَا ورحفرت هفسه مُنَهُ فَهُ فَرماتى جي كدرسول الله مُؤَفِّقَةَ فِي ارشاد فرمايا كه جوعورت الله پراوراً خرت كه دن پرايمان ركھتى ہووہ كى ميت پرتين دن سے زيادہ سوگ نبيس مناسكتى ،سواتے اپنے خاوند كى ،اس پرچار مہينے دى دن تک سوگ مناسے گى۔

### ( ۲۸۱ ) من گانَ لاَ يَرَى الإِحْدَادَ جوحضرات سوگ کے قائل نہ تھے

( ١٩٦٧٥ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الإِحْدَادَ شَيْنًا. (١٩٢٣٥) حفرت حسن وَالْنُوْ مُوك كَ قَائل نه تَصْد

### ( ۲۸۲ ) من قَالَ اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا عورت كى شرمگاه اس كے ياس امانت ہے

( ١٩٦٣٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصُّ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبَقً قَالَ :إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اوْتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۲۳۱) حضرت الى الضحى ولا تُور مات بين كدعورت كے باس اس كى شرمگاه امانت كے طور پرركھواكى كئى ہے۔

( ١٩٦٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَتَّى قَالَ : إنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اوْتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۷۳۷) حضرت البي الصحى من الثيرة فرماتے ہيں كدامانت دارى كى ايك صورت سيجھى ہے كه عورت البي شرمگاہ كى حفاظت كرے۔

( ١٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : الْفَرْجُ أَمَانَةٌ.

(۱۹۲۳۸) حضرت عبدالله بن عمرو داننو فرمات بین کهشرمگاه آمانت ہے۔

( ١٩٦٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اوْتُمِنَتُ عَلَى فَرْجِهَا.

(۱۹۲۳۹) حضرت عبید بن عمیر و الله فرماتے ہیں کہ عورت کے پاس اس کی شرمگاہ امانت کے طور پرر کھوائی گئی ہے۔

( ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ النِّسَاءِ فَقَالَ :إِنَّا لَمْ نُؤْمَرُ أَنْ نُفَتَّحَهِنَّ.

(۱۹۶۳) حضرت سلیمان بن بیار ویشید کے سامنے ورتوں کا تذکرہ کیا گیا تو فر مایا کہ جمیں ان کے تذکرے کرنے کی اجازت نہیں۔

(١٩٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٌّ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَطَهُرَتُ عِنْدٌ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُريَحٍ : قُلْ فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ فَلَانَةٍ أَهْلِهَا مِمَّنُ يُرُضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشُهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتُ فِى شَهْرٍ فَلَاتَ حِيَضٍ وَطَهُرَتُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتُ فَهِى صَادِقَةٌ وَإِلَّا فَهِى كَاذِبَةٌ فَقَالَ عَلِى : قالون ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ بِالرَّومِيَّةِ. بَالرَّومِيَّةِ.

(۱۹۲۳) حضرت عامر میشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی ،حضرت علی دوائیز کے پاس آئی اور اس کا خیال تھا کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آ کچے ہیں اور وہ ہر حیض سے پاک ہوکر نماز پڑھ چک ہے۔حضرت علی دوائیز نے حضرت شرح کے بیشید کو اس کا خیال تھا کہ اس کے دشتہ داروں میں سے دینداراوراما نترارلوگ گواہی حضرت شرح کے بیشید کو اس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے دشتہ داروں میں سے دینداراوراما نترارلوگ گواہی دریں کہ اسے ایک مہینے میں تین حیض آئے ہیں اور سے ہرچیض سے پاک ہوکر نماز اداکرتی رہی ہو ہے جی ہے اوراگروہ گواہی ندویں تو یہ جھوٹی ہے۔حضرت علی موزائیز نے اس جواب پر رومی انداز میں بسند یدگی کا اظہار فرمایا۔

### ( ٢٨٣ ) مَا قَالُوا فِي الْحَيْضِ ؟

#### حيض کی مدت کابيان

( ١٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَةَ ، عَنِ الجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَرُوءُ الْحَيْضِ : أَرْبَعٌ ، خَمْسٌ ، سِتٌّ ، سَبْعٌ ، ثَمَان ، تِشْعٌ ، عَشَرٌّ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى.

(۱۹۲۴۲) حضرت انس چاپٹنے فرماتے ہیں گئے حض کے دن جار ، پانچ ، چھ،سات ، آٹھ ،نو اور دس ہو کیتے ہیں پھر غسل کرے اور نماز مزھے۔

( ١٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ: لَا تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً حَتَّى تَبْلُغَ عُشَرَةً آيَّامٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً آيَّامٍ كَانَتُ مُسْتَحَاضَةً.

(۱۹۶۳) حضرت عثان بن الی العاص ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ ایک، دویا تین دن خون آنے سے عورت مستحاضہ ثار نہیں ہوگی بلکہ جب دس دن پورے ہوجا کمیں توعورت مستحاضہ ہوگی۔

( ١٩٦٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أُمَّ الضَّخَّاكِ بِنْتِ رَاشِدٍ قَالَتُ :سَمِعْت خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يقول :أَقَلُ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَ آخِرُهَا عَشَرَةٌ .

(١٩٦٣٣) حفرت خالد بن معدان رئيلي فرماتے بيل كه تورت كے يض كى كم ازكم مدت تين دن اور زياده سے زياده وس دن ہے۔ ( ١٩٦٤٥ ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ه معنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۵ ) کی پر ۱۹۳ کی هی کاب الطلاق کی است العالمان کی در است العالمان کی در است العالمان ک

الْحَيْضُ ثِنْتًا عَشْرَةً.

(۱۹۲۳۵) حفرت سعید بن جبیر پیشید فرماتے بین کدیش ن مدت بارہ دن بین۔

( ١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَقْصَى مَا تَجْلِسُ الْحَائِضُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

(۱۹۲۳۲) حضرت عطاء طائعیٰ فرماتے ہیں کہ حض کی زیادہ ہے زیادہ مدت پندرہ دن ہیں۔

( ١٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةً.

(۱۹۲۴۷) حضرت عطاء پریشیا فر ماتے ہیں کہ چض پندرہ دن ہیں۔

( ١٩٦٤٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ.

(۱۹۲۴۸) حضرت حسن وزائو فرماتے میں کہ جب تک حیض آئے وہی حیض کی مدت ہے۔





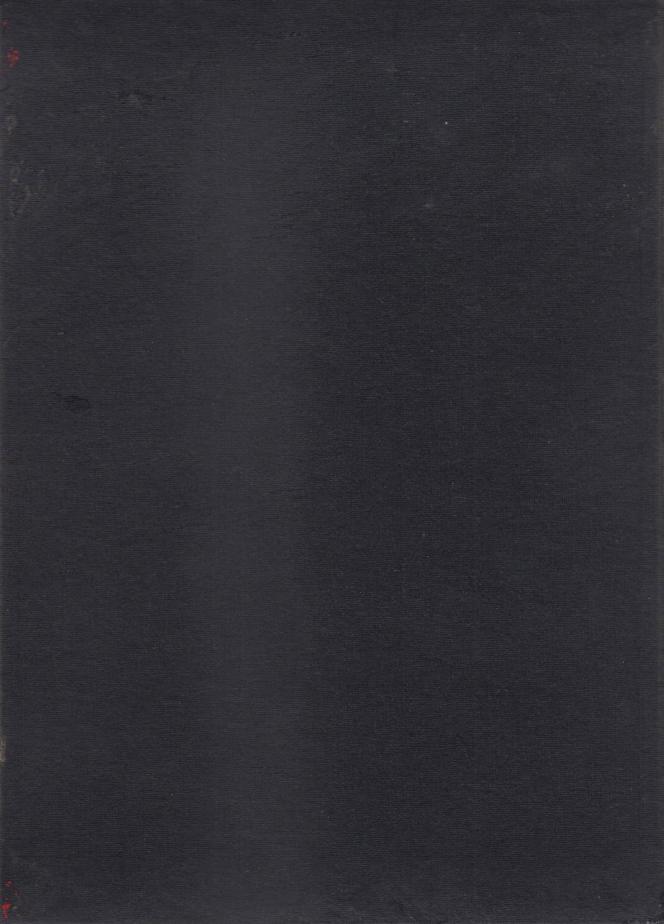